و الجناك م القالات فينخ الحديث ولهغ مير محمر لقمان براوران سنيلائث ثاؤن كوجرانواليه

# روزانه درس قرآن یاک

سورة النور سورة الفرقان سورة الشعراء سورة النمل

\_\_افادات\_\_\_ شيخ الحديث والتفسير مفرت محمر سرفر از خال فدس مولانا محمر سرفر از خال الله

خطيب مركزي جامع مسجدالمعروف بوبروالي مكهمر كوجرا نواله، ياكستان

# جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب \_\_\_\_ فخيرة البخان في فنهم القرآن (سورة نور ، فرقان ، شعراء ، نمل ، كمل) افا دات \_\_\_\_ شخ الحديث والنفير حضرت مولا نامحمر سرفراز خان صفد رحمه الله تعالى مرتب مولان محمد فوا دبث ، گوجرا نواله كيوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد سبلوج كيوزنگ \_\_\_\_ محمد صفد سبلوج تعداد \_\_\_\_ گياره سو[\*\*ا] طابعت \_\_\_\_ دوم قيمت \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم طباعت \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دوم مطبع \_\_\_\_ دورانواله مطبع \_\_\_\_ دانواله وزاشر \_\_\_\_ لقمان الله ميرايند برادرز ، سيطلائت ثاوَن گوجرانواله

#### ملنے کے پتے

1 ) والى كتاب گھر،أرد وبازار گوجرانواله ۲ ) جامع مسجد شاہ جمال ، جی ٹی روڈ گکھٹر گوجرانوالہ ۲ ) مکتبه سیداحمد شہید ، اُرد و بازار ، لا ہور

# اہلِ علم ہے گزارش

بندهٔ ناچیز امام المحد ثین مجد فروقت شیخ الاسلام حضرت العلام محمد سرفراز خالن صفدرر حمه الله تعالی کاشا گرد بھی ہے اور مرید بھی۔

ہم وقافو قا حضرت اقدس کی ملاقات کے لیے جایا کرتے۔خصوصا جب حضرت شخ اقدس کوزیادہ تکلیف ہوتی تو علاج معالجہ کے سلسلے کے لیے اکثر جانا ہوتا۔ جانے سے پہلے ٹیلیفون پر رابطہ کر کے اکشے ہوجاتے۔ ایک دفعہ جاتے ہوئے میر صاحب نے کہا کہ حضرت نے ویسے تو کافی کا بیں تکھیں ہیں اور ہر باطل کارد کیا ہے گرقر آن پاک کی تغییر نہیں تکھی تو کیا حضر نے آقدس جو سے بعد نماز فجر درس قر آن ارشاد فر ماتے ہیں وہ کسی نے محفوظ نہیں کیا کہا ہے کتابی شکل سے منظر عام پرلایا جائے تا کہ قوام الناس اس سے مستفید ہوں۔ اور اس سلسلے میں جتنے بھی اخراجات ہوئے وہ میں برداشت کرونگا اور میرامقصد صرف رضائے اللی ہے، شاید یہ میرے اور میرے فائدان کی نجات کا سبب بن جائے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مقدر فر مائی تھی۔

اس سے تقریباً آیک سال قبل میر صاحب کی اہلیہ کوخواب آیا تھا کہ ہم حضرت شخ اقدس کے گھر گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت کیلوں کے حصلکے کیکر باہر آرہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت مجھے دیدیں میں باہر پھینک دیتی ہوں۔حضرت نے وہ مجھے دیدیے ادر وہ میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت خواب کی تعبیر کے بھی امام ہیں۔)

میں نے باہر پھینک دیئے۔ (چونکہ حضرت سے بیان کیا اور تعبیر پوچھنے پر حضرت نے فر مایا کہ میرایہ جوملمی فیض ہے اس سے تم بھی فائدہ حاصل کروں گے، چنا نچہ وہ خواب کی تعبیر تفییر قرآن ' ذخیرة البخان' کی شکل میں سامنے آئی۔

میرصاحب کے سوال کے جواب میں مُیں نے کہا اس سلسلے میں مجھے پچھ معلوم نہیں حضرت اقدی سے پوچھ لیتے ہیں۔ چنانچہ جب گکھو حضرت کے پاس پہنچ کر بات ہوئی تو حضرت نے فر مایا کہ دری دو تین مرتبہ ریکارڈ ہو چکا ہے اور محمد سرور منہاس کے پاس موجود ہان سے رابطہ کر لیس ۔ اور بیجی فر مایا کہ گکھو والوں کے اصرار پر میں بید دری قرآن بنجا بی زبان میں دیتار ہا ہوں اس کوار دوزبان میں منتقل کرنا انتہائی مشکل اور اہم مسئلہ ہے۔

اس سے دودن پہلے میرے پاس میراایک شاگردآیا تھااس نے بچھے کہا کہ میں ملازمت کرتا ہوں تنخواہ سے اخراجات پور نے بیسی ہو پاتے ، دورانِ گفتگواس نے بیجی کہا کہ میں نے ایم اے بیخا بی بھی کہا کہ میں نے ایم اے بیخا بی بھی کیا ہے۔ اس کی بیہ بات مجھے اس وقت یادآ گئی۔ میں نے حضرت سے عرض کی کہ میراایک شاگرد ہے اس نے بیخا بی میں ایم اے کیا ہے اور کام کی تلاش میں ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔

حضرت نے فر مایا اگر ایہا ہوجائے تو بہت اچھا ہے۔ہم حضرت کے پاس سے اٹھ کر محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپی خواہش رکھی انھوں نے کی محمد سر در منہا س صاحب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپی خواہش رکھی انھوں نے کیسٹیس دیکارڈ کرانے کے بعد اپنے شاگرد

ایم-اے پنجابی کو بلایا اوراس کے سامنے بیکام رکھا اُس نے کہا کہ میں بیکام کردونگا، میں نے اسے تجرباتی طور پرایک عدد کیسٹ دی کہ بیلکھ کرلاؤ پھر بات کریں گے۔ دینی علوم سے ناواقئی اس کیلئے سد راہ بن گئی۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور عربی عبارت سجھنے سے قاصر تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ بیکام خود ہی کرنے کا ہے میں نے خود ایک کیسٹ سی اور اُردو میں منتقل کر کے حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کی۔ حضرت نے اس میں مختلف مقامات میں سے پڑھ کرا ظہارِ اطمینان فر مایا۔ اس اجازت پر پوری تن دی سے متوکل علی اللہ ہوکر کام شروع کردیا۔

میں بنیادی طور پر دنیادی تعلیم کے لحاظ سے صرف پرائمری پاس ہوں ، باقی سارا فیض علاءِ ربانیین سے دورانِ تعلیم حاصل ہوا۔ اور میں اصل رہائٹی بھی جھنگ کا ہوں وہاں کی پنجابی اور لا ہور ، گوجرانوالہ کی پنجابی میں زمین آسان کا فرق ہے للہذاجہاں دشواری ہوتی وہاں حضرت مولا ناسعید احمد صاحب جلالپوری شہید سے رجوع کرتا یا زیادہ ہی البحن بیدا ہوجاتی تو براہِ راست حضرت شخص سے رابطہ کر کے تشفی کر لیتا لیکن حضرت کی وفات اور مولا نا جلالپوری کی شہادت کے بعد اب کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جسکی طرف رجوع کروں۔ اب اگر کہیں محاورہ یا مشکل الفاظ پیش آئیں تو پروفیسر ڈاکٹر اعجاز سندھو صاحب سے رابطہ کر کے تسلی کر لیتا ہوں۔

اہل علم حضرات سے التماس ہے کہ اس بات کوبھی مدنظر رکھیں کہ یہ چونکہ عموی درس ہوتا تھا اور یا دواشت کی بنیاد پر مختلف روایات کا ذکر کیا جاتا تھا اس لئے ضروری نہیں ہے کہ جوروایت جس کتاب کے حوالہ سے بیان کی گئی ہے وہ پوری روایت اس کتاب بیں موجود ہو۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کا ایک حصد ایک کتاب میں ہوتا ہے جس کا

ذخيرة الجنان گزارش

حوالہ دیا گیا ہے گر باقی تفصیلات دوسری کتاب کی روایت بلکہ مختلف روایات میں ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث نبوی کے اساتذہ اور طلبہ اس بات کواچھی طرح سمجھتے ہیں اس لئے ان دروس میں بیان کی جانے والی روایات کا حوالہ تلاش کرتے وقت اس بات کو محوظ رکھا جائے۔

علاوہ ازیں کیسٹ سے تحریر کرنے سے لے کرمسودہ کے زیور طباعت سے آراستہ ہونے تک کے تمام مراحل میں اس مسودہ کو انتہائی ذمدداری کیساتھ یں بذات خوداورد گیر تعاون کرنے والے احباب مطالعہ اور پروف ریڈنگ کے دوران غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور حتی المقدور اغلاط کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کمپوزنگ اور اغلاط کی نشاندہی کے بعد میں ایک مرتبہ دوبارہ مسودہ کو چیک کرتا ہوں تب جا کر انتہائی عمق ریزی کے بعد مسودہ اشاعت کیلئے بھیجا جاتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ ہم سارے انسان ہیں اور انسان نسیان اور خطا سے مرکب ہے غلطیاں ممکن ہیں۔ الہذا اہل علم سے گذارش ہے کہ تمام خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع خامیوں اور کمزوریوں کی نسبت صرف میری طرف ہی کی جائے اور ان غلطیوں سے مطلع اور آت گاہ کہا جائے تا کہ آئندہ ایڈیشن میں اصلاح ہو سکے۔

(العارمن

محمدنوازبلوج

فارغ التحصيل مدرسه نفرة العلوم وفاضل وفاق المدارس العربية، ملتان

# يبش لفظ

نحمده تبارك وتعالى ونصلى ونسلم على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه وازواحه واتباعه احمعين \_

شخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن دیو بندی قدس سرہ العزیز پاک وہند و بنگلہ دلیش کو فرگی استعارے آزادی دلانے کی جدوجہد میں گرفتار ہوکر مالٹا جزیرے میں تقریباً ساڑھے تین سال نظر بندرہ اور رہائی کے بعد جب دیو بند واپس پنچ تو انہوں نے اپنے زندگی بھر کے ججر بات اور جدوجہد کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میر بنز دیک مسلمانوں کے ادبار وزوال کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ایک قرآن پاک سے دوری اور دوسرا باہمی اختلافات وتنازعات۔ اس لئے مسلم اُمہ کو دوبارہ اپنی پائوں پر کھڑ اکرنے کیلئے بیضروری ہے کہ قرآن کر میم کی تعلیم کو عام کیا جائے اور مسلمانوں میں باہمی اشحاد ومفاہمت کو فروغ دینے کیلئے محنت کی حائے۔

حضرت شیخ الہند "کا بیہ بڑھا ہے اور ضعف کا زمانہ تھا اور اس کے بعد جلد ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گئے مگران کے تلاندہ اور خوشہ چینوں نے اس نصیحت کو بلے باندھا اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام مسلمانوں تک پہنچا نے کیلئے نئے جذبہ دلگن کیساتھ مصروف عمل ہو گئے۔اس قبل حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی اور ان کے ظیم المرتبت فرزندوں محضرت شاہ عبد العزیز ،حضرت شاہ عبد القادر اور حضرت شاہ رفیع الدین نے قرآن کریم کے فاری اور اردو میں تراجم اور تفییریں کر کے اس خطہ کے مسلمانوں کی توجہ دلائی تھی کہ ان کا

قر آن کریم کیساتھ فہم وشعور کا تعلق قائم ہونا ضروری ہے اور اس کے بغیروہ کفروضلالت کے حملوں اور گمراہ کن افکارونظریات کی بلغار ہے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔

جب کہ حضرت شیخ الہند ؓ کے تلا مذہ اورخوشہ چینوں کی پیہ جدو جہد بھی اس کانسلسل تھی بالخصوص پنجاب میں بدعات واوہام کے سراب کے پیچھے بھاگتے چلے جانے والےضعیف العقیدہ مسلمانوں کوخرا فات ورسوم کی دلدل ہے نکال کر قر آن وسنت کی تعلیمات ہے براہِ راست روشناس کرانا برواکشن مرحله تھا۔لیکن اس کیلئے جن ارباب عزیمیت نے عزم و ہمت ے کا م لیا اور کسی مخالفت اور طعن وتشنیع کی پروا کیے بغیر قر آن کریم کوعام لوگوں کی زبان میں تر جمہ وتفسیر کیساتھ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیاان میں امام الموحدین حضرت مولا ناحسین على قدس سره العزيز آف دال جمير ال ضلع ميانوالي ، شيخ النفسير حضرت مولايا احمر على لا هوري قدس سرہ العزیز اور حافظ الحدیث حضرت مولانا محمد عبد الله درخواتی نور الله مرقدہ کے اساء گرامی سرفرست ہیں جنہوں نے اس دور میں علا قائی زبانوں میں قر آن کریم کے تر جمہ وتفسیر سے عام مسلمانوں کوروشناس کرانے کی مہم شروع کی جب عام سطح پراس کا تصور بھی موجود نہیں تھا مگران ارباب ہمت کے عزم واستقلال کا ثمرہ ہے کہ آج پنجاب کے طول وعرض میں قرآن کریم کے دروس کی محافل کوشار کرنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ای سلسلة الذہب کی ایک کڑی شیخ الحدیث حضرت مولانا محد سرفراز خان صفدر والی دامت برکاتہم کی ذات گرامی بھی ہے۔ جنہوں نے ۱۹۳۳ء میں گکھر کی جامع مسجد ہو ہڑوالی میں صبح نماز کے بعدروزاند درس قرآن کریم کا آغاز کیا اور جب تک صحت نے اجازت وی کم وبیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ وبیش بچین برس تک اس سلسلہ کو پوری پابندی کیساتھ جاری رکھا۔ انہیں حدیث میں شخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی ہے اور ترجمہ وتفہر میں امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی سے شرف تلمذ واجازت حاصل ہے اور انہی کے اسلوب وطرز پر

انہوں نے زندگی بھراپیے تلاندہ اور خوشہ چیتوں کو قرآن وحدیث کے علوم و تعلیمات ہے بہرہ ورکرنے کی مسلسل محنت کی ہے۔

حصرت شخ الجدید مدظلہ کے درس تم آن کریم کے چارا لگ الگ جلقے رہے ہیں ایک درس بالکل عوامی سطح کا تھا جو جم نماز نجر کے بعد معجد میں شعیدہ پنجا بی زبان میں ہوتا تھا۔ دو مراحلقہ گورنمنٹ نارمل سکول گکھڑ میں جدید تعلیم یافتہ حضرات کیلئے تھا جو سالہا سال جاری رہا۔ تیسرا حلقہ مدرسہ نصرت العلوم گو جرا نوالہ میں متوسطہ اورمنتہی درجہ کے طلبہ کیلئے ہوتا تھا اور دو سال میں کمل ہوتا تھا اور چوتھا مدرسہ نصرة العلوم میں ۲ کے کے بعد شعبان اور رمضان کی تعطیلات کے دوران دورہ تفییر کی طرز پرتھا جو پچیس برس تک پابندی سے ہوتا رہا اور اس کا دورانہ یقر بیا ڈیڑھ اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وزیمن میں ہوتا تھا۔ ان چار صلفہ ہائے درس کا اپنا اپنا رنگ تھا اور ہر درس میں مظلب کا طبین کی ذبخی سطح اور فہم کے لحاظ سے قرآنی علوم ومعارف کے موتی ان کے دامن قلب وزیمن میں بن علاء کرام ،طلبہ وزیمن میں بن علاء کرام ،طلبہ استفادہ کیا ہے ان کی تعدادا کے حاطا بق چالیس ہزار سے زائد بنتی ہے۔

وذلك فضل الله يوتيه من يشآء

ان میں عام لوگوں کے استفادہ کیلئے جامع مسجد گکھر والا در سِقر آن کریم زیادہ تفصیلی اور عام فہم ہوتا تھا جس کے بارے میں متعدد حضرات نے خواہش کا اظہار کیا اور بعض دفعہ ملی کوشش کا آغاز بھی ہوا کہ اسے قلمبند کر کے شاکع کیا جائے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوسکیں لیکن اس میں سب سے بوی رکاوٹ بیقی کہ درس خالص پنجابی میں ہوتا تھا جواگر چہ پورے کا پوراٹیپ ریکارڈ کی مدد سے محفوظ ہو چکا ہے مگر اسے پنجابی سے اُردو میں منتقل کرنا سب سے کھی مرحلہ برآ کردم تو ڑگئیں۔

ذخيرة المجنان

😁 البیته ہرکام کا قدرت کی طرف ہے ایک وقت مقرر ہوتا ہے اوراس کی سعادت بھی قدرت خداوندی کی طرف سے طےشدہ ہوتی ہے۔اس لئے تاخیر درتاخیر کے بعد بیصورت سامنے آئی کہاب مولا نامحمرنواز بلوج فاضل مدرسەنصرة العلوم اور برا درم محمرلقمان ميرصاحب نے اس کام کا بیڑ ااٹھایا ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجوداس کا آغاز بھی کردیا جس پردونوں حضرات اور ان کے دیگر سب رفقاء نہ صرف حضرت بینخ الحدیث مدخلہ کے تلا مذہ اور خوشہ چینوں بلکہ ہمارے بورے خاندان کی طرف سے بھی ہدیہ تشکر وتبریک کے ستحق ہیں۔ خدا کرے کہ وہ اس فرض کفامیہ کی سعادت کو پھیل تک پہنچا سکیں اور ان کی بیرمبارک سعی قر آنی تغلیمات کے فروغ ،حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے افادات کوزیادہ سے زیادہ عام کرنے اور اَن گنت لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہارگا واپر دی میں قبولیت سے سرفراز ہو۔ (امین ) یہاں ایک امرکی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ چونکہ بید دروس کی کا پیاں ہیں اور درس وخطاب کا انداز تحریر ہے مختلف ہوتا ہے اس لئے بعض جگہ تکرار نظر آئے گا جو درس کے لواز مات میں سے ہے لہذا قارئین سے گزارش ہے کہ اسکولمحوظ رکھا جائے اس کے ساتھ ہی ان دروس کے ذریعے محفوظ کرنے میں محمدا قبال آف دین اور محمد سرور منہاس آف کی صرفر ک سلسل محنت کا تذکرہ بھی ضروری ہے جنہوں نے اس عظیم علمی ذخیرہ کوریکارڈ کرنے کیلئے سالہا سال تک یا بندی کیساتھ خدمت سرانجام دی ،اللّٰد تعالیٰ انبیں جزائے خیرے نوازے۔ آمين بإرب العالمين

کیم مارچ است. خطیب جامع مسجد مرکزی، گوجرانواله

#### فهرست مضامین

| i               | ,                                          | · ·     |
|-----------------|--------------------------------------------|---------|
| صغينبر          | عنوانات                                    | نمبرشار |
| 23              | سورة نورکی وجهشمیه                         | 01      |
| 24              | رجم کرنے کا ثبوت                           | 02      |
| 25              | حضور کے دور کے سنگیار کرنے کے چندوا قعات   | 03      |
| 27              | مدقذ ف                                     | 04      |
| <sup>'</sup> 29 | لفظ زنا بولنے کی قباحت                     | 05      |
| 32              | لحان كاتحكم                                | 06      |
| 35              | غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إفك              | 07      |
| 37              | عبدالله بن الى كى منافقت                   | 08      |
| 42              | ربطآيات                                    | 09      |
| 42              | تتينم كائتكم اورحضرت عائشه "كاامت براحسان  | 10      |
| 44              | آیات مذکوره کی تشریح                       | 11_     |
| 45              | مقام عائشه                                 | 12      |
| 46              | رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام | 13      |
| 47              | بختے والا كاايك واقعه .                    | 14      |
| 48              | شیعه مسلمان نہیں ہیں                       | 15      |
| 52              | گزشته آیات کا خلاصه                        | 16      |
| 53              | مْدُكُورُهُ آيات كَي تَشْرِيحَ             | 17      |

ذخيرة الجنان التور الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حیرت انگیز حالات آ داب ملاقات حفاظت نِنظر مغربی تہذیب ہے معاشرے میں بگاڑ برائی کے اسباب حضرت لقمان حکیم سے تین سوال برائی سے بیخے کاطریقہ مولا نارومٌ اور مثنوی شریف مومن کی مثال آنخضرت الله وائيس باتھ كوتر جي ديتے تھے شان نزول الله تعالیٰ کے نور کی مثال مسجد میں تھو کنا تجارت اور بع میں فرق کا فروں کی تین قشمیں كافراورمسلمان كي مثال اہل حق کا دہریے ہے مناظرہ 

| النور | IP                                             | ذخيرة الجنان |
|-------|------------------------------------------------|--------------|
| 115   | منافق کے بارے میں حضرت مر مقطعه کا فیصلہ       | 40           |
| 120   | ربطِآيات .                                     | 41           |
| 121   | عذبه جهاد                                      | 42           |
| 121   | تین گھرول میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے     | 43           |
| 128   | مسئله خلافت                                    | 44           |
| 129   | خلفائے راشدین                                  | 45           |
| 131   | خليفهاول حفرت صديق اكبره فيهيبي                | 46           |
| 133   | حضور ﷺ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سات محاذ بن گئے | 47           |
| 134   | حضرت صديق اكبره في خلافت اور رافضيو كارفض      | - 48         |
| 135   | حضرت عمر ﷺ كا دورخلافت                         | 49           |
| 139   | ربطآيات                                        | 50           |
| 140   | شان زول                                        | 51           |
| 145   | قرآنی آیات آپس میں مربوط ہیں یانہیں؟ دونظریات  | 52           |
| 146   | معذورین کااپنے عزیز رشتہ داروں سے کھانا        | 53           |
| 147   | انگستان کاایک دافته                            | 54           |
| 148   | کھانے پینے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات        | 55           |
| 153   | صیح ایمان کی خوبیا <u>ں</u>                    | 56           |
| 154   | آنخضرت الله كالمجلس سے بغیرا جازت جانا         | 57           |
| 156   | آنخضرت ﷺ کوبلانے سے متعلق آ داب                | 58           |
| 157   | دعا کے قبول ہونے کی شرا نظ                     | 59           |
| 159   | اختبآم سورة نور                                | 60           |
| 163   | سوره فرقان                                     | 61           |

| النور | الما                                              | ذخيرة الجنان |
|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| 165   | وجاتميه                                           | 62           |
| 166   | عبدیت بہت بلندمقام ہے                             | 63           |
| 168   | متلدتقذري                                         | 64           |
| 170   | قرِ آن پاک بر کافروں کے اعتراضات                  | 65           |
| 175   | بشريت انبياء                                      | 66           |
| 178   | مشرکین مکه کاایک نمائنده وفد                      | 67           |
| 183   | میدان محشراورشرک کی تر دید                        | 68           |
| 187   | بشريت رسول                                        | 69           |
| 189   | ایک متلبہ                                         | 70           |
| 192   | كفار كے اعتر اضات اوران كے جوابات                 | 71           |
| 193   | مئله رؤيت بارى تعالى                              | 72           |
| 194   | مومن اور کا فرکی روح کے احوال                     | 73           |
| 195   | اعمال کی قبولیت کی تمین شرطیس                     | 74           |
| 197   | شان نزول                                          | 75           |
| 202   | مشركين كى تكاليف پرائلدتعالى كاحضور ﷺ كوتسلى دينا | 76           |
| 203   | تئيس سال مِس نزول قرآن كى حكمت                    | 77           |
| 204   | تین گروه                                          | 78           |
| 205   | تسلى رسول ﷺ                                       | 79           |
| 206   | کنوئمیں والوں کا ذکر                              | 80           |
| 211   | ماقبل ہے ربط اوربستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں  | 81           |
| 213   | خلاف شریعت خواہش بھی شرک ہے                       | 82           |
| 215   | وقوف شمس                                          | 83           |

| التور | 10                                               | وحيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 219   | قدرت کی نشانیاں                                  | 84           |
| 221   | مسكلدد ممالت                                     | 85           |
| 222   | میشهااورکژ وادریا                                | 86           |
| 223   | دلائل قدرت                                       | 87           |
| 225   | تو کل کابیان                                     | 88           |
| 229   | تخلیق ارض وسماً ء                                | 89           |
| 230   | من اور ما كا فرق                                 | 90           |
| 231   | آ سان کی منزلیں                                  | . 91         |
| 232   | دلائل قدرت                                       | 92           |
| 234   | عبادالرجمان كى صفات                              | 93           |
| 239   | مزيد عبادالرحمٰن کی خوبیاں                       | 94           |
| 240   | قتل حق کی صورتیں                                 | 95           |
| 241   | برائیوں کونیکیوں ہے بدلنا                        | 96           |
| 244   | مزيد خوبيال                                      | 97           |
| 247   | اختثام صوره فرقان                                | 98           |
| 251   | سورة الشعراء                                     | 99           |
| 252   | مضامين سورت                                      | 100          |
| 255   | مشرکین مکہ آنخضرت ﷺ کے بروگرام کی تکذیب کرتے تھے | 101          |
| 261   | مویٰ علیہالسلام کا واقعہ                         | 102          |
| 267   | عمداور خطامين فرق                                | 103          |
| 282   | جادو کے متعلق اہل سنت دالجماعت کا نظریہ          | 104          |
| 284   | صحابه کی قوت ایمانی اور رافضی نظریه              | 105          |

ξ

| النور | 17                                               | ذخيرة الجنان |
|-------|--------------------------------------------------|--------------|
| 289   | بنی اسرائیل کی ہجرت                              | 1Ő6          |
| 293   | فرعون كاغرق مونا                                 | 107          |
| 298   | آ زر بی ابرا ہیم علیہ السلام کا باپ تھا          | 108          |
| 299   | تقلید کی اہمیت                                   | 109          |
| 300   | شیعہ کے گفر کی وجوہ ثلاثہ                        | 110          |
| 302   | انسان کے بیار ہونے کی وجہ                        | 111          |
| 306   | مشرک کے لیے دعااور حضرت ابراہیم علیہ السلام      | 112          |
| 307   | قیامت کے دن کا فروں کا انجام                     | 113          |
| 310   | حضور ﷺ كا ابوطالب كے ليے دعاكرنا                 | 114          |
| 31.1  | متقین کی سفارش                                   | 115          |
| 317   | ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ            | 116          |
| 342   | لوط عليه السلام كاقصه                            | 117          |
| 345   | آخرت میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا | 118          |
| 346   | حضور ﷺ كا امت كے ليے را ہنمااصول                 | 119          |
| 348   | قوم لوط پر چار عذاب                              | 120          |
| 353   | جماعتوں میں اختلاف کی وجہ                        | 121          |
| 361   | ما قبل ہے ربط                                    | 122          |
| 362   | حضور ﷺ کی وفات کی علامت                          | 123          |
| 363   | آ قا کابشر ہونا آ قا کی زبان ہے                  | 124          |
| 365   | عيسائيوں كى تحريف كاايك عجيب واقعہ               | 125          |
| 373   | ا علان نبوت                                      | 126          |
| 376   | حضور ﷺ کاسب سے بڑا مخالف                         | 127          |

ĵ

| النور           | [IZ]                                          | دخيرة الجنان      |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| <del>3</del> 78 | متنبتی کا دعویٰ نبوت                          | 128               |
| 381             | اختتآم سورة الشعراء                           | 129               |
| 385             | سورهمل `                                      | 130               |
| 386             | وجبتميه                                       | 131               |
| 387             | حروف مقطعات                                   | 132               |
| 388             | ایمان دالوں کےاوصاف                           | 133               |
| 389             | نماز میں گھٹنوں کا ننگار کھنا                 | 134               |
| 395             | ربط آیات                                      | 135               |
| 398             | من ظلم كيمعاني                                | 136               |
| 399             | سانپ اوراژ دها کافرق                          | 137               |
| 400             | نونشانیاں مویٰ علیہ السلام کی                 | 138               |
| 401             | حضور ﷺ کاسب سے برام مجز ہ                     | 139 <sup>-,</sup> |
| 406             | انبیاء کی وراثت                               | 140               |
| 410             | علم اورشعور میں فرق                           | 141               |
| 410             | اجِهاعمل کون سا ہے                            | 142               |
| 419             | رخمن اوررحيم ميں فرق                          | 143               |
| 423             | ربط آیات ،                                    | 144               |
| 424             | انقلاب روس                                    | 145               |
| 425             | بلقیس کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے دربار میں | 146               |
| 427             | تخت القيس                                     | 147               |
| 432             | اسم اعظم کی برکت                              | 148               |
| 434             | ملكه بلقيس سليمان عليه السلام كے درباريس      | 149               |

| النور | ĪΛ [                                          | ذخيرة الجنان |
|-------|-----------------------------------------------|--------------|
| 435   | سوال                                          | 150          |
| 435   | غیراللہ کے پجاری                              | 151          |
| 439   | گزشتہ تو موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ        | 152          |
| 439   | قوم صالح عليه السلام كاواقعه                  | 153          |
| 440   | الله تعالیٰ ہے ہر حال میں بھلائی مانگنی جا ہے | 154          |
| 445   | گناه کی نحوست                                 | 155          |
| 448   | لوط عليه السلام اوران كي قوم كاتذكره          | 156          |
| 449   | ېم جنس پرستی                                  | 157          |
| 451   | رشتہ کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے               | 158          |
| 453   | وحدانیت باری تعالیٰ پر عقلی دلائل             | 159          |
| 457   | ا ثبات وحيد وتر ديد شرك                       | 160          |
| 460   | واقعه بيئر معونه                              | 161          |
| 462   | علم غیب خاصه خداوندی ہے                       | 162          |
| 467   | بعث بعد الموت                                 | 163          |
| 469   | علم قيامت                                     | 164          |
| 472   | نا جی فرقه                                    | 165          |
| 475   | ما قبل ہے ربط                                 | 166          |
| 476   | مئله ماع موتی                                 | 167          |
| 479   | دابة الارض                                    | 168          |
| 479   | ا یک دکایت                                    | 169          |
| 48ô   | قدرت کی نشانیاں                               | 170          |
| 487   | جب مسور پھون کا جائے گا                       | 171          |

| [19]                                  | ذخيرة الجنان                                                          |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| نیکی کی بنیا دی شرا نط                | 172                                                                   |
| حرمت کعبہ                             | 173                                                                   |
| تلاوت قرآن                            | 174                                                                   |
| اختثام سورة النمل                     | 175                                                                   |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
| •                                     |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       |                                                                       |
|                                       | نیکی کی بنیا دی شرائط<br>حرمت کعبه<br>تلاوت قرآن<br>اختیا مهورة النمل |

. 

مَوْ النَّوْيِنِ وَيُولِيَا وَكُولِي اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْدِ وَسُولًا يَعْلِيمُ وَعُلَا الرّ مُورِةُ أَنْزَلِنُهَا وَفَرضَنُهَا وَأَنْزَلْنَا فِيْهَا أَيْتِ بَيِّنْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواكُلَّ وَاحِيهِ مِنْهُمُ أَمِأْكَةً جَلَكَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُمْرِ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيُوْمِ الْأَخِرْ وَلَيْثُهَا كَذَا بَهُمَا طَآلِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ الزَّانِي لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَدًا وْمُشْرِكَةً وَالرَّانِيةُ كِينَكِحُهَا إِلَّا زَانِ آوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُعْصَنْتِ ثُمَّ لِمْ يَأْتُوا بِأَرْبِعَةِ شُهُكَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَهَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوْالَهُ مُشَادَةً آبَدًا وَاولِهِكَ هُمُ الفَسِعُونَ قُولًا الذِّينَ تَابُوامِنَ بَعْدِ ذَلِكُ وَ ٱصۡلَحُوۡا ۚ فَاتَ اللّٰهَ عَفُوۡدُ رَّحِيْمُ

سُوُرَةٌ يرسورت ہے اَنْوَلُنْهَا جم نے اس کونازل کیا ہے وَ فَوضَنْهَا اوراس کے احکام جم نے نازل کی جس اوراس کے احکام جم نے نازل کی جس اس سورت میں ایات بیتیات صاف صاف آیتیں لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تا کہ خُورت میں ایات بیتیات ماف صاف آیتیں لَّعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ تا کہ خُورت میں ایات بیتیات ماف مورت وَ النوَّ انِی اورزنا کرنے والی عورت وَ النوَّ انِی اورزنا کرنے والی عورت وَ النوَّ انِی اورزنا کرنے والی مرد فَ الجَلِدُو اللَّوْ الی کورت کے مارو کُلَّ وَ احِدِ مِنْهُمَا ان میں سے جم الکہ کو

مِائَةَ جَلْدَةٍ سوسوكور \_ و كا تَأْخُذُكُم بهمَا اورنه كَرْ حَمَّهِين دونون ك متعلق رَافَةٌ شفقت اور زمي فِي دِينِ اللهِ الله تعالى كورين كي باركمين إِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ الرَّهُومُ ايمان لاتِ باللَّهِ اللُّرْتُعَالَى بِرُ وَالْيَوْمُ الْأَخِرُ اور آخرت کے دن پر و لیشہ ک عَذابَهُ مَا اور جائے کہ حاضر ہوان دونوں کی سزا كِموقع ير طَآئِفَةُ الكِكروه مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ايمان والول كا الزَّانِي زاني مرد لَا يَنْكِحُ نَهِينَ ثَاحَ كُرَتَا إِلَّا زَانِيَةً مَّرَزَانِيكِ عَاتِهِ أَوْ مُشُوكَةً بِالْرُكِ كرنے والى ب وَالزَّانِيَةُ اور جوزنا كرنے والى عورت ب كلا يَنْكِحُهَآنهيں نكاح كرتاائي كے ساتھ إلَّا زَان مَّرزانی مرد أو مُشُوكٌ يامشرك وَحُرَّمَ ذلِکَ اور حرام قرار دیا گیاہے عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ ایمان والوں پر وَالَّذِیْنَ اور وه لوگ يَوْمُونَ جُوتِهِت لگاتے ہيں المُحُصَنتِ باک دامن عورتوں يرثُمَّ لَمُ يَأْتُوا پُهروه بهيل لات باربعة شُهداء عاركواه فَاجْلِدُوهُم يُل ماروتم ان كو ثَمْنِيْنَ جَلْدَةً اس كُورُ \_ و كَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا اورن قبول كروان كى كُوا بَي بَهِي بَهِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ اوريبي لوَّكُ نا فرمان بِي إلَّا الَّذِيْنَ مُروه لوگ تَسابُوا جنہوں نے تو یہ کی مِن بسعیدِ ذلک اس کے بعد وَ أَصُلَحُوا اورايْ اصلاح كِي فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِي بِي شَكَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ لِيس بِ شك اللَّه تعالَىٰ بخشنے والامہر بان ہے۔

#### سورة نورگي وجهشميه:

ذخيرة الجنان

اس سورت كانام نور ب- حارركوع ك بعدا تركا السلسة نُورُ السَّمنواتِ وَ الْأَرُ ص " الله تعالى بى نور ہے آسانوں كااور زمين كا ـ " بيعني آسانوں اور زمينوں كوروشن كرنے والا الله تعالى ہے۔ پس اس لفظ نوركى وجه سے اس كا نام سورہ نورركھا ہے۔ يہ سورت مدینه طیبہ میں نازل ہوئی ۔ایک سوایک سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کے 9 رکوع اور چونسٹھ ( ۱۴۴) آیات ہیں ۔اس میں بخت احکامات بیان ہوئے ہیں۔ خصوصاً جس کا بمان کمزورہاں کے لیے تو بہت ہی سخت ہیں۔اس لیےرب تعالیٰ نے شروع سورت بین بی فرمایا که مسؤرة أنسز لنسها اس سورت کوہم نے نازل کیا ہے وَ فَوَ صَنالَهَا اوراس كاحكام بهى بم فرض كي بين وَأَنُوَلُنَا فِيهَآ اين ببينت اور ہم نے اس سورت میں نازل کی ہیں آیتیں صاف صاف دیکھو! کتنے واضح الفاظ ہیں کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہاوراس کے احکام ہم نے فرض کیے ہیں۔جن کی تشریح اور ان میں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے لیکن بے ذین لوگ ان احکام سے چینے چلاتے ہیں ترمیم كرنے كے دريے ہيں ۔ بيكون ہوتے ہيں اللہ تبعالیٰ كے احكام ميں ترميم كرنے والے؟ اس لیےاللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بیسورت ہم نے نازل کی ہےاوراس کےاحکام بھی ہم نے نازل كيے ہیں لَّعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونُ مَا كَيْمِ نَفْيِحت حاصل كرو\_

پہلاتھم الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُ وَالْحُلَّ وَاجِدِ مِنْهُمَامِائَةَ جَلَدَةِ زانيہ عورت اورزانی مرد پس ماروتم ان میں سے ہرایک کوسوسوکوڑے۔ بیتھم ان کے متعلق ہے جوشادی شدہ نہوں و کلا تَا خُدُ کُمْ بِهِمَا اور نہ پکڑے تہ ہیں ان دونوں کے بارے میں و اُفَة شفقت اور نرمی فِسی دِیْنِ اللّهِ اللّه تعالی کے دین کے بارے میں کوئی نرمی اور و اُفَة شفقت اور نرمی فِسی دِیْنِ اللّهِ اللّه تعالی کے دین کے بارے میں کوئی نرمی اور

77

شفقت نهرو إنْ كُنتُهُ تُوفِينُونَ بِاللّهِ الرّبوم الله تعالى بِرايمان لا ته مو وَالْيَوُمِ الله عِن الله وَ الْيَوُمِ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

#### رجم کرنے کا ثبوت:

باتی رہا شادی شدہ کا تھم تو اس کے متعلق متواتر احادیث اور اجماع امت ہے۔
ان کے متعلق قرآن پاک کی آبیتیں نازل ہوئی تھیں جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی لیکن تھم باقی
ہے کہ شادی شدہ مرد، عورت بدکاری کریں اور وہ ثابت ہوجائے چار گواہوں سے ۔ چار
گواہوں کا ذکر آئندہ آبیت کریمہ میں آرہا ہے ۔ یا وہ خودا قرار کریں کہ کہ واقعی ہم نے یہ
کام کیا ہے تو ان کومیدان میں کھڑ اکر کے پھر وں کے ساتھ مار مار کرختم کردیا جائے گا۔
اس کاروائی کوعر بی میں رجم کہتے ہیں جس کاار دو میں ترجمہ سنگسار کرنا ہے۔

ضیاء الحق کے دور میں ہائی کورٹ کے ایک جج نے بڑھک ماری کدرجم کا مسئلہ
یہودیوں سے لیا گیا ہے اور بیسزااس روشن زمانے میں نا قابل عمل ہے۔ وہ ڈاکٹر تنزیل
غیر مسلم پرویزی ذہن کا جج تھا مشکرین حدیث میں سے تھا۔ اس سلسلے میں علائے کرام نے
ہر جگہ احتجاج کیا اور بیچاس علماء پر مشمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل شے ضیاء
ہر جگہ احتجاج کیا اور بیچاس علماء پر مشمل ایک وفد جس میں ہر طبقے کے علماء شامل تھے ضیاء الحق کو تھی ملا۔ اس وفد میں میں (امام اہل سنت مولا نا محمد سرفراز خان صفد آ) بھی شامل تھا۔
اور اس کو خطوط بھی لکھے کہ تم اسلام اسلام کرتے ہو جج کی اس بات کا نوٹس لو کیونکہ ہائی کورٹ کا جج ہے اس کے میا لفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے جش کورٹ کا جج ہے اس کے میا لفاظ قانون ہیں۔ پھر دوسرے جج اس کو بطور مثال کے جش کریں گے۔ آگر کوئی سیاس لیڈر بڑھک مارتا تو ہم شیج پر منبروں پر اس کی تر دیدکر دیے
مدرسوں میں تر دیدکر دیتے اور ہمارا فرض ادا ہو جاتا ۔ اور مسئلہ میہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کے مذاب سات کرے اور سارے مسلمان خاموش رہیں تو سب گنہگار ہوں گاورا گرائی بھی

ذ مہداراس کی تر دید کردے تو فرض کفامیادا ہوجائے گااور سب گنہگار ہونے سے نے جائیں گے۔

توہم نے کہا کہ تمہارے دور میں یہ بات ہو، ٹھیک نہیں ہے۔ چنانچے ضاء الحق مرحوم
نے اس جج کوفارغ کر دیا۔ پھراس نے کہا کہ تم اس طرح کروکہ تین عالم دوان کو ہم نگران
مقرر کریں گے جو بھی شرعی مسئلہ ہوگا وہ ان کے سامنے پیش ہوگا کوئی نجے ان کے بغیر فیصلہ
نہیں کرے گا۔ چنانچے ہماری طرف ہے مولانا تقی عثانی ، بریلویوں کی طرف سے پیر کرم
شاہ صاحب اور تیسر ہمولوی غلام علی صاحب جومود ودی صاحب کے منشی ہوتے تھے۔
شاہ صاحب اور تیسر ہموا کہ پھر کسی جج کو کھل کراسلام کے خلاف بکواس کرنے کا موقع نہ ملا۔ تو
شادی شدہ مردعورت کی سزار جم ہے۔

حضور کے دور کے سنگسار کرنے کے چندوا قعات:

آنخضرت اللے کے زمانے میں چندواقعات پیش آئے۔ قبیلہ بوغامد کا یک آدی

گی ہوی نے آکر کہا کہ حضرت! مجھ ہے یفعل سرز دہوا ہے اور میں شادی شدہ ہول۔ آپ

گی نے فرمایا بی بی! تمہارے ہوش وحواس درست ہیں کیا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی وہ

بی بی کہنے گئی حضرت! مجھے نہ ٹالیس میرے پیٹ میں بچہ بھی ہے مجھے آپ سزادیں تاکہ
میری آخرت تباہ نہ ہو۔ آپ کی نے فرمایا کہ تمہارے بیٹ میں بچہ ہے تو قصور تمہاراہ بیکی کا تو نہیں ہے بچ کی بیدائش کے بعد آئا۔ چنانچہ وہ عورت بچ کی بیدائش کے بعد آکر بید کی حضرت! اب وعدہ پورا کریں مجھے سنگ ارکر دیں تاکہ میری آخرت برباد نہ ہو۔ آپ کی خورت بیا بیدودھ پیتا بچہ ہے اس کا کیا ہے گا؟ تحقیق کی تو بچ کا کوئی انتظام نہیں آئے۔ فرمایا ہے کو دودھ پیاؤ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوجائے تو پھر آنا۔ دوسال تھا۔ فرمایا ہے کو دودھ پلاؤ جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوجائے تو پھر آنا۔ دوسال

بج کودودھ پلایااوروہ چلنے بھی لگ گیا،اب اس بچے کو لے کرآئی اس نے ہاتھ میں روٹی کا کنرا پکڑا ہوا تھا۔ آپ بھی نے خورت کے سامنے اس بچے کو کہا کہ روٹی کھا فے۔ اس نے روٹی کھانی شروع کردی۔اس عورت نے کہا حضرت دیکھو! یہ بچہ اب روٹی کھانے لگ گیا ہے لہٰذا جھے پاک کردی۔ چنا نچہ اس عورت کورجم کردیا گیا۔ ایک ساتھی نے کہا کہ اس عورت نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا خاموش ہوجاتی تو کیا تھا رب تعالی سے معافی ما نگ لیتی۔آئے ضرت بھی نے فرمایا کہ اس عورت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے معافی ما نگ لیتی۔آئے ضرت بھی نے فرمایا کہ اس عورت کی تو بہ ایس ہے کہ مذینہ طیبہ کے ممانی ما گئی اور اس پرتھیم کردی جائے تو سب کے گناہ معاف ہوجا کیں۔

ایک اور واقعہ حضرت ماعز کے کا ہے۔ وہ بھی خود آنخضرت کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت! میں شادی شدہ ہوں اور برائی کر بیٹھا ہوں آپ کے اس سے منہ پھیرلیا۔ وہ دوسری طرف سامنے آ کے کھڑے ہو گئے آپ کھے نے پھر چبرہ پھیرلیا، اس طرح تیسری طرف اور چوتی طرف آ گئے۔ آپ کھے نے فرمایا یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت! میں مجھدار ہوں۔ فرمایا دیکھواس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ معلوم ہوا کہ نہیں ، نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ پھران کورجم کیا گیا۔

توغیرشادی شدہ مردعورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سرنا سوکوڑے ہیں۔
فرمایا و کا قدائے ذکے کم بِهِمَا رَافَة اور نہ پکڑے تہیں ان دونوں کے متعلق شفقت اور
نری فی دِیننِ اللّهِ اللّه تعالی کے دین کے بارے میں اِن مُکنتُ مُ تُوفِم بُونَ بِاللّهِ
و الْیَوْم اللّه خِو الرّہوتم ایمان لاتے الله تعالی اور آخرت کے دن پر۔اگر تمہار االله تعالی پر
اور آخرت پرایمان ہے تو سرا دینے میں زی نہ کرنا کیونکہ سراکے بعد دنیا والوں کے لیے
اور آخرت پرایمان ہے تو سرا دینے میں زی نہ کرنا کیونکہ سرا کے بعد دنیا والوں کے لیے
عبرت ہوگی اور بیہ جرم نہیں کریں گے وَلْیَشْهَدُ عَذَابَهُ مَا اور چاہیے کہ حاضر ہوان دونوں

كى مزاكم وقع رو طلسآنِفة مِنَ الْمُوْمِنِينَ مومنون كالككروه تاكه وه أتكهول سے ریکھیں اور آھے بیان کریں تا کہ مزاکی خوب تشہیر ہواورلوگ اس سے بچیں السوانے انسے کا يَسنُ كِعُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً زانى مرزبين لكاح كرتا مكرزاني عورت كماته يا مشركة ورت كے ساتھ - كيونكه اس كاطبعي رجان برائي كى طرف موتا ہے وَ المرَّ انِيَةُ اور جو زاني عورت ہے كا يَنْكِحُهَا إلا زَان أَوْ مُشْرِكُ بْيِس تكاح كرتااس عمرزاني مرديا مشرك مرد وَحُرّم ذالِكَ اوربيزناحرام كرديا كيا عَلَى الْمُوْمِنِينَ مومنول ير-حدیث یاک میں آتا ہے کہ جس عورت نے زنا کر کے غیر کا نطفہ خاوند کے ساتھ ملایا الی عورت پر جنت حرام ہے۔اس لیے کہاس نے غیروارث کو وارث بنایا ہے۔ کیونکہ اس کے خاوند کے گھر جو بچہ پیدا ہوگا وہ خاوند ہی کا شار ہوگا اور اس میں دوسرے ورثاء کی حق تلفی ہوگی ۔خدا کا حکم تو ڑا ، خاوند ہے خیانت کی ۔تو زنا ایک گناہ نہیں کئ گنا ہوں کا مجموعہ

#### مدقتز ف

اور حکم سنوا والگذین بر مُون السم خصنت اور وہ لوگ جو بہت لگاتے ہیں پاک دامن عور توں پراور جوعور توں کا حکم ہے دی مردوں کا حکم ہے یعنی اگر کوئی پاک دامن مردوں پر تہمت لگائے قواس کا بھی بہی حکم ہے شُم لَمْ یَا تُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ پھروہ مردوں پر تہمت لگائے تواس کا بھی بہی حکم ہے شُم لَمْ یَا تُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ پھروہ مبیں لاتے چارگواہ فَا جُلِدُو هُمْ پس ماروان تہمت لگانے والوں کو فَمْنِیْنَ جَلْدَةُ اس کوڑے وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدَا اور نَقِول کروان کی گوائی بھی بھی۔ مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی مردیا عورت سی مردیا عورت پرزنا کی تہمت لگائے کہ ہے مسلدیہ ہے کہ اگر کوئی مردیا عورت کی مردیا عورت پرزنا کی تہمت لگائے کہ ہے زانی ہے یازانیہ ہے تو تہمت لگائے والے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ چارگواہ لائے اگر چار

گواہ نہ لاسکا تین گواہ لاسکا، دوگواہ لاسکا تو تہمت لگانے والے کواسٹی کوڑے گیس گےاوریہ سزا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگی ۔ کسی کوحرامی کہنے پر بھی استی کوڑے سزا ہے۔ اور ہم تو حرامی حرامی کی تبدیج پڑھتے ہیں۔

اور شرابی کی سرزا آنخضرت کے دور میں بخاری شریف کی روایت میں چالیس کوڑے ہے اوراتی کوڑے ہے اوراتی کوڑے بھی ہے۔ جبشرابی کواتی کوڑے گیس گے تو پھر شراب کون پیے گا۔ ان سزاد ک کوشریعت حد کہتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں چار مردگواہ ثابت ہیں عور تیں نہیں۔ گرائمر کے لحاظ ہے اُر بُعَةً کامعنی چار مرد ہیں۔ اگر تا نہ ہوتی تو پھرعورتیں بھی شامل ہوتیں۔ تو قرآن پاک کی نص سے چار مرد ثابت ہیں۔ پہلے تو کہتے تھے کہ چوری کے جرم میں ہاتھ کا کا ناظلم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس چوری کے جرم میں ہاتھ کا کناظلم ہے، ڈاکوؤں کوسزا دیناظلم ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس زمانے میں زنا کے لیے ایسے چارگواہ کہاں سے لائیں جوشتی ہوں۔ یہ بے ایمان قرآن میں ترمیم کرتے ہیں۔ بھی! یہ کی مولوی یا فقیہ کا مسئلہ تو نہیں ہیں جہتی! یہ کی مولوی یا فقیہ کا مسئلہ تو نہیں ہے بیتو قرآن کا مسئلہ ہے۔ اگرتم چارگواہ نہیں مانے تو کیا تم نے قرآن کو تسلیم کیا ہے؟ قطعانہیں۔ لہذا ایسے آدمی کو مسئلان سیجھنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کا فر نہ کہنے والاخود کا فر ہوجائے گا۔ یہ کھلا کفر ہے۔ اس کھلے کا فرکو کو فر نہ کہنے والاخود کا فر

تو فرمایا جنہوں نے پاک دامن عورتوں پرتہمت لگائی اور جپار گواہ نہ لائے تو ان کو استی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر دبھی بھی و اُو لَئِکَ ہُمُ الْفَاسِعُونَ اور یہی کوڑے مار واوران کی شہادت بھی قبول نہ کر دبھی بھی و اُو لَئِکَ ہُمُ الْفَاسِعُونَ اور یہی لوگ نافر مان ہیں۔ ہاں! اگر تو بہ کرلیں تو ان سے فسق کا تھم ختم ہوجائے گالیکن امام ابو حنیفہ میں کہ گوائی قبول نہیں ہوگی کیونکہ گوائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ابدا کی قیدلگائی ہے کہ بھی بھی قبول نہ کریں۔ فرمایا اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُوا اللّٰہُ وَاللّٰہُ مَا وَاللّٰہُ عَالَٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

كى مِنْ ،بَعُدِ ذَلِكَ اللهَ عَفُورٌ وَ أَصُلَحُوا اورا بِي اصلاح كى فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ بِيل بِشك الله تعالى بَخْتُ والامهر بان ہے۔

### الفظازنا بولنے کی قباحت:

ایک بات اچھی طرح مجھ لیں۔ زنا جیسے الفاظ بھی منہ سے نکالنا بہت برا ہے۔ موطا المام مالک میں روایت ہے حضرت عمر ﷺ کا دور تھا۔ دوآ دمیوں کا آپیں میں جھڑا ہواایک نے دوسرے کولعن طعن کیا تواس نے کہا اِنَّ اُمِنی وَلَیْسَتُ بِوَانِیَةِ ''میری ماں کو گُن زنا کارتو نہیں تھی۔' ان الفاظ پر مقد مہدائر ہوا صحابہ کرام ؓ کے ایک گروہ نے کہا کہ اس نے اپنی ماں کی صفائی بیان کی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ صفائی کے لیے اور الفاظ بھی تھے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس کواشی کوڑوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس کواشی کوڑوں کی سزا ہوئی۔ پاک دامن ہے۔' یہ برے الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں؟ اس کواشی کوڑوں کی سزا ہوئی۔ بیا کہ اس کی بیاہ اور اُدھرگا ایوں کی گردان ہور ہی ہے خدا کیا بوڑھے بلکہ نیک لوگ اِدھر شیخ پرور دہور ہا ہے اور اُدھرگا ایوں کی گردان ہور ہی ہے خدا کی بناہ! اللہ تعالی سے جھافر مائے۔



# والنين يرمون أزواجهم

وَلَمْ يَكُنُ لُهُمْ شُهُدًا إِلَّا انْفُسُهُمْ فَيُتَهَادَةُ أَحَدِهُمُ ارْبِحُ المُعلَّةِ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الطِّدِقِينَ ﴿ وَالْنَامِسَةُ أَنَّ لَعُنتَ الله عَلَنْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ اَنُ تَشْهَدُ اَرْبَعُ شَهْدُتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَارِبِينَ ٥ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْكَ آنَ كَانَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ<sup>®</sup> وَلُوْلَافَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَابٌ حَكِيْمٌ فَعَ إِنَّ الَّذِينَ عَاءُ وَيِالِّافِكِ عُصِيةً مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ ثُرًّا لَّكُمُ ا يِلْ هُوَ خَيْرُ لِكُمْ لِكُلِّ امْرِئُ مِنْهُمْ مِنَّا الْنُسُبُ مِنَ الْأَثْمِرَ وَالَّذِي تُولِّي كِبْرِهُ مِنْهُ مِلْهُ عَنَاكِ عَظِيْمُ الْوَكِلِّو لِكَاذُ سَمِعْمُونُهُ طَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُيْهِ مِرْخَيْرًا وْقَالُواهِـنَّ الْمُؤْمِنُونَ إِنْكُ مُبِينٌ ﴿ لَوُلَاجًا مُو عَلَيْهِ عِبَارُبِعَةِ شُكُوكَ إِنْ فَإِذْ لَمُ يَأْتُوا بِالشَّهُكَ اءِ فَأُولِيكَ عِنْكَ اللهِ هُمُ الْكَذِبُونَ ٣

وَالَّذِيْنَ اوروہ لوگ يَسُرُمُونَ جَوَبَهِ تَ لَكَاتِيْنَ اَوْروہ لوگ يَسُرُمُونَ جَوَبَهِ تَ لَكَاتِيْنَ اَلْهُمُ اور بَهِيْنَ جِينَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اَنْفُسُهُمُ عَرَانَ كَالِي شُهَدَ آءً كُواه اللهِ اللهُ اللهُ اُلهُ اللهُ اللهُ

ي شك ده البنت سي بولنے والول ميں سے ہے وَ الْسَخَامِسَةُ اور يانچويں أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْك الله تعالى كالعنت مواس ير إنْ كَانَ مِنَ الْكُلْدِبِيْنَ الرّب وه جهوث بولْخ والول مين سے وَيَدُرَوُ ا عَنْهَا الْعَذَابِ إور ووركردے گااس عورت سے بھی سزاكو أَنْ تَشْهَدَ أَرُبَعَ شَهاداتِ بِسَاللَّهِ بِيرَكُه البنة جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے وَ الْسَخَسَامِسَةَ اور یا نچویں گواہی اَنَّ غَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا يِشَك اللَّه تَعَالَى كَاغْضِ مِواسَ إِنْ كَانَ مِنْ الصدقين الراس كا فاونديج كمن والول ميس عه وَلَوْ لا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ دَحُمَتُهُ أوراً كُرنه موتا الله تعالى كافضل تم يراوراس كي مبرياني وَأَنَّ اللُّهَ مَوَّابٌ حَكِيتُم اوري شك الله تعالى توبة بول كرف والاحكمت والاسب إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وُ بِالْإِفْكِ بِحِثْك وه لوَّك جولائ بهتان عُصْبَةٌ مِّنكُمُ ايك كروه بيم من لا تنحسبون ندخيال كرواس كو شَرًّا لَكُم اين حَلَّ مِن برا بَـلُ هُوَخَيْرٌ لَّكُمُ لِلْدُوهُ تَهَارِ \_ لِيهِ بَهْرِ ہِ لِكُلِّ امْرِى مِّنْهُمُ ہِر آدمی کے لیےان میں سے منا وہ ہے اِنگتست مِنَ الْاِثْم جو كماياس نے گناہ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبُوهُ اوروهُخص جس نے سرير تي كى اس بہتان كے برے حصے کی مِنْهُمُ ان میں سے لَهٔ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اس کے لیے عذاب بردا لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ كيول نهُ واجب تم في سناس كو ظَرَ المُو مِنُونَ

گان کرتے مومن مرد وَالْمُوْمِنْ اورمومن عورتیں بِانَفُسِهِمُ اپی جانوں کے بارے میں خَیرًا بھلائی کا وَقَالُوا اور کہدویتے ھلذَ آلِفُک مُبِیْنٌ یہ بہتان ہے کھلا کو لا جَآءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہیں لاتے وہ اس پر بِسارُ بُعَةِ شُهدَ آءَ جَارُواہ فَارُدُلُمُ مِنَاتُو إِلَا الشَّهدَ آءِ پس جب وہ نہیں لاسکے گواہ فَاولْ نِیکَ عِنْدَ اللهِ پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں ھُمُ الْکذِبُونَ وہی جموے نے ہیں۔

آئی جوآیات آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان میں دوشم کے حکم بیان ہوئے ہیں۔ایک بیہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر بدکاری کاالزام لگا ئیں تواس کا حکم لعان ہے۔اور دوسرایہ کہ ایک آ دمی دوسرے آ دمی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے اور چارگواہ نہیں پیش کرسکتا تو ہے محوثا کہلائے گا اور اس کو بہتان تراشی کی سزادی جائے گی۔

# لعان كاحكم:

پہلاتھ کہ کوئی مردا پنی ہوی پر بدکاری کا الزام لگا تا ہے کہ میری ہوی بدکار ہو اس کواس الزام پر چارگواہ ہیں گرنا ہوں گے۔اگراس کے پاس گواہ ہیں جیں تو پھرلعان ہو گا۔ ہر بی میں لعان بھی کہتے ہیں۔اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد عورت دونوں قاضی اور جج کی عدالت میں ہوں گے۔قاضی یا جج کی عدالت میں مرد چارگوا ہی اس طرح دے گا کہ ہرگوا ہی کے ساتھ قتم اٹھائے کہ میں قتم اٹھا کراس بات کی گوا ہی دیتا ہوں کہ میری ہوی میں یہ گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں قتم اٹھا کر گوا ہی دیتا ہوں کہ میں قتم اٹھا کر گوا ہی دیتا ہوں کہ میری ہوی میں یہ گناہ ہے۔ پھر دوبارہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قتم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر ہوں کہ میری ہوی بدکار ہے۔ پھر تیسری مرتبہ قتم اٹھا کر کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر

موانی دیتا ہوں کہ میری بیوی بدکار ہے میری بیوی میں واقعی برائی ہے۔ پھر چوتھی مرتبہ م ا تھائے کہ میں مشم اٹھا کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر گواہی دیتا ہوں کہ میری بیوی میں برائی ہے۔ یہ جارشہادتیں ان الفاظ کے ساتھ اور یا نجویں میں اس لفظ کے ساتھ ہوگی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ براللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔اس کے بعدا گرعورت اپنے عیب کوشلیم کرلے تو اس کو رجم کردیا جائے گا کیونکہ شادی شدہ کا یہی تھم ہے ۔لیکن اگر عورت اینے عیب کوشلیم ہیں کرتی نو اس کوبھی جارگوا ہیاں دینا پڑیں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی قشم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جو خاوند کہدر ہاہے۔ پھر دوبارہ کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی شم اٹھا کر گواہی دیتی ہوں کہ مجھ میں وہ عیب نہیں ہے جوخا وند کہدر ہاہے۔ تیسری دفعہ پھر کہے گی کہ میں اللہ تعالیٰ کی تشم اٹھا کر گواہی ہے تی ہوں کہ میرے خاد ندنے مجھ پر جوالزام لگایا ہے وہ تسیح نہیں ہے۔ پھر چوتھی دفعہ گواہی دے گی کہ میں رب تعالیٰ کی شم اٹھا کر کہتی ہوں کہ مجھ میں پہ برائی نہیں ہے۔اور یا نچویں دفعہ کے گی کہ مجھ بررب تعالیٰ کاغضب ہوا گرخاوند سجا ے اور میں جھوٹی ہوں۔اس کاروائی کے بعدان کے درمیان خود بخو د تفریق ہوجائے گی۔ نه ده اس کا خاوندر بااور نه ده اس کی بیوی رہی اس کوشر بعت میں لعان کہتے ہیں۔

اب درحقیقت ان میں سے ایک تو جھوٹا ہے یا خاوند جھوٹا ہے یا ہوی جھوٹی ہے۔ تو
ان کا معاملہ اب آخرت کی طرف منتقل ہو گیا دہاں فیصلہ ہوگا کہ کون جھوٹا تھا۔ ونیا کی سزا
سے خاوند بھی نی گیا کہ اس کوای کوڑوں کی سزانہیں ملے گی اور دنیا کی سزا سے عورت بھی
نی گئی کہ رجم نہ ہوئی ۔ عورت کے پاس جو بچہ ہے اس ہے متعلق اگر خاوند کے کہ وہ میرا ہے
اور اس کی نفی نہیں کرتا تو شرعا بچہ اس کا ہوگا اور اس کی تعلیم وتربیت کا خرچہ اس کے ذمہ ہوگا
اور ورا خت وغیرہ کے سارے احکام جاری ہوں گے اور اگر خاوندا نکار کردے اور کے کہ یہ

بچەمبرانہیں ہے تواس کی نسبت خاوند سے ختم ہوجائے گی۔ ماں نے چونکہ جنا ہے تواس کی نسبت ماں کی طرف کی جائے گی۔

الله تعالى كاارشاد ب وَالسَّذِيْسِ يَسرُمُونَ اوروه لوك جوتهمت لكات بين اَذُوَاجَهُمُ این بیوبوں پر وَلَمُ یَکُنُ لَّهُمُ شُهَدَآءُ اور نہیں ہیں ان کے لیے گواہ اِلّا أَنْفُسُهُمْ مُران كا يَي جانين فَشَهَادَةُ آحَدِهِمْ يسكوابى ان مين عايك كى أَرْبَعُ شَهِلاتٍ مِبِاللَّهِ عِارَكُوا مِيال بِي اللَّه تَعَالَى كُنْتُمَ الْحَاكَرِ إِنَّهُ لَهِ فَ الصَّدِقِينَ بے شک وہ البتہ سے بولنے والوں میں سے ہے کہ بے شک میں جو کہتا ہوں سے کہتا ہوں وَ الْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَلْدِبِيْنَ اورياني يركب شك الله تعالى كالعنت مواس يراكر بوه جموث بولنے والوں ميں سے ويسدرو اعنقا الْعَذَابَ اوردوركرد \_ كَاأْس عورت سے بھى سر اكو أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهادات بسالله به كه وه گوابى و بے جارم تبداللہ تعالی كی قتم اٹھا كر إنَّه لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ كربِ شك وه فاونداس کا جھوٹ بولنے والول میں سے ب و السخسامِسة اور یا نیج بی قتم میکہ آنًا غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آ بِشَك الله تعالى كاغضب بواس عورت ير إنْ كان مِنَ التصديقين اگراس كاخاونديج كہنے والوں ميں ہے ہواور ميں جھوتی ہوں اس كوشر بعت میں لعان کہتے ہیں۔اس کے بعد دنیا کی سزا دونوں ہے کی جائے گی اوران میں سے جو حجوثا ہوگا اس کوآ خرت میں سز ا ہوگی ۔

الله تعالى فرماتے ہیں وَلَوْ لَافَصُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ رَحُمَتُهُ اورا گرنه بوتا الله تعالى كافضل م پراوراس كى رحمت وَانَّ اللهُ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بِ شَك الله تعالى توب تعالى كافضل تم پراوراس كى رحمت والا بے ساتھيو! شريعت نے جواصول بتائے ہيں اگرانسان قبول كرنے والا ہے حكمت والا ہے ساتھيو! شريعت نے جواصول بتائے ہيں اگرانسان

ان اصواوں پر چلے تو اس طرح کی نوبت بھی بھی واقع نہیں ہوسکتی۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پردے کا تھم دیا ہے عورت پردے میں رہے ،کوئی آ دمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط میں داخل نہ ہو، ایک دوسر ہے کے ساتھ گفتگو اور خط و کہا بت نہ ہو، بیٹمام برائی کی باتیں ہیں اگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں آگر ان سے بچا جائے تو تہمت کی نوبت بھی نہیں تھی تھی ہوں سے گلے۔

# غزوه بنوالمصطلق اوروا قعه إيك :

ہجرت کا پانچویں سال تھا آنخضرت کی کواطلاع ملی کہ قبیلہ ہو المصطلق عرب کا مشہور قبیلہ تھا اوران کے جوان بڑے لڑنے کھڑنے والے تھا وران کا دوسرے قبائل کے ساتھ بھی رابط تھا وہ مسلمانوں پرحملہ کرنا چاہتا ہے۔ آنخضرت کی نہیں ہے۔ چنا نچہ تھی تحقیق کرو کیونکہ بعض با تیں افواہ ہوتی ہیں اورافواہ پرعمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ چنا نچہ تھی تکی تو معلوم ہوا کہ واقعقا ان لوگوں کا ارادہ ہے مدینہ طیبہ پرحملہ کرنے کا اور انہوں نے تیاری کی ہے۔ آنخضرت کی نے فرایا کہ ہم ان کوجملہ نہیں کرنے ویں کے بلکہ ہم خودان پر حملہ کریں گے۔ آنخضرت کی تقریباً پانچ سوسحا ہرام کی کوساتھ لے کرچل پڑے۔ پہلے عملہ کریں گے۔ آنخضرت کی تو یوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فی خیا ساتھ تھیں۔ ویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فی خیا ساتھ تھیں۔ ویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ فی خیا ساتھ تھیں۔ ورتوں کا کا م تھا کھانا تیار کرنا، زخمیوں کی مرہم پئی کرنا اور جو تورتوں کے کام ہوتے ہیں۔ ورتوں کا کام تھا کھانا وں کو کام یا بی عطافر مائی قبیلہ بنوالمصطلق پر غلبہ نصیب ہوا۔ اس کو نور وہ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع بھی کہتے ہیں۔ مریسیع جگہ کانا م ہے۔

واپسی ہوئی تو مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے پہر میں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے الیے رکا۔ سحری کا وقت تھا آنخضرت ﷺ کے تمام صحابہ ﷺ تہجد گزار تھے اسی لیے آپ ﷺ

فجری نماز صبح صادق کے فور أبعد پڑھادیتے تھے کیونکہ سب تیار ہوتے تھے۔ آپ لیے نے اعلان کیا کہ اب ہم نے نماز پڑھ کرچل پڑنا ہے۔

حضرت عا ئشہ ڈائٹڑنانے خیال کیا کہ قا فلہ روانگی کے بعد دو پہر سے پہلے کسی جگہ ہیں تھہرے گاتو میں قضائے حاجت سے فارغ ہوجاؤں تا کہراستے میں رکاوٹ نہ بیدا ہو۔ حضرت عائشہ ڈائٹیا بی بڑی ہمشیرہ حضرت اساء ڈاٹٹیا سے موتیوں کا ایک ہار ما تگ کر لے حمنیں تھیں گلے میں ڈالنے کے لیے کیونکہان کے پاس اپنا ہارنہیں تھا۔عورتوں کوزیور کے ساتھ فطری طور پر پیار ہوتا ہے۔قرآن یاک میں آتا ہے او من یُنشَوا فِی الْحِلْيةِ وَهُوَ فِي الْبِحِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ [زخرف: ١٤] " بهلاوه جس كونشو ونما دى جاتى بهزيور میں اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی صاف بات نہیں کرسکتی۔''قضائے حاجت کے لیےتھوڑ اسا دور کئیں اندھیرا تھااورریتلا علاقہ تھاسوئے اتفاق کہ ہار کادھا گاٹوٹ گیاموتی جھر گئے ہار فیمتی تھا، دانے تلاش کرتے کرتے دیر ہوگئی۔ جو کجاوہ اٹھا کراونٹ پرر کھتے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ خانفیا کیاوے میں ہیں کیوں کہان کاجسم بلکا پھلکا تھا انہوں نے کیادہ اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیااور سفر شروع ہو گیا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ وہانٹا بیچھے روگئی ہیں ۔آنخضرت ﷺ بھی ساتھ تھے ۔حضرت ابو بکر ،حضرت عمر ، حضرت عثان ،حضرت علی پہتمام بڑے بزرگ اکٹھے تھے۔

حضرت عاکشہ صدیقہ بھی ہیں ہوا چلے تو قافلہ جا چکا تھا سردکیں تو ہوتی نہیں تھیں کہ پیچھے چل پڑتیں۔ ریتلے علاقے میں ہوا چلے تو قدموں کے نشان بھی مث جاتے ہیں۔ یہ ان کی دانائی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ مجھے راستے کا علم نہیں ہے کدھر جاؤں وہیں لیک گئیں کہ یقیناً جب وہ دیکھیں گئے کہ میں کجاوے میں نہیں ہوں تو اسی جگہ آئیں گئوعمری

تقی اس وقت ان کی عمر مبارک تیرہ (۱۳) سال تھی ۔ ضبح کا شفتہ اوقت تھا آئکھالگ گئ۔

آنجفرت ﷺ کے ایک صحابی تھے حضرت صفوان بن معطل سلمی ﷺ اُن کو حکم تھا کہ انہیں قافلے سے پیچے رہنا ہے تاکہ قافلے والوں کی کوئی گری بڑی چیز چاور، جوتا، پگڑی وغیرہ کوئی سامان ہوا سے اٹھانا ہے ۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ﷺ جب وہاں پہنچ تو دیکھا کیڑے میں لیٹی کوئی چیز بڑی ہے جلدی سے آکر چاور ہٹائی تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ دیا تی تا کہ والے ہوں ہے تکم سے پہلے انہوں نے ان کود یکھا ہوا تھا۔ پردے کا محم ساچے میں نازل ہوا ہے۔ دیکھا تو منہ سے نکلاا ناللہ وانالیدرا جعون۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی پریشانی کی بات سے تواس وقت سے
کلمات کے۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہا تھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا۔ آنخضرت
کلمات کے۔ایک موقع پرمٹی کا چراغ جل رہا تھا تیز ہوا چلی تو چراغ بچھ گیا۔ آنخضرت
کلیا ناللہ وانا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ ڈاٹھی نے کہا کہ بیکوئی اتنی بڑی مصیبت
تونہیں ہے ابھی ہم دوبارہ جلالیں گی۔ آپ کھی نے فرمایا عائشہ! ہمروہ چیز جومسلمان کو
تکلیف پہنچائے وہاں اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ کیونکہ اچا تک جراغ کا بچھ
جانا بھی پریشانی کا سبب ہے اس لیے میں نے پڑھا ہے۔

حضرت صفوان ابن معطل سلمی نے یہ بڑھا اور اونٹ بھایا حضرت عائشہ صدیقہ داون سلمی کی بیاتھ جائے میں معطل سلمی کے یہ میں معطل سلمی کے بہاتھ جائے صدیقہ داون کا سوار ہوگئیں کیل کی اور چل پڑے دو پہر کے وقت قافلے کے بہاتھ جائے اور مدینہ طبیبہ پہنچ گئے۔

عبدالله بن الى كى منافقت:

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بڑا شیطان شم کا آدمی تھا وہ ایسی باتوں کی تلاش میں رہتا تھا کہ آنخضرت ﷺ کے خلاف کوئی بات مل جائے تا کہ وہ اسے بطور ہتھیاران کے خلاف استعال کر سکے۔ اس کوموقع مل گیااوراس نے کہنا شروع کردیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹٹی کے ساتھ اس شخص کے تعلقات الجھے نہیں اورا تناز ور دار پروپیگنڈ و کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کے پروپیگنڈ کے لائکار ہو گئے۔ مشہور شاعر حضرت حیان بن ثابت مخلص صحابی بھی اس کے پروپیگنڈ کے فالہزاد بھائی مسطح بن اثاثہ میں اور آنخضرت و کا کی سالی اور چھوپھی زاد بہن حمنہ بنت جمش ڈاٹٹی کے خالہزاد بھائی مسطح بن اثاثہ میں گناہ ہوسکتا ہے۔

آئخضرت الله المرائد المسال المسال المرائد الم

الله تعالی فرماتے ہیں اِنَّ السَّدِیْتُ جَاءُ وَ بِالْافُکِ بِحِثْک وہ لوگ جو بہتان لائے ہیں عُصْبَةٌ مِنْکُمُ وہ ایک گروہ ہے تم میں ہے۔ منافق توسارے تھے تین مخلص بھی شکار ہوگئے کا تُحسَبُوهُ نه خیال کروتم اس بہتان کو شَوَّا لَکُمُ اپنے لیے برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تق میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان برا بَالُ هُوَ خَیْرٌ لَکُمُ الْمُدوہ تہارے تی میں بہتر ہے کہ تہاری صفائی قرآن میں بیان

ہوئی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ فرمایا لِسُکُلِ امْرِیٰ مِنْهُمْ ہرآ دمی کے لیےان
بہتان تراشوں میں سے مَّا اِکْتَسَبَ مِنَ الْاقْمِ وہ ہے جو کمایا اس نے گناہ وَ الَّذِی نَوَلِی کِبُرَهُ اوروہ فخص جس نے ہر پرتی کی ہے اس بہتان کے بڑے حصے کی مِنْهُمُ ان
میں سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کَهٔ عَذَابٌ عَظِیمٌ اس کے لیے بڑاعذاب ہے
کہ وہ اس سلسلے کہ ہے اور وہی اس کی نشر واشاعت کرنے والا ہے اور لوگوں کو آمادہ
کہ وہ الا ہے کہ اس کو خوب بھیلاؤللہ داس کو بڑاعذاب ہوگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں گؤلا اِذْ سَمِعْتُمُو هُ کون نہواجب تم نے یہ بہتان سنا تھا ظُنَّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِنِ اُ مُان کرتے مومن مرداورمومن عورتیں بِاَنْفُسِهِمُ خَیْرًا اپی جانوں کے بارے میں بھلائی کا وَقَالُوا اوردہ کہتے ھلاآ اِفْکُ مُبِیْنٌ یہ بہتان ہے کھلا کو کا جَآءُ وُ عَلَیْهِ کیوں نہلائے وہ اس پر بِارُبَعَةِ شُهدَآءَ چارگواہ ایخ دعوے کے جوت پر۔ چارگواہ کیوں نہلائے کہ زنا کے الزام کو ثابت کرنے کے لیے چارگواہ وں کی ضرورت ہوتی ہے جوچشم دیدگواہی دیں فَاذْکَمُ یَاتُو ابالشُهدَآء پس چارگواہ کے بیک جب وہیں لاسکے گواہ فَاولَ لَئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکَذِبُونَ کی کی کی لوگ الله تعالیٰ جب وہ میں اوران کا الزام صریح بہتان ہے۔ اس کی بیمزا یا کیں گے۔



## وكؤلافضل

الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي اللَّهُ يُهَا وَ الْاَحْرَةِ لَمُسَحَّمُ فِي مَا اللهُ ا

علم بيس تقا وَتَ حُسَبُونَ لَهُ هَيّنًا اورتم اس كوخيال كرتے تصبكى بات وَهُوَ عِنْدَالِلَهِ عَظِيْمٌ اوروه الله تعالى كنزديك بهت برى ب وَلُولَآ إِذُ سَمِعْتُمُونُ اور كيول ندموا جبتم في اس كوسنا قُلْتُمْ تم كهدية مَّا يَكُونُ لَنَا كُولَى حَنْ بَيْرِ بَمِينَ أَنُ نُتَكَلَّمَ بِهِذَا كَهِم كُلام كرين السببتان ك بارے میں سُبُحٰذَک آپ کی ذات یاک ہے ھلڈا بُھُتَانٌ عَظِیمٌ یہ بہتان بِهِت بِرُا يَعِيظُكُمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا اولُو لِمِثْلِة اس كَمْثُل كَاطرف أبَدًا تَهِي بَعِي إِنْ تَحُنْتُمُ مُوْمِنِينَ الرَّبُومُ مومن وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ اوربيان كرتے بي الله تعالى ممهارے ليے آيات وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِينُمُ اورالله تعالى سب يجه عاض والاحكمت والاس إِنَّ الَّذِيْنَ بِ شَكَ وَهُ لُوكَ يُحِبُّونَ جُولِينَدَكَرِتْ بِي أَنُ ال كُو تَشِينَعُ الْفَاحِشَةُ كَرِيكِيل جِائِ يحمانَى فِي الَّذِينَ ان لُوكُول مِن المَنُوا جوايمان لائے ہیں لَھُے عَذَابٌ اَلِیُم ان لوگوں کے لیے عذاب ہوگا دروناک فی اللَّهُ نُيَا وَالْاَخِرَةِ رِنِيا اور آخرت مِن وَاللُّهُ يَعُلَمُ اور اللَّه تَعَالَى جانتا ب وَ أَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ اورتم نهيل جائة وَلَوُلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اورا كرنه وتا الله تعالى كالضل تم ير وَرَحْهَمَةُ أوراس كى رحمت وَأَنَّ اللَّهُ رَءُوفٌ أورب شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے دَّحِیُمٌ میربان ہے۔

ربطآبات:

ذخيرة الجنان

کل کے درس میں بقدر ضرورت تھوڑی سی تفصیل بیان ہو کی تھی کہ ہجرت کے

پانچویں سال آنخضرت و الکھ کو قبیلہ بنوالمصطلق کے ساتھ جہادی ضرورت پیش آئی۔اس
جہاد میں آپ کے ساتھ کم دبیش پانچ سومجاہداور چند بیبیاں بھی تھیں اور ازواج مطہرات
میں سے حضرت عاکشہ صدیقہ ذاتھ آپ و الکھا کے ساتھ تھیں۔اس سفر میں دواہم واقعات
پیش آئے۔ایک جاتے ہوئے اور ایک آتے ہوئے۔

تيمم كاحكم اور حضرت عا كنته والنبنا كالمت براحسان:

جاتے ہوئے بیصورت پیش آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ طالبی اپنی برسی ہمشیرہ حضرت اساء طالع اسے ایک موتوں کا ہار ما نگ کرلائی تھیں۔ کیونکہان کے یاس زیورکوئی نہیں تھا۔ وہ ہارقیمتی موتیوں کا تھا۔ جاتے ہوئے مجاہدین ایک جگہ تھہرے۔ ناتجر بہ کاری اور بچین کی بنا بر دهیان نه کرسکیس ادر ده مارگم هو گیا یه کیونکه اس وقت حضرت عائشه مديقة في الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الْمُعَاسِهِ وَاقَامَ وَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الْتِمَاسِهِ وَاقَامَ النَّاسُ مَعَهُ " لين آتخضرت اللهاس كى تلاش كے ليے تقبر كئے اور دوسر بوك بھى آپ ا کے ساتھ کھمر گئے۔' آپ ﷺ نے بھی اس ہار کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی اور صحابہ کرام ﷺ نے بھی یوری کوشش کی مگر ہار نہ ملا۔ آنخضرت ﷺ تھے ہوئے تھے حضرت عا تشه صندیقته بنافتهٔ کی ران مبارک برسر مبارک رکھا سو گئے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا و لیسس مَعَهُم مَآءٌ اور کس کے پاس یانی نہیں تھا اور وہاں اردگرد بھی یانی نہیں تھالوگ پریشان ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے آ کے شکوہ کیا کہ دیکھو!تمہاری صاحبزادی نے قوم کومصیبت میں ڈال دیا ہے نماز کا دفت ہو گیا ہے اور کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور یہاں بھی پانی نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ بڑا تی فرماتی ہیں کہ ابا جی آئے اور مجھے دو چوکے مارے کہ ساری قوم کو تو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں مرجاؤں گ لیکن میں نے حرکت نہیں کی کہ آنحضرت کی نیند میں ضلل نہ آئے ۔اللہ تعالی نے تیم کا حکم نازل فرما کر یہ مسلم حل فرما دیا کہ اگر پانی نہ ہوتو تیم کم کے نماز پڑھ او ۔ پھر لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے مہارک دینے آئے کہ تمہاری بچی کی وجہ سے امت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کی مہارک دینے آئے کہ تمہاری بچی کی وجہ سے امت کے لیے بڑی سہولت پیدا ہوگئ ہے۔ آنحضرت بین فرماتی ہیں فَبَعَثُنَا الْبَعِیْوَ الَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ بُسی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہوگئی فرماتی ہیں فَبَعَثُنَا الْبَعِیْوَ الَّذِی کُنُتُ عَلَیْهِ بُسی ہو ہوں اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفح نمبر 38 پر بیروایت ہمیں اس کے نیچ سے ہارل گیا ہے' اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفح نمبر 38 پر بیروایت موجود ہے۔

اب آپ حضرات ایک بات سمجھ لیں۔ آج اہل بدعت کہتے ہیں کہ آپ بھی ہر چیز کوریت کوریت دورے دیکھتے ہیں اورولی بھی سب بچھ دیکھتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے فاقام رسول الله مُلَّتُ علی التِماسِهِ " آنخضرت بھی نے بھی اس ہارکوڈ مونڈ اور آف ام السناسُ مَعَهُ اورلوگوں نے بھی ڈھونڈ ا۔" اور ہرایک ان میں سے ولی ہے۔ صحابہ کرام ہے ہے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق ہیں ،حضرت عمر فاروق ہیں ،حضرت عثان غی ہیں ،حضرت علی حیدر کرار ہیں ہے۔ یہ سب اولیاء کے سروار ہیں۔ سب حضرت عثان غی ہیں ،حضرت علی حیدر کرار ہیں ہے۔ یہ سب اولیاء کے سروار ہیں۔ سب نے تلاش کیا گر ہار نہ ملا۔ اونٹ اٹھایا تو ہاراس کے نیچے پڑا تھا۔ یہ بھرت کے پانچویں سال کا واقعہ ہے۔ ہم کیے مان لیس کہ تمام چیزیں ہروقت آپ بھی کی نگاہ میں ہیں۔ یہ سال کا واقعہ ہے۔ ہم کیے مان لیس کہ تمام چیزیں ہروقت آپ بھی کی نگاہ میں ہیں۔ یہ سال کا واقعہ ہے۔ ہم کیے مان لیس کہ تمام چیزیں ہروقت آپ بھی کی نگاہ میں ہیں۔ یہ

صفت صرف رب تعالی کی ہے کہ وہ ہر وقت ہر شے کود کھے رہا ہے۔ تو جاتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا۔ اور واپسی پر جو واقعہ پیش آیا وہ کل تم سن چکے ہو کہ ام المونین فی فیا تضائے حاجت کے لیے گئی ہو کی تھیں قافلہ روانہ ہو گیا یہ واپس آ کر وہیں لیٹ گئیں۔ حضرت صفوان ابن معطل سلمی ثم المرادی پیش جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیز اٹھا کر لائیں۔ جب یہاں پہنچ تو حضرت عائشہ فی ٹی ہوئی تھیں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، یہ اٹھ گئیں، اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قافلے سے آکرل گئے۔

عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے ہاتھ بات لگ گئی۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ اس نے کہا کہ عاکشہ مدیقہ خالی کے اس شخص کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں اور اتنا ذور دار پرد پیکنڈہ کیا کہ تین مخلص صحابی بھی اس کا شکار ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آیات قرآن پاک کی نازل فرمائیں۔ پھوتو آپ حضرات کل سن چکے ہواور پھھ آج سن لو۔

## آیات مذکوره کی تشریخ:

 ساتھ وَنَقُولُونَ بِاَفُواهِكُمُ اورتم كَتِ تَصَابِح مونهوں كساتھ مَّالَيْسَ لَكُمُ بِهِ عِلْمٌ وه جس كاتبهيں علم نقالي نين ايك دوسرے سے پوچھتے تھے بھى ابرے افسوس كى بات ہے جھے تو برا صدمہ ہوا ہے تم نے يہ بات سى ہے كہ عائشہ في الله اللہ تحص كے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ اس سے پوچھتا، وہ اس سے پوچھتا، فر مایا تم مونہوں سے وہ بات كر سے تھے جس كاتبهيں كوئى علم ندھا و تَعُسَبُونَهُ هَيّنًا اورتم اس كوآسان اور ہلكى بات بحص رہے تھے جس كاتبهيں كوئى علم ندھا و تَعُسَبُونَهُ هَيّنًا اورتم اس كوآسان اور ہلكى بات بحص رہے تھے جس كاتبهيں كوئى علم ندھا و تَعُسَبُونَهُ هيّنًا اورتم اس كوآسان اور ہلكى بات بحص رہے تھے جس كاتبهيں كوئى علم ندھا و تَعُسَبُونَهُ هيّنًا اورتم اس كوآسان اور ہلكى بات بحص رہے تھے و هُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِينُمٌ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت برسی بات تھى كہ جس پرتم الزام لگار ہے تھے۔

#### مقام عائشه:

حضرت عائش صدیقہ فائن ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے کتنا بلند مقام ہے۔ پھر وہ بیٹی کس کی ہے حضرت ابو بکر صدیق عظیف کی جو تمام پیغیروں کے بعد تمام مخلوقات میں پہلے نمبر کے آدمی ہیں۔ پھر وہ بیوی کس کی ہیں حضرت محمد رسول اللہ وہنگا کی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق ہیں او تجی شان والے ہیں تم نے پھر بھی خیال نہیں کیا تم نے اس بات کو ہلکا سمجھ ہے وَلَـوُلَا إِذَ مَسَمِعُتُمُوهُ اور کیوں نہ ہوا جس تم نے یہ بات نی قُلُتُم فوراً کہددیت مَّا مِن کو کُلُ مِن نہیں ہمیں کہ ہم کلام کریں اس بہتان کے بارے ہیں ، کو کُل لفظ ذبان سے نکالیس تمہار افریضہ تھا کہددیت مسبحنک بہتان کے بارے ہیں ، کو کُل لفظ ذبان سے نکالیس تمہار افریضہ تھا کہددیت مسبحنک صدیقہ فائی کہ کا مراسبت کی گئی ہے برا ابہتان ہے یہ عِظ کُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُوْدُوا لِمِفْلِةَ صدیقہ فائی کہ کا مراسبت کی گئی ہے برا ابہتان ہے یہ عِظ کُمُ اللّٰهُ اَنْ تَعُودُوا لِمِفْلِة اَسَدَ فَانَ مُوْ مِنْ اللّٰہُ اَنْ تَعُودُوا لِمِفْلِة اِنْ تُحُدُّدُ مُنْ وَمِنْ نَوْ لَوْ کُر مُن بُولُو پُر بھی ہیں ایسی بات کی شل کی طرف بھی بھی ایسی بات زبان سے نتکا نا۔ اللّٰہ تعالیٰ تمہیں ہی جو کے اللّٰہ اللّٰہ اَنْ تَعُودُ وَ المِفْلِة اِنْ تُحُدُّدُ مُنْ وَمِنْ مُن بَالِولُو تُمَ اللّٰہ اَن تَعُودُ وَ الْمِفْلِة اِن تُحْدُّدُ مُنْ وَمِنْ مَن بُولُو پُر بھی بھی ایسی بات زبان سے نتکا نا۔ ان مُحْدُّدُ مُنْ وَمِنْ فَیْ وَان بِولُو پُر بھی بھی ایسی بات زبان سے نتکا ان۔

## رافضيو ل كاعقيده اور حضرت مهدى عليه السلام:

لیکن بد بخت قوم رافضی آج بھی بازنہیں آئے اورام المومنین بڑا ہے اور ملا باقر کی کتابیں درازی کرتے ہیں۔ شینی نے اپنی کتابوں میں اس پر بڑا زور لگایا ہے اور ملا باقر کی کتابیں پڑھو جوان کا بڑا محقق ، عالم اور مجتبداعظم ہے۔ شینی نے اپنی قوم کو ترغیب دی ہے کہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو غور کے ساتھ اور ان پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم ضرور پڑھو غور کے ساتھ اور ان پریقین رکھو۔ چنانچہ ملا باقر مجلسی کی کتابوں کوتم اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ یہ ظاہر ہونے والانظریہ رافضیوں کا ہے۔

اور سے بات یا در کھنا! کہ جارے نزدیک تو مہدی علیہ السلام پیدا ہوں سے مدینہ طیبہ میں ۔امام حسن من کا اولا دمیں سے ہول کے ان کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور والده كانام آمنه ہوگا۔ اور رافضیوں كے نزديك 200 هـ ميں ايك غار كے اندر جاكے حجیب گئے تھے وہ غار بغداد سے ساٹھ میل دور ہے اس کا نام ہے سُرٌ من راُی \_رافضی کہتے ہیں کہوہ قرآن کے کراس غارمیں جھیے ہوئے ہیں۔توملا باقرمجلسی لکھتاہے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کا بہلا کام بیہوگا کہ وہ آنخضرت ﷺ کی قبر مبارک بر حاضری دیں گے آنخضرت الله کی قبر سے گی اور آپ الله امام مهدی علیه السلام کے ہاتھ پر بیعت کوش گے۔ دوسرا کام ان کا یہ ہوگا کہ آپ ﷺ کی قبر کے پاس جودو بت ہیں ان بنوں کوقبروں ے نکال کر دور پھینک دیں گے۔ایک بت ابو بکر اور دوسرا بت عمر خلیجیٰ معاذ اللہ تعالیٰ ۔اور وہ تیسرا کام پیکریں گے کہ جنت البقیع کے قبرستان جا کرعا ئشہ ڈپھٹٹا کی قبر کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے قبر پھٹے گی ان کوقبر سے نکال کر صدیما کی کریں گے اور چوتھا کام ان کا بیہ ہوگا کہ سنیوں یعنی اہل سنت والجماعت کے علماء کو آل کریں گے اوران کا یا نچواں کا م یہ ہوگا

کہ عام سنیوں کو آل کریں گے۔ بیہ ہاس مہدی کا نقشہ جو غار میں چھیا ہوا ہے۔ آج ساری دنیاحقوق ،حقوق ،حقوق کا بروپیگنٹرہ کرتی ہے۔تہران میں یانچ لا کھنی آباد ہیں کیکن اہل سنت کی ایک مسجد بھی نہیں ہے۔ ہندؤوں کے مندر ہیں ہسکھوں کے گر دوارے ہیں ،آتش برستوں کے آتش کدے ہیں یہودیوں کے معدخانے ہیں ،عیسائیوں کے كرج بي ليكن سنيول كى أيك مسجد بهى نبيل ب- آج كل اخبارات بيس تم في يرها موكا احتجاج ہوا تھا کہ خامنائی کے گھر کے پاس ایک مسجد تھی اہل سنت والجماعت کی وہ بھی انہوں نے گرادی اور اس وفت حکومت میں جتنے ہیں بےنظیر سے لے کرتمام اہم عہدوں پر یمی رافضی فائز ہیں۔اور یہاں اگر علماء کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پیفرقہ واریت ہے مجھی اس سے براظلم اور کیا ہوگا کہ یا گھالا کھی آبادی کے یاس ایک بھی مسیر نہیں ہے اور ساری دنیامیں حقوق حقوق کی رٹ لگاتے پھرتے ہو۔اہل سنت پر جتناظلم ایران میں ہوا ہے شاید دنیا میں کسی اور جگہ نہ ہوا ہو۔ تو خیرا مام مہدی علیہ السلام کا انہوں نے یا نقشہ کھینیا ہے کہ وہ حضرت عا تشرضی اللہ تعالی عنها کوقبرے نکال کران برحد جاری کریں گے العیاذ باللذتعالى\_

#### بختے والا كا أيك واقعه:

پاکتان بنے سے پہلے کا داقعہ ہے غالبًا ۱۹۳۹ء یا ۱۹۳۹ء کی بات ہے بختے والا میں ایک جلسہ تھا ساتھیوں نے مجھے اس کا صدر بنا دیا قاضی نور محمد صاحب" قلعہ دیدار سنگھ کے رہنے دالے تھے۔ ہمار سے پیر بھائی اور بڑے تقتی علماء میں سے تھے، ان کی تقریر تھی۔ انہوں نے حضرات صحابہ کرام کھی کے بچھ نضائل بیان فر مائے اور یہ بھی بیان فر مایا حضرت عائشہ صدیقہ فران آئے تصرت کے کی زوجہ مطہرہ ہیں، پاک دامن ہیں، اس داقعہ سے پانچ

سال بعد بھی آپ ﷺ کے نکاح میں رہی ہیں معاذ اللہ تعالیٰ اگران میں کوئی الیم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کا معصوم پنیمبرالیم بیوی کوگھر میں نہ رکھتا۔ وہاں کے رافضیوں نے کہا کہ گھروں میں تو دو ہیاں بھی ہوتی ہیں۔ بیان کا جواب تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔

#### شیعه مسلمان نہیں ہیں:

یادر کھنا! شیعہ مسلمان نہیں ہیں رافضی مسلمان نہیں ہیں۔ یہ آج کل اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں جعفری کے لفظ ہے دھوکا نہ کھانا یہ کا فرہیں۔ ہمارے سامنے ساری ہاتیں مانیں گے تقیہ کے طور پر کہیں گے ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں قرآن بھی۔ بیسب کچھ ہے ظاہر میں اندر پچھ نہیں ہے۔

سامنے بیان نہرتا وَاَنَّ اللَّهَ رَهُ وَفَ رَّحِیْمٌ اور بِشک اللَّد تعالی شفقت کرنے والا ہے مہربان ہے۔



كَرَّتَيْعُوْ اخْطُوتِ الشَّيْطِنُ وَمَنْ يَتَبِعْ خُطُوتِ الشَّيْطِنِ

وَاللهُ يَامُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ الْمُنْكُو وَلَوْ لافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ الْمُنْكُو وَلَوْ لافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَ الْمُنْكُو وَلَوْ لافَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَالمَّنَا اللهُ مَنْ عَائِلُ مَنْ اللهُ يُزَوِّ مَنْ يَعْلَمُ وَالسَّعَةِ

وَاللهُ سَمِيْعُ عَلِيْكُ وَ لَا يَأْتُلُ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَاللهُ عَلَيْهُ وَ السَّعَةِ وَلَا الْفَضْلُ مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ

وَلَيْحُفُوا وَلَيْصُفْحُوا اللهُ يَعْلَيْ اللهُ ا

يَّا يَّهُا الَّذِينَ الْمَنُوْا الْحَلُول جُوايُمَان لاَحْهُو لَا تَتَبِعُوا نَه بِيرُوى كُومَ خُطُواتِ الشَّيُطُنِ شَيطان كَنْش قدم كَى وَمَنُ اوروه خُص يَّتَبِعُ جُس نَ بِيرُوى كَى خُطُواتِ الشَّيطنِ شيطان كَنْش قدم كَى فَانَّهُ بِي جَس نَ بِيرُوى كَى خُطُواتِ الشَّيطنِ شيطان كَنْش قدم كَى فَانَّهُ بِي جَس نَ بِيرُوى كَى خُطُواتِ الشَّيطنِ شيطان كَنْش قدم كَى فَانَّهُ بِي بِيرُوى كَى خُطُواتِ الشَّيطان عَامُنُ مَم كُم تا ج بِالْفَحْشَآءِ بِحَيالَى كَا وَالْمُنكو اور برائى كَا وَلَوْ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اورا كرنه وتافضل الله تعالى كاتم بِي وَرَحْمَتُهُ اورا لَى كَا وَالْمُ بَي مِن اَحَدِ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدِ نَهُ يَاكُم مِن اَحَدِ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُم مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُم مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُم مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُم مِنْ اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِنْ اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِنْ اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِن اَحَدُ نَهُ يَاكُمُ مِنْ اَحَدُ نَهُ الْمُعَالِقُونَ الْمُعْتِلُ اللّهُ عَلَيْكُم مِن الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِلُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ ا

ے کوئی بھی اَبَدًا بھی وَالْکِنَّ اللَّهَ اورلیکن الله تعالیٰ یُزَکِّی یاک کرتاہے مِنْ يَشَاءُ جَس كُوجِابِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ اور الله تعالى سننے والا عَلِيمٌ جانے والا ب وَلا يَاتَل اورتهم ندا لها كي أولُوا الْفَضُل مِنْكُمُ فَضِيلت والعِمْ مِين سے وَالسَّعَةِ اور مالی وسعت والے اَنُ بیکہ یُوتُو آ اُولِی السفسر بلسى دين وه قريبي رشته داروال كو وَالْسَمَسُ كِيُسِنَ اورمسكينول كوَ وَالْمُهُ جِرِيْنَ فِي سَبِيلِ اللّهِ اوران لوكول كوجنهول في بجرت كى الله تعالى كراسة مين وَلْيَعْفُوا اوران كوجائي كرمعاف كردين وَلْيَصْفَحُوا اور ط ہے کہ درگزر کریں اَلا تُحِبُّونَ کیاتم پندئہیں کرتے اَن اس بات کو اللُّهُ لَكُمُ كَاللَّهُ لَكُمُ كَاللَّهُ تَعَالَى بَخْشُ دِئِيَّهُ مِنْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ اورالله تعالی بخشے والامبر بان ہے اِنَّ اللَّه لِيُنَ بِعَثْكَ وه لوگ يَـرُمُونَ تهمت لگاتے ہیں المحصنتِ یاک دامن عورتوں پر المعفیلتِ جو گناہوں سے عَاقَلَ بِينَ الْمُدَوْمِنَاتِ جَوْمُونَ بِينَ لُعِنُوا السِيلُوكُون يرلعنت كي كَي فِي الدُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ وِنِيااورآ خرت مِن وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ان كے ليے برا عذاب ہے یکوم اس دن تشھ ک علیہ م گوای دیں گیان کے خلاف السِنتُهُمُ ان كَي زبانين وَايُدِيهِمُ اوران كي باته وَارْجُلُهُمُ اوران كي ياؤل بَمَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ال كبارے مِين جووه كرتے رئے يَوُمَئِذٍ اس دن يُوفِيُهم اللّه يورايوراد عامًان كوالله تعالى فينهم ان كابدله

الْحَقَّ جُونَ ہِ وَ يَعُلَمُونَ اوروہ جان ليں گَ اَنَّ اللَّهَ بِشَك اللَّهِ تَعَالُ للهِ عَوَى اللهِ اللهِ تَعَالُى هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ وہ سِجا ہے قَل کو کھول کربیان کرنے والا۔ گزشتہ آیات کا خلاصہ:

اگرچتفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے لیکن ان آیات کو سمجھانے کے لیے میں اس کا پھر خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہے ہیں آپ کواطلاع ملی کر قبیلہ بنوالمصطلق جو مریسیع کے علاقہ میں آباد ہے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتا ہے العیاذ باللہ مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی ان لوگوں کا ارادہ ہا ور تیاری میں ہیں ۔ آپ چھٹ نے فر مایا کہ ہم ان کو حملہ کرنے کی مہلت کیوں دیں کہ وہ ہمارے گھروں میں آ کر حملہ آور ہوں بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تقریباً پانچ سومجاہدین کو لے کر آپ ان میں آ کہ مقابلہ کے لیے تشریف لیے گئے۔ اس سفر میں آپ چھٹ کے ساتھ کچھ کورتیں بھی تھیں اور از داج مطہرات میں حضرت عاکشے صدیقہ جھٹنی بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ پردے کا تھم نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجاوہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور کجاوہ اٹھا کرر کھنے والے نازل ہو چکا تھا اونٹ پر جو کجاوہ ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتی تھیں اور کجاوہ اٹھا کرر کھنے والے ناقل کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اللہ تعالی نے قبیلہ بنوالمصطلق پر غلبہ عطافر مایا۔

واپسی کے سفر میں مجاہدین کا قافلہ رات کے پچھلے جھے میں ایک مقام پرتھوڑی ویر کے لیے رکا علی الصبح روائل کا ہر وگرام تھا حضرت عائشہ صدیقہ فی پہنائے سوچا کہ قافلہ چلنے کے بعد دو بہر سے پہلے تو نہیں رکے گا میں اپنی ضرورت سے فار پخ ہو جاؤل تا کہ رائے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو۔ جب قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہ موتیوں والا ہار جواپنی بڑی میں ممشیرہ حضرت اساء فی پیزا ہے عاریتا کے کرگئی تھیں۔ اس کا دھاگا ٹوٹ سیا موتی بھر گئے ، مریتا کی زمین اور اندھیرا تھا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے دیا تھی اور اندھیرا تھا کوئی تمیز نہ تھی کہ موتی ہے یاریت کا دانہ ہے تلاش کرنے میں دیر

ہوگئ قافلہ چل پڑا۔ کجادہ رکھنے دالوں نے کجادہ اٹھا کراونٹ پررکھ دیا۔ خیال تھا کہ ام الموشین فاٹھیا کجادے میں ہیں لیکن وہ کجادہ وزنی تھا حضرت عائشہ صدیقہ فاٹھیا کاجسم ہلکا چھلکا تھا عمر تیرہ سال تھی ان کو وہم بھی نہ ہوا کہ اندر نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ فرٹھی واپس آئیں دیکھا تو قافلہ جا چکا تھاسٹر کیں نہیں تھیں کہ سڑک پرچل پڑتیں ریتلا علاقہ تھا صبح کو جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تقلمندی کی و جب بیٹھ گئیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو قدموں کے نشانات بھی مٹادیتی ہے۔ انہوں نے تقلمندی کی و جب بیٹھ گئیں کہ جب مجھے نہیں پائیں گے تو واپس بہیں آئیں گے میں کدھر جاؤں۔ صبح کی ٹھنڈی ہواتھی نیندآ گئی۔

حضرت صفوان بن معطل سلمی معظیہ جن کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے سے پیچھے پیچھے رہیں۔

قافلے کی گری پڑی چیز کا اٹھانا ان کی ذمہ داری تھی ۔ وہ جب یہاں پنچے تو دیکھا کہ کوئی آدی لیٹا ہوا ہے چا در تھینچی تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دی تھیا ہیں کہ پردے کے تھم سے پہلے ان کو دیکھا ہوا تھا کہنے لگے اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ام المنوشین می تھی کو اونٹ پر بھایا اور دو پہر کے وقت قان فلے کے ساتھ جالے ۔ مدینہ طیبہ پنچے تو عبد اللہ ابن ابی رئیس امن قبین کو یہ بات مل گئی اس نے خوب پروپیگنڈہ کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دی تھی کے اس مقتصلے تھیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ دی تھی کے اس شخص کے ساتھ غلط تعلقات ہیں ۔ آئخضرت وی کوئی نہ آئی ۔ حضرت عائشہ صدیقہ دی تھی کہ ان کی صفائی میں قرآن کریم نازل ہوگا یہ خیال تھا کہ انسان کے وہم میں بھی نہ تھی کہ ان کی صفائی میں قرآن کریم نازل ہوگا یہ خیال تھا کہ خواب کے ذریعے یا جبرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گے لیکن اللہ تعالی نے ان خواب کے ذریعے یا جبرائیل علیہ السلام آکر صفائی بیان کردیں گے لیکن اللہ تعالی نے ان کی صفائی میں اٹھارہ آئیس نازل فرمائیں ۔ آئی کی صفائی میں اٹھی اس میں ہیں۔

#### ندکوره آیات کی تشریح:

یہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو تنبیہ فر مائی کہتم نے پیطوفان کیوں بریا کیا؟ اب مومنوں کو تنبیہ فرماتے ہیں یا ٹیھا الَّذِیْنَ امَنُوا اے وہ لوگوجوا بمان لائے ہو کا تَتَّبعُوْا خُطُوتِ الشَّيْطِن نه پيروى كُرُّوتم شيطان كُنْشُ قدم كى وَمَنْ يَتَّبعُ خُطُوتِ الشَّيْطُن اورجس نے پيروک کی شيطان کے قدموں کی فَانَّهٔ يَامُرُ بِالْفَحْشَآءِ بِس بِ شک وہ شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا وَ الْمُنْگُو اور برائی کا۔ شیطان نے اچھی بات تو نہیں کرنی تم شیطان کے کہنے پر کیوں آئے ؟ کیونکہ تین مخلص صحابی بھی اس پروپیگنڈ ہے کا شکار ہو گئے تھے۔آپ ﷺ کے شاعر حضرت حسان بن ثابتﷺ ،آپ کی سالی اور پھو پھی زاد بہن حمنہ بنت جحش "اور حضرت ابو بکرصدیق ﷺ کے خالہ زاد بھائی مسطح بن ا ثاثہ ﷺ بیہ مهاجر بهى تصاور بدرى بهى تصدفر مايايا در كهو! وَ لَوْ لَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اورا كرنه بوتا الله تعالى كافضل تم ير وَرَحْمَتُهُ أوراس كى رحمت مَا زَكْمَى مِنْكُمُ مِنْ أَحَدِ أَبَدًا نه یاک صاف ہوتاتم میں ہے کوئی تبھی بھی۔ نہ حضرت عا کشہ صدیقہ ڈاٹیٹا کی صفائی نازل ہوتی نہ کسی دوسرے کی والے بحنَّ اللَّهَ پُزَتِحِی مَنُ یَّشَآءُ کیکن الله تعالی یاک کرتا ہے جس كوجا بهتاب وَ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهٌ أورالله تعالى سننه والأجاني والأبي

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فری ہی فرماتی ہیں کہ ان ونوں آئے خضرت پر بیٹان شے اور مجھے کوئی علم نہیں تھا کہ میر ہے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن میری والدہ اُم رو مان ان کی کنیت تھی اور زینب ان کا نام تھا فرائی ، بیہ حضرت عائشہ صدیقہ فرائی کی گائے والدہ تھیں ، میرے پاس آئی کی اور انہوں نے اس واقعہ کی طرف بچھا شارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اباجی کو بھی اس بات کاعلم ہے کہ لوگ میرے اور پر کے طرف بچھا شارہ کیا۔ میں نے کہا کہ اباجی کو بھی اس بات کاعلم ہے کہ لوگ میرے اور پر

تہمت لگاتے ہیں۔والدہ تھوڑا سارو کیں اور کہا کہ ہاں آپ کے والد کو بھی علم ہے اور مدینہ طیبہ کے درود یوار کو بھی بتا ہے۔ میں نے کہا کہ آنخضرت کے کو بھی خبر ہے کہ لوگوں نے مجھے پراہیا بہتان با ندھا ہے؟ والدہ نے کہا ہاں! تو پھر میں رویڑی۔

پھرفر ماتی ہیں کہ میں اپنی دادی جوحضرت صدیق اکبر ﷺ کی خالہ تھیں اور حضرت مسطح ﷺ کی والدہ تھیں ، کے ساتھ باہرگئ۔ نیم جا ندنی رات تھی میری دادی نیم اندھیرے میں گریڑی ادر کہاناس ہوسطے بن ا ثاثہ کا ،رب کرے سطح مرجائے ۔فرماتی ہیں میں نے کہا دادی جی! گری تم خود ہواور بدد عادی ہوسطے کو،اس کا کیا قصور ہے۔ مجھے دادی کہنے لگی ہے لوگ منحوں ہیں جنہوں نے آپ برتہت لگائی ہے میر ابیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔ میں نے کہا دادی جی ! کیا کہدرہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کہدرہی ہوں کہ میرا بیٹا بھی ان تہت لگانے والوں میں شامل ہے۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ نے ان کا ما مانه وظیفه مقرر کیا ہوا تھا جب ان کواطلاع ملی کہ میری پاک دامن بیٹی پرتہمت لگانے والوں میں مسطح بھی شامل ہے تو حضرت ابو بمرصد بق عظمہ نے قتم اٹھائی کہ میں آئندہ مسطح بن ا ثاثه پر کچھنبیں خرچ کروں گا اور غیرت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ان کوخر چہ بند کر دینا 🛚 جیاہیے تھا کہ اس کوا تنا بھی خیال نہ آیا کہ میں کس برتہمت لگانے واٹوائی میں شامل ہور ہا ہوں۔ جو بیٹی ہیںصدیق اکبر ﷺ کی جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں اور وہ بیوی ہیں کا ئنات کے سر دار کی اور خود حضوریاک ﷺ کا بھی خیال نہ آیا۔ ﴿

تو حضرت صدیق اکبر رہ کے وظیفہ بند کرنے پر اللہ تعالی نے تھم نازل فر مایا وکلا یَا اَلٰهُ فَا اللهُ فَا اِللهُ فَا اللهُ الل

آنُ ہیکہ پُوْتُوُ آ اُولِی الْقُرُبیٰ کہوہ ہیں دیں گے تربی رشتہ داروں کو وَالْمَسْلِحِیْنَ اللّٰہِ اوران لوگوں کوجنہوں نے ہجرت کی ہے اللّٰہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق اللّٰہ تعالیٰ کے راستے میں۔ قرآن کریم کی اس نص سے ثابت ہوا کہ حضرت ابو برصدیق معاف کردیں وَلْیَعُفُو اوران کو چاہیے کہ وہ درگزرگریں اَلا تُعِبُونُ کی ایم نہیں معاف کردیں وَلْیَعُفُو اوران کو چاہیے کہ وہ درگزرگریں اَلا تُعِبُونُ کی ایم نہیں ایک کہ معاف کردی اللّٰہ لَکُمُ بیکہ معاف کردے اللّٰہ تعلیٰ کو ایک تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تہاری غلطی کیوں معاف کردے گا اگرتم نزی کرو گے تو رب تعالیٰ قادر مطلق ہے وہ تہاری غلطی کیوں معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ عادر مطلق ہے وہ تہاری غلطی کیوں معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ بھی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی معاف کردے گا اگرتم نخی کرو گے تو رب تعالیٰ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

# الله تعالیٰ کی رحمت کا ایک واقعه:

بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک برا ال دار آدی تھا اور عمو آمال کی خاصیت ہے کہ یہ جب کسی کے پاس آجا تا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہے ، دین سے ، آخرت سے عافل ہو جا تا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں و کو بَسَط اللّٰهُ الرِّرُق لِعِبَادِهٖ لَبُعُوا فِی الْاَرُضِ [شوریٰ: ۲۷]''اورا گراللہ تعالیٰ کشادہ کردے رزق اپنے بندوں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں زمین میں۔''لیکن وہ ایک انداز ہے دیتا ہے جواس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ایک برا مال دار آدمی تھا۔ اس کے بہت سے ملازم تھے ، کئی دکا نیں مشیس، براوسی کا روبار تھا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے بندے !کوئی نیکی پیش کرد کہ تہاری بخشش ہوجائے۔ اس نے گردن جھکا دی اور رب تعالیٰ کے سامنے اقر ارکیا کے میرے یاس اسے اقر ارکیا کے میرے یاس اسے اقر ارکیا کے میرے پاس اے پروردگار!کوئی نیکن نیس سے اگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے کے میرے بیاس اے پروردگار!کوئی نیکن نیس سے اگر ہوتی میں پیش کرتا۔ رب تعالیٰ نے

فرمایا حوچوشایدکوئی نیکی ہوجس کی وجہ ہے میں تجھے معاف کر دول۔اس نے کہا اے
پروردگار! مجھے ایک نیکی یاد ہے کہ میں نے اپنے ملازموں کو کہا ہوا تھا جوآ دمی تمہارے پاس
سودالینے کے لیےآ ئے تو دے دینا۔ نقد بھی دے دینا، اوھار بھی دے دینا۔اگر کسی غریب
آ دمی کے پاس پیسے نہ ہوں مفت میں دے دینا۔ بس آئی نیکی مجھے یا دہے۔رب تعالیٰ نے
فرمایا کہتم بندے ہوکر معاف کر سکتے ہو میں تو قادر مطلق ہوں میں کیوں نہ معاف کروں۔
جاؤمیں نے تہمیں معاف کیا۔رب تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم پند تہیں کرتے کہ رب تعالیٰ
حاؤمیں معاف کردے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضرت ابو برصدیق کے نے فرمایا کہ بسلسے نے میں کدب تعالی ہمارے گناہ معانی فرمائے ۔'' چنانچ حضرت صدیق اکبر کے بن اٹا شریف کا وظیفہ معانی فرمائے ۔'' چنانچ حضرت صدیق اکبر کے سے دکنا کردیا۔ مثلاً پہلے سودیت تھے جاری فرمادیا۔ کیونکہ وہ غریب تھے رب تعالیٰ ان کو سکین فرمایا ہے والے سال کے اور اب دوسوکردیا۔ کیونکہ وہ غریب تھے رب تعالیٰ ان کو سکین فرمایا ہے والے ساکھیں۔ اور اجرت بھی کر کے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے گئے کا کام کرتے تھے۔ اور اجرت بھی کر کے آئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کے گئے کا کام کرتے تھے۔

حضرت صدیق اکبر ﷺ کے حیرت انگیز حالات:

تاریخ بتلاتی ہے مدینہ طیبہ سے چندمیل کے فاصلے پر سُنا کے مقام پر کھڈیاں لگائی ہوئی تھیں جن پر کاریگرکام کرتے تھے بُنے ہوئے لے آتے اور پھیری لگا کر بیچے تھے دکان نہیں تھی ۔ دن کے پچھ جھے میں وہ تھان بک جاتے تھے اللہ تعالی نے برکت دی تھی۔ دا اس سے گھر کافر چہمی چاتا تھا اور غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی بھی کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر عظیہ کوخلیفہ الرسول منتخب کیا گیا تو پانچے نمازیں بھی پڑھانی تھیں ، لوگول

کے مقد مات بھی نمٹانے تھے، جعد ،عیدین بھی پڑھائی تھیں۔ سارا وقت اوھرگزر جاتا کی ونوں تک پھیری ندلگا سکے گھر میں فاقے شروع ہو گئے توایک دن اہل خانہ نے کہا کہ ہم تو فاقے سے ہیں۔ ایک دن مجد نبوی میں نماز پڑھانے کے بعد فر مایا کہ کوئی ساتھی جائے نہ، میری بات بن کے جانا۔ سب ساتھی بیٹے رہے۔ فر مایا تم اچھی طرح جانے ہوکہ اللہ تعالی میری بات بن کے جانا۔ سب ساتھی بیٹے رہے۔ فر مایاتم اچھی طرح جانے ہوکہ اللہ تعالی نے میری روزی کا انتظام اس طرح کیا تھا کہ میں پھیری لگا کر گھر کے افراد کی روزی مہیا کرتا تھا اب میرے پاس پھیری لگانے کا وقت نہیں ہے۔ آخر میں انسان ہوں اور میرے ہوی ۔ بیٹ بھی ہیں رب تعالی نے بیٹ لگایا ہے سیدھی سادھی بات یہ ہے کہ یا تو خلافت کی دمدواری کسی اور کو دے دو جوغی اور مال دار ہو یا پھر میرا وظیفہ مقرر کر دو بیت المال سے تاکہ میں اپنا کام جاری رکھوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ اہل شور کی نے کہا کہ آپ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے طم میں ہے اب آپ بانا کام نہیں کر سکتے۔ چنا نچہ بچیس آپ نے بجافر مایا ہے اور ہمارے جو تی رہی۔

وفات کے وفت بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ کے پاس دو جادریں تھیں۔ عرب کے علاقے میں اس وقت بھی اور اب بھی گری زیادہ ہوتی ہے مگراب سہولتیں بہت زیادہ ہیں۔ اس وقت ایک جا درینچے ہوتی تھی جس کوازار کہتے تھے اور ایک او پر ہوتی تھی جس کوازار کہتے تھے۔ رقہ وغیرہ گری میں بہت کم استعمال کرتے تھے۔

ابوبکر صدیق علیہ نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ وہا ہے ایک ہیں اس حضرت عائشہ صدیقہ وہا ہے ایک ہیں اس حضرت عائشہ صدیقہ وہا ہے ایک ہیں آج کون آخصرت کی وفات کس دن ہوئی تھی؟ فرمایا اباجی! سومواروا لےدن بیلی! آج کون سادن ہے؟ اباجی! آج بھی سومواری ہے ۔ فرمایا میں آج جانے والا ہوں ۔ بیٹی! بیہ جودو چا در سے بیں ان کو دھو لینا اور ایک اور جا در مہیا کر لینا اور جھے ان تین جا دروں میں کفنا

دینا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ بھی نے کہا اباجی ! بیاریوں سے موت نہیں آتی موت اپنے وقت پر آتی ہے اور اگر موت کا وقت آگیا تو ہم آپ کے لیے تین نی چا دریں لے لیس کے فر مایا نہیں انہی دو چا دروں کو دھونا ہے اورا کی اور چا در مہیا کرنی ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میر ہے گھر میں تین نی چا دروں کی تو فیق نہیں ہے اور مرتے وقت میں بیت المال پر اپنے کفن کا بو جھ نہیں ڈالنا چا ہتا۔ یہ ہیں خلیفہ راشد ۔ خلافت راشدہ بڑی چیز ہے۔ اور آج میں دارور در زیروں کے گھیلے دیکھو۔

تو الله تعالیٰ نے فر مایا کہ فضیلت والے اپنے قرببی رشتہ داروں کو دینے سے نہ رکیں اوراس پرقتم نہاٹھا ئیں معاف کر دیں اور درگز رکر دیں ۔ کیاتم پسندنہیں کرتے کہ اہلا تعالى تهبين بخش دے اور معاف كردے وَ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور الله تعالى بخشف والا مهربان ہے اِنَّ الَّذِيْنَ ہے شک وہ لوگ يَرُ مُونَ الْمُحْصَنَتِ جَوَتِهِتِ لگاتے ہیں یاک دامن عورتوں پر البغفِلتِ جو گنا ہوں سے غافل ہیں۔جن کی طرف گناہ کی نسبت کی كى ہان بے جار يوں كو پتا بى نہيں كە گناه كب ہواكس نے كيا؟ الْسَمُ وَمِنْتِ موكن عورتوں يرتبهت لكاتے بيں ليعنوا في الدُنيا وَالْاخِوَةِ ايسے لوگوں يرلعنت كي كن دنيا اور آخرت میں۔ دنیا میں لعنت ایسے کہان کواشی کوڑے لگے اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ال كے ليے براعذاب بوكارس دن بوكا؟ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلسِنتُهُمُ جسون والكوابي ويلى كان كے خلاف ان كى زبائيں و أيديهم اور ان کے ہاتھ گواہی ویں گے وَاَرْجُلُهُمُ اوران کے یاوَل گواہی ویں گے سما کانوُا يَعْمَلُونَ اس كے بارے میں جووہ كرتے رہے۔

یہاں اجمال ہے۔ دوسرے مقام پرآتا ہے کہ رب تعالی مجرموں سے پوچھیں گے

كتم نے گناه كيا ہے تو وہ پہلے جموت بوليس گے اوركہيں گے وَالْلَهِ وَبِينَا مَا كُنَّا مُسُسُو كِيُنُ وَ الله النعام: ٣٣] ' فتم ہے اللہ تعالیٰ کی اے ہمارے دب ہم نے شرک نہیں كيا۔' پھر كيا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں پرمبر لگا دیں گے ہاتھ پا قبل بول كر گوائی دیں گے الْیَومُ وَ تَشُهَدُ اَرُ جُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ الْیَدِیهِمُ وَ تَشُهدُ اَرُ جُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ الْیَدِیهِمُ وَ تَشُهدُ اَرُ جُلُهُمُ بِمَا كَانُوا يَ اللّه مِنْ وَ الْمِيهُ وَ اللّه مِنْ وَ اللّهُ مِنْ وَ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ فَوْ اللّه مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه مُنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ هُواْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهُمُ اللّهُ هُواْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل



ٵۼٛؠؽۺ۠ٷڸڵڂؠؽۺۣؽڹۅٲۼؠؽؿؙۏڹڵۼۘؽۺؙۼٵۅٳڵڟۣڽڹٷڸڴڸؾؽ ۅٵڵڟؠڹۏڹڸڵڟؾڹؾٵٛۅڵٳٟڰؠؙڹٷٛڬۄؾٵؽڠۏڵۏڹ۠ڵؠؙۿؠڠۼؙڣؠ؋ ڰڔۮ۫ڰٛػڔؽؿڟ۫ؽٲڰٵ۩ڹڹڹٵڡڹٷٳڵٳڹػؙۼؙڶۉٳڽٷڰٵۼڽۯڰۿٷؾڵۿۼ ڂؿؗؿؿٵٛۺٷٳۅؿؽڵؠٷٵٵٛڸٙٵۿٳۿٵڎٳڮۿڔڂؿٷڰڴۿڰڰڲڰۮ ؿڰڴۏؽ؈ٛٷڶڹڷۿڗۼڴۏٳڣؽۿٙٵ۫ڿڰڰۿۅؙۯػڴڴٷڮڲڰۿؙ ڹڰۿڴۏڹۼڣؽۿۅڮۺۼڟٷڵۮڿٷٵٷڵڿۼٷۿۅٵۯڰڴڴڴٳڮۿٷڲؽػ ۺڰۏڹڐڣۿٵڝؾٵڴڰڴڎٷٳڶۿؽۼڬۿٷڹٷػڎؙٷڹٷٵڰڰؿڰ ڰٛڶڵڵؠٷٛڡڹؽڹؽۼڞؙۏٳڝڹٲۻٵڔۿۿۅڲڬۿڟٷٵڡؙۯڿڰۿڴڎڶڮڰ

الْعَبِينُونَ اورگندے مرد لِلْعَبِينُونَ گندے مردوں کے لیے ہوتی ایک والْعَبِینُونَ اورگندے مرد لِلْعَبِینُونَ گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں والے طَیِبُونُ اور پاکیزہ عورتیں لِلے طَیِبِینُ پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں والے طَیبُونَ اور پاکیزہ مرد لِلے طَیبُینَ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اُولَئِکَ وَالے طَیبُونَ اور پاکیزہ مرد لِلے طَیبَینَ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اُولَئِکَ مُبَرّهُ وُنَ وہ لوگ مبرہ اور منزہ ہیں مسمًا ان جمتوں سے یفو لُون جودہ کہتے ہیں لَھُ مُ مَّعُفِرَةٌ ان عُے لیے بخشش ہے وَّدِرُقُ کو یہُمُ اور عمدہ درزق ہے یہ اُلُونَ المَنوُا الے لوگوجوا کی ان لائے ہو کا تذخلُوا تدداخل ہو بُنوُدُ گھروں ہے علاوہ حتی تسنتانتسُوا یہ ال

تك كتم اجازت ليلو وتُسَلِّمُوا اورسلام كهالو عَلْى اَهْلِهَا ان كُفروالول ي ذَلِكُمْ بَهِي خَيْرٌ لَّكُمُ تَهَارِ لِهِ بَهِرْ ہِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ تَاكِمْ نصيحت حاصل كرو فَإِنْ لَّهُ تَـجدُوا فِيهَآ اَحَدًا لِيس الرنه ياوَتُم ان كُمرول میں سے سی کو فلا تَدُخُلُوهَا بی نه داخل ہوتم ان گھروں میں حَتَّى يُو ذَنَ لَكُمْ يَهِالَ تَكَ كُمْهِينَ اجازت دى جائے وَإِنْ قِيْلَ لَكُمْ اورا كُرْمْهِينَ كَهَا جائے ارْجِعُوا واپس عِلْجاوَ فَارُجعُوا پس واپس لوث جاوَ هُوَ ازْكى لَكُمْ يَبِي چِزِتْهُارے لِي يَاكِيرُه بِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اوراللّٰدَتَعَالَى جُو يَجْهِ تَمُ كُرِيتِهِ عَلِيْمٌ خُوبِ جانتا ہے لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ تُم يركونَي كناهُ بين عب أَنْ تَلَدُ خُلُوا بُيُوتًا كرداخل مِوتم البِي كُرول مِن غَيْرَ مَسْكُونَةِ جو سكونت والتيمين بين فِيها مَتَاع لُكُم ان مِن مهارا كهمامان ب والله يَعْلَمُ اورالله تعالى جامتاب مَا تُبُدُونَ اس چيز کوجوتم ظاهر کرتے ہو وَمَا تَكُتُمُونَ اوراس چيز كوجوتم چهياتے جو قُلُ آڀ كهدي لِلمُوْمِنِينَ ايمان والمستحردول كو يَعُصَّوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ لِيَى الْعِيسِ إِنِي نَكَامِينَ وَيَحْفَظُوا اَ فُورُ وَجَهُا أُمْ اور حفاظت كرين اين شرم گاهول كي خليك فيأزُ كي لَهُمْ ليبي چيز ان كے ليے تھرى ہے إِنَّ اللَّهُ خَبِيْرٌ مِهَا يَصْنَعُونَ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خبردار ہےا س کاروائی ہے جووہ کرتے ہیں۔

آئی کے درس کی پہلی آیت کریمہ اللحبیث سے لے کر دِرُق کویئم تک کا تعلق واقعہ اللہ کے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے تعلق واقعہ اللہ سے ساتھ من چکے ہو کہ منافقوں نے

ام المونین پرانہام لگایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو جھڑ کا کہتم نے انہام کیوں لگایا، یہ طوفان کیوں گھڑا؟ پھراللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تنبیہ فرمائی کہ جبتم نے سناتو یہ کیوں نہ کہا سُبُ اللہ اللہ اللہ عظیم ہے۔ ساتو یہ کیوں نہ کہا سُبُ اللہ اللہ اللہ عَظِیم ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں اور آن کی تائید کرنے والوں نے ریجی نہ سوچا کہ عائشہ صدیقہ رہے ہی کہا پر تبہثان لگا کرآنخضرت ﷺ کے دامن کوداغ واركررے ہيں۔ يونكه عائشه صديقه والنا الله الله الله على اور بير بات بھى تم تفعيل کے ساتھ سن چکے ہو کہ بیروا قعد ۵ ھا ہے۔ بیسال بھی پیرا گزرااور یانچ سال اورگز رہے تو تقریباً یا کچ حیرسال بعد تک آپ ﷺ دنیا میں تشریف فرما رہے اور عا کشہ صدیقہ ؓ برستور آپ لیک بیوی رہی ہیں یہاں تک کہآپ لیکا کی وفات بھی ان کے حجرے میں ہوئی ہے اور آپ ﷺ دن بھی ان کے کمرے میں ہوئے ہیں۔ وفات کے وفت آنخضرت ﷺ کو تكليف هي آپ الله نفر ما يا عائشه! مجمع سهارا دوآپ ذاتانا يجمع بين كنيس اورآپ الله واين مود میں لے لیاس وقت آپ ایک کا سرمبارک ام الموشین بازی کی جماتی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔عبدالرحمٰن بن ائي بكر اللہ آئے ان كے ہاتھ ميں مسواك تھى۔آپ اللہ مسواك بہت زیادہ کرتے تھے۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام جب بھی میرے یاس آتے میں تو دوچیز ول کی بڑی تا کید کرتے ہیں

ایک مسواک کی گریس نے مسواک کر کے اپنے مسوڑے چھیل لیے ہیں۔اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جونماز مسواک کر کے پڑھی جائے اس کا درجہ باقی نمازوں سے ستر کن بڑھ ہوتا۔

🛞 💎 ۔ ۔ ۔ اہمسائے کے متعلق اتن تا کید کرتے ہیں کہ مجھے اپنی جگہ وہم ہوا کہ ہیں ایسانہ

ہوکہ مرنے کے بعد بڑوی کودارث بنادیا جائے۔

تو آپ کے عبدالرحن بن ابی بکر کے ہاتھ بیں مسواک دیکھی آپ کے مرور تھے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عائشہ فاٹنا فرماتی ہیں کہ میں آپ کے کمزور تھے زیادہ بول نہیں سکتے تھے۔ حضرت عائشہ فاٹنا فرماتی ہیں کہا حضرت! آپ مسواک و کیھنے ہے بہجھ گئی کہ آپ کے مالاک کے طالب ہیں میں نے کہا حضرت! آپ مسواک کے کراس کا چاہتے ہیں؟ آپ کی نے فرمایا ہے ہاں! میں نے اپنے بھائی سے مسواک لے کراس کا سراتھوڑ اسا نرم کیا لیکن ابھی سخت تھا بھر میں نے دانتوں کے ساتھ چبا کراس کو اچھی طرح نرم کیا اور اٹھی تا کہ دھوکر آپ کی کو دوں ۔ آپ کی نے فرمایا عائشہ! دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہے بھی نہ نہیں ہے ایسے ہی مجھے دے دو۔ اس قدر محبت تھی اپنی اہلیہ سے۔ ظالموں نے بچھ بھی نہ سوچا کسی شے کا بھی لیا ظ نہ کیا اور تہمت لگادی۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَ لُحَبِیْتُ گندی عورتیں لِلُحَبِیْتُ گندے مردول کے لیے ہیں۔ تم نے عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگاتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ دہ کس کے نکاح ہیں ہیں وَ الْسَحَبِیْشُونَ لِلْحَبِیْتُ اور پاک دامن عورتیں پاک دامن پاکرہ مردول ہیں وَ السَطِیّبُنُ لِللَّطِیّبُنُ اور پاک وامن عورتیں پاک دامن پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں وَ السَطِیّبُونَ لِللَّطِیّبُنِ اور پاک وامن عور اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ اگر آنحضرت پاک دامن ہیں اور یقینا ہیں تو تہمیں یقین کرنا چاہیے تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑھیا ہی پاک دامن ہیں اور یقینا ہیں تو تہمیں یقین کرنا چاہیے تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ بڑھیا ہی پاک دامن ہیں۔ پھر دوسری شق السَحبیٰ شاہ کے لیک بیٹون کی ہیں ہیں؟ جمہور مفسرین آیت کا یہی قراح ہیں ہیں؟ جمہور مفسرین آیت کا یہی ترقیمہ اور تغین کرتے ہیں کہ وہ افعال اور ترقیم کرتے ہیں کہ وہ افعال اور کا دامن ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ اور خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ اور خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کہ وہ خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ سے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ سے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ سے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کا دہ بی وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں کے جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے لئے ہیں یعنی خبیث مردخبیث کام کرتے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں عرب دو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں جو برے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں عرب دور کے ہیں وہ خبیث مردوں کے نئی ہیں کیا کہ میں ہیں کی خبیل کی کو کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ میں ہیں کور کیا کور کیا کور کی کی کور کیا کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کور ک

اور پاکیزہ افعال اور کام پاکیزہ لوگ کرتے ہیں۔ لیعنی اجھے دی اجھے کام کرتے ہیں اور برے آدی برے اور کام کرتے ہیں اُو لَئِک مُبَوّءُ وُنَ مِمَّا يَقُولُونَ يہ جولوگ برگ ہیں یہ بالکل بری ہیں ان کاموں سے جو یہ منافق کہدرہے ہیں۔ منافقوں نے جو تہمت لگائی ہے ام المونین دی ہی پان کے والد اور والدہ پریہ تمام : رگ اس سے بری ہیں لکھ مُعُفرةُ ان کَ بخشش ہو چی ہے ور ذُق تحریم اور ان کے لیے عمدہ اور فیس رزق ہے جہ انہیں درخ میں ،حث میں ورجنت میں سے کا ۔ اللہ تعالیٰ نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی ایڈ تی ورجنت میں ورجنت میں سے کا ۔ اللہ تعالیٰ نے عفرت عائشہ صدیقہ رضی ایڈ تی ورجنت میں منا کی کے بیان فر مائی ہے تین بد باطن ابھی تک ان کو معاف نہیں رہے۔ ۔ ،

ر شتہ ختہ کے در میں آپ نے شیعوں کی کتاب '' حق الیقین '' کا حوالہ سنا تھا اور لکھنے والا ان کا بہت بڑا مجتبد ہے جس کو بیا تھا اٹھا کر کہتے امام ٹمینی ،امام ٹمینی ۔وہ اپنے شیعوں و تر نیب دیتے ہوئے کہتا ہے جب تم نے کتابیں پڑھنی ہوں تو ملا باقر کی پڑھو کیونکہ وہ بڑا محقق اور محدث تھا ، شیخ الاسلام تھا۔ تو ان کا شیخ الاسلام کلمتا ہے امام مہدی علیہ السلام غارسے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ اسلام غارسے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی قبر کے باس کھڑے ہوں گے۔ اسلام غارسے نکل کر مدینہ طیبہ پہنچیں گے ۔ آپ کھی ان کے ساتھ جو دو بت پڑے السلام غاربے کا بیت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو بت پڑے ہیں ابو بکراور عمر طاقی کو بیا کہ بیت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو بت پڑے ہیں ابو بکراور عمر طاقی کو بیا کہ بیت کریں گے پھر ان کے ساتھ جو دو بت پڑے ہیں ابو بکراور عمر طاقی کو بیا گئی ہے۔

تیسراکام وہ یہ کریں گئے کہ بنت بینی ہیں جا کر حصر سے اسٹی تعمد یہ بینی کی قبر کو اکھاڑ کران کو قبر سے نکال کران پر حد ہار یہ ہے۔ یہ جان کا مبدی ،جس نے بیکام کرنے جی معاذ اللہ تعالی ۔ اوظا لمو! کس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کرنے جی معاذ اللہ تعالی نے افظا لمو! کس بات پر حدا کا میں گے؟ آنخضرت کے حد کیوں نہ لگائی ؟ رب تعالی نے اٹھارہ آیتیں ، دورکوع ان کی صفائی میں کیوں نازل

فر مائے؟ بیرافضی بہت گندہ ترین اور انتہائی غلیظ فرقہ ہے۔

سورت کے آغاز میں تھم بیان ہوا تھا کہ غیر شادی شدہ مردعورت اگرز ناکریں تو ان کوسوسوکوڑے مارو۔ پھرز ناکی تہمت لگانے والوں کی حد بیان فر مائی استی کوڑ ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ دلینے کا واقعہ افک بیان فر مایا۔ اور لفظ لفظ میں ان کی صفائی بیان فر مائی۔

#### زنا کے اسباب:

آگاللہ تعالیٰ نے زنا کے اسباب بیان فرمائے ہیں ۔ عموماً زنا کے اسباب یہی ہیں جواگلے رکوع میں ہیں ۔ یعنی جن چیزوں کے بعد آدمی زنا میں مبتلا ہوتا ہاں میں سے ایک چیز گھرول میں آنا جانا ہے یعنی مردوں عورتوں کا عام اختلاط ہے۔ پھر بدنظری بھی زنا کا ذریعہ ہے ۔ عورت نے مردکود یکھا مرد نے عورت کود یکھا خیالات خراب ہوئے تیجہ برائی ہوئی ۔ لاکن از کے کا دیر تک نکاح نہ کرنا بھی برائی کا سبب ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر آ رہا ہے۔

گی خرابی پیدا ہوگی۔ اجازت مانگوگے وہ پردہ کر لے گی کپڑے درست کر لے گی۔ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں جانا گناہ ہے اور ایسا کرنے والا قر آن کے قلم کوتو ڑنے والا ہے اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ گلی والے دروازے کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ لاکا وَاگر کسی نے گھر کے آگے پردہ نہایا تو وہ گنہگار ہے۔ کیونکہ گلی میں سے نیک، بدسب نے گزرنا ہے گھروں میں عورتوں کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔ کسی کا سرنگا، کسی کے بازو نظے، کوئی کچھ کررہی ہوئی ہے کہ کرکرہی ہوتی ہے۔ لہذا جس نے گھر کے آگے پردہ نہ لٹکایا وہ گنہگار ہوگا۔

#### آ داب ملاقات:

تو پہلاتھکم یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجاز ت مت جا ؤ ۔اجاز ت لواوراہل خانہ کو سلام کہو ذٰلِے کُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ بِیْمِهارے لیے بہتر ہے لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوُنَ تَا کَیْمُ نَفِیحت حاصل كرو فَانُ لَّهُ تَجدُوا فِيهَا أَحَدًا لِسَ أَكُرنه يا وُتُم ان كُفروس ميس كسى كوكه وبال کوئی نہیں ہے فلا تَدخُ لُو هَا بِس نه داخل ہوان گھروں میں ۔اور بیعنی بھی کرتے ہیں کہ اگرتم نہ یا وُ گھروں میں ایسے خص کوجس کوتم نے ملنا ہے اور گھر میں عورتیں بیجے ہیں پھر داخل نہ ہو۔ کیونکہ جس ہے ملا قات کرنی ہے وہ تو گھر میں ہے نہیں تو تمہارے گھر میں واخل ہونے کا کیامطلب ہے؟ تو فرا مایا گھروں میں داخل ہو حَتْبی یُـوْ ذَنَ لَکُمُ یہاں تک کے تہمیں اجازت دی جائے ۔ کیونکہ بعض دفعہ ملاقاتی دور ہے آتے ہیں انہوں نے لازمی ملنا ہوتا ہے لہٰذا گھر کے افرادا گرتمہیں اجازت دے دیں بیٹھک میں بٹھا دیں تو بینھک میں ہینھ جاؤلیکن اندرعورتیں ہیں بیچے ہیں وہاں تنہیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت كايمطلب إ وإن قِيل لَكُمُ ارْجِعُو ااورا كرتهمين كهاجائ كه وايس طل جاوَ فَارُجِعُوا توليل واليل لوك جاوَهُ وَ أَزَّكُى لَكُمُ يَهِي جِيزِتمهار علي لا كيزه

ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جس کی ملا قات کے لیے گئے ہیں وہ سویا ہوا ہے، آرام کرر ہاہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کواٹھاؤ جی اعربی کامشہور مقولہ ہے۔۔۔۔۔۔ صاحب الغوض مجنون

"غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔"اس کے سامنے صرف اپنی حاجت ہی ہوتی ہے۔ایا نہیں کرنا جم کا اندہ آیا ہے اور آرام کرنا جم کا حق میں وہ کتنا تھکا ماندہ آیا ہے اور آرام کرنا جم کا حق میں ہوتی ہے۔ یوند کے میں آتا ہے بان لینفیسک علیٰ ک حق وَلِعَیٰ نِک عَلَیٰ ک حق میں آتا ہے بان لینک حق وَلِعَیٰ نِک عَلَیٰ ک حق وَلِعَیٰ نِک عَلَیٰ ک حق وَلِعَیٰ نِک عَلَیٰ ک حق آپ پرحق ہے۔"اگر بدن کی صحت کی آئی میں رکھو گے تو یار ہونا تو اپنی جاور آپ کی بیوی کا بھی آپ پرحق ہے۔"اگر بدن کی صحت کا خیال نہیں رکھو گے تو یار ہونا تو اپنی جگہر ہاہی ساتھ گنہگار بھی ہوجا و گے۔ اس لیے گنہگار ہو گار نہیں ہو جا و گے۔ اس لیے گنہگار ہمیں ہو جا و گے۔ اس لیے گنہگار مہیں ہے۔ اگر اپنا ہوتا تو خود گئی جا تر ہوتی لیکن خود شی حرام ہے۔ اور یادر کھنا! جب بردک سے گزروتو احتیاطی کے ساتھ گزرو گئے۔ اس لیے کہ تم نے رب تعالیٰ کی امانت کی تفاظت کرو۔ اگر بے احتیاطی کے ساتھ گزرو گئے جا ن الگ ضائع ہوگی اور گناہ الگ ہوگا۔ اس لیے کہ تم نے رب تعالیٰ کی امانت کی حفاظت نہیں کی۔

اس کے علامہ آلوی ٹینے فرماتے ہیں کہ اسراف کا ایک معنی ہے کہ بندہ حد سے
زیادہ کھائے اور ایک معنی ریجی ہے کہ ضرورت ہے کم کھائے کہ جس سے صحت برقر ارندہ
سکے۔ ریجی و کلا ٹسوفو ا کی مدمیں ہے۔ و کلا ٹسوفو ا کی مدمیں لکھتے ہیں کہ اتنا کم
کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی یا نکمی چیزیں کھا تا ہے کہ صحت برقر ارنہیں رہتی تو یہ بھی
گناہ ہے کہ ونکہ جب ٹھیک نہیں ہوگی تو نماز کیسے پڑھو گے ، روزہ کیسے رکھو گے ، کمائی کیسے کرو

ے، گھر والوں کی خدمت کیے کرو گے؟ ند بہ اسلام عین فطرت کے مطابق ہے۔ تو فر مایا کہ اگر تہمیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤتو واپس چلے جاؤ۔ یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے وَاللّٰه بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ اور اللّٰہ تعالٰی جو بجیم کرتے ہوجا تا ہے لَیُسَ عَلَیْکُمُ جُنَا ہے وَاللّٰه بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِیْمٌ اور اللّٰہ تعالٰی جو بجیم کر اخل ہوتم ایے گھروں میں عَیْوَ جُنَا ہے کہ وَاللّٰه بِمَا لَیے گھروں میں عَیْوَ مَسْکُو لَیْةِ جوسکونت والنّہ بیں، جہال عور تیں وغیرہ نہیں ہیں۔ مسافر خانہ ہے، مجد ہے، ہوئل وغیرہ ہے ایے گھروں میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت ہے فینھا مَنَاعٌ لَیْکُمُ اس میں تہاراسامان ہو۔ محد، مسافر خانہ میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوٹل ہے چندساتھی کمرے میں رہتے ہیں وہاں تہاراسامان ہے تو تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے وَاللّٰہ یَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ اور اللّٰہ تعالٰی جانتا ہے جوتم ظاہر کرتے ہو وَمَا تَکُتُمُونَ اور جوتم چھیاتے ہو۔ تو پہلا تھم میہوا کہ کی کھر میں بغیر طاہر کرتے ہو وَمَا تَکُتُمُونَ اور جوتم چھیاتے ہو۔ تو پہلا تھم میہوا کہ کی کھر میں بغیر اجازت کے نہوا واور اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی۔

الله والمراهم المسالة الله المولونية والمراهم والمرول و يَعُضُوا مِنُ اَبُصَادِهِمُ وَ فَيْ رَهِمِ الْهُ وَلَى وَ يَعُضُوا مِنُ اَبُصَادِهِمُ وَ فَيْ رَهِمِ الله فَلَى الله وَ الله و اله و الله و الله

یَصْنَعُونَ بِشَكِ الله تعالیٰ خبر دار ہے اس كاروائی ہے جودہ كرتے ہیں۔ كل كے سبق میں عور توں كے متعلق آئے گا كہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ان شاء الله تعالی



## وَقُلُ لِلْمُؤْمِنْتِ يَعْضُضْنَ

مِنْ اَبْصَادِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَيْبُويُنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهُرَ مِنْهَا وَلْيَخْرِنِنَ مِحْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْيِهِنَّ وَلاَيُبُولِينَ وَلِيُمْرِينَ عَلَى جُيُوْيِهِنَّ وَلاَيُبُولِينَ وَلِيَهُولِينَ عَلَى جُيُونِهِنَّ وَلاَيُكُولِينَ وَلَا يَعْمُونِ الْوَلَيْمِنَ اوْلَايَهُونَ اوْلاَيْمِنَ اوْلاَيْمِنَ اوْلاَيْمَ اوْلاَيْمَ اوْلاَيْمَ اوْلاَيْمَ اوْلاَيْمَ اوْلاَيْمَ الْوَلاَيْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْوَلْمَ الْولايَةِ وَلَا يَعْمُولُونَ الْولايَةِ وَلاَيْمَ الْمُولِينَ الْولايَةِ وَلاَيْمَ الْمُولِينَ اللهُ وَلَا يَعْمُولُونَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ اللهُ وَلَا يَعْمُونُ اللهُ وَلَوْلِينَ اللهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَعْمُولُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَعْمُونُ اللّهُ وَلَا يَعْمُولُونَ اللّهُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلَا اللّهُ وَلِيمُ وَلِيمُولِهُ وَلِيمُ وَ

وَقُلُ اورآپ کهدوی لِللَّمُوفِمِنْتِ موک ورتوں کو یَغُضُفُنَ مِن اَبُصَادِهِنَّ بِست رَحِین این نگاموں کو وَیَخْفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ اور حفاظت کریں اپی شرم گاموں کی وَلا یُسُدِیُن زِینَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں اپی زینت کو اِلاً مَسا ظَهَر مِنهُا مُروه جوظاہر ہاں ہے وَلیُسطُوبُن اور جا ہے کہ لئکا کیں بِخُمُوهِنَّ اپی چاوری عَلی جُیُوبِهِنَّ اپی گریانوں پر وَلا یُبُدِین اور بِالمِن کریں زِیْنَتَهُنَّ اپی زینت اِلاً لِبُعُولَتِهِنَّ مَر این خاوندوں کے سامنے ظاہر نہ کریں زِیْنَتَهُنَّ اپی زینت اِلاً لِبُعُولَتِهِنَّ مُراسِن خاوندوں کے سامنے طاہر نہ کریں زِیْنَتَهُنَّ اپی زینت اِلاً لِبُعُولَتِهِنَّ مُراسِن خاوندوں کے سامنے

اوُ ابَا يَهِنَّ بِالسِّي بِايول كِسامِتْ أَوُ ابَاء بُعُولَتِهِنَّ بِالسِّي فَاوندول كِ بايوں كسامنے أو أَبُنَائِهِنَّ يااين بيول كسامنے أو أَبُنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ يا اینے خاوند کے بیٹوں کے سامنے اُو اِنحوانِهِ نَّ یااینے بھائیوں کے سامنے اُو بَنِي ٓ إِخُوانِهِنَّ بِالبِي بَعْيَجُول كَمامِنْ أَوُ بَنِي ٓ أَخُوا تِهِنَّ بِالبِي بِعانجول كسامن أوُ نِسَا يُهنَّ يا ين مسلمان عورتول كسامن أوُ مَا مَلكتُ اَیُمَانُهُنَّ یاوه جن کے مالک ہیں ان کے دائے ہاتھ او التّابعین یا خدمت میں مشغول رہنے والوں کے غَیر اُولِی اُلار بَدِ جوخوا ہش ہیں رکھتے ہیں مِنَ الرَّجَالِ مردول ميں سے أو الطِّفُلِ الَّذِينَ ياوہ بيج لَمْ يَنظُهَرُوا عَلَى عَوُراتِ النِّسَآءِ جُومُطُلِع نہیں ہوئے عورتوں کے بردٹ بر وَ لایک ضربُنَ اور نہ مارين بأرْ جُلِهِنَّ اين ياوَل لِيُعُلَمَ تاكم علوم موجائ مَا يُخْفِينَ وهجس كو و وَخُفَى رَصْقَ بِينِ مِنُ زِيُنَتِهِنَّ آيِي زينت سے وَتُوبُوۤ اللَّهِ اورتوبہ كروالله تعالى كسامن جَمِيعًا سبكسب أيُّه الْمُؤْمِنُونَ الممومنو! لَعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ تَاكَمُ فَلَاحَ يَاوَ وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمُ اوْرَبَّاحَ كُرُووجُومُ مِنْ سے بنکاح ہوں والصّلِحِیْنَ اور نیک ہیں مِنْ عِبَادِکُمْ تمہارے عْلامول میں سے وَ اِمَآئِكُمُ اورلونڈ یول میں سے اِنْ یَّكُونُوا فُقَرَآءَ الر فضل سے وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيتُم اوراللَّدتعالَى برى وسعت والا جانے والا ہے۔

کل کے بین میں تم نے پڑھا کہ وہ کو نسے اسباب اور ذرائع ہیں جو برائی میں مبتلا کرتے ہیں ان بس سے ایک ہے گھر وں میں آمد ورفت اور مردوں اور عور توں کا اختلاط ۔ اس کی تفصیل تم کل من (اور پڑھ) چکے ہو۔ دوسری چیز بدنظری ہے۔ یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے مومنوں کو تھم دیا ہے کہ اپنی تگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے متعلق آج عور توں کو تھم

حفاظت نظر:

فرمایا وَفُلُ لِلْمُوْمِنْ اورا په کهدوی مومن عورتول کو یَخْصُصْنَ مِن اَبْصَادِهِنَ لِبَسَدَرَ عِينَ الْ اِنْ الْمُول کو وَیَخْفَظُنَ فُرُوجُهُنَ اور تفاظت کری این شرم کا ہوں کی ۔قصد اِ اورا او اَ بری نئیت ہے مردکا عورت کود کی نااور عورت کا مرد کود کی نہیں گا ہوں کی ۔قصد اِ اورا او آخ بری نئیت ہے مردکا عورت کود کی نااور عورت کا مرد کو گئی ہوتی گنا ہوں میں ہے ہے ۔ چلتے چلتے غیر ارادی طور پر نگاہ پڑجائے تو اس پر کوئی گرفت نہوگی ۔ آخضرت کی دو ہویاں محضرت اورا رادة وہارہ و یکھا تو اس پر گرفت ہوگی ۔ آخضرت کی دو ہویاں اللہ این ام مکتوم کی اور خفر سے میں خورت ام سلمہ بھی اور حفرت میں این ام مکتوم ہوں کوئی ایک اللہ این ام مکتوم ہوں آخ وہوں کوئر مایا گون؟ کہا جی میں این ام مکتوم ہوں آخو اس اُسو بات کرنی ہے ۔ آخضرت کی ایک میں ہو جاؤ ۔ ' یہ جائی تھیں آ نے والا نابینا ہے ۔ کہنے گئیس حضرت! اَ لَیْسِ سے شو اُن است کر نی ہو جاؤ ہوں جاؤ ہرد ہیں چلی جاؤ ۔' ' آخضرت کی نے فر مایا اَفْخَصَاو ان است رَجُلُ اعْمَای '' کیا تی ہو، جاؤ ہرد ہیں چلی جاؤ ۔' '

اس میں آپ ﷺ نے بیسبق دیا کہ نہ دیکھنے کا تھم جس طرح من ۔ ۔ نے ب

اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے۔قرآن کا بھی بہی تھم ہے اور رسول اللہ عظاکا بھی بہی تَكُم بِ كَهُم داورعورتين اين نگابين فيي رهيس وَيَسخ فَظُنَ فُرُو جَهُنَّ اورحفاظت كري اين شرم كا مول كي - اين عفت اورناموس يرداغ نه كلفوي وكلا يُبُدِينَ زينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظهَرَ مِنُهَا ورظا ہرنہ کریں اپنی زینت کو مگروہ جوظا ہر ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ عورت اپنی بنادنی زیب وزینت یا بناؤ سنگھار کوغیرمحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرے یہ چیز فتنے کا باعث بنتی ہے۔ مگروہ زینت جو ظاہر ہومثلاً انگوشی پہنی ہوئی ہے، تِلے والی جوتی پہنی ہوئی ہے۔اب ظاہر بات ہے کہ چلتے ہوئے تلے والی جوتی اور انگوشی کوتونہیں جھیاسکتی۔ اسی طرح بعض عورتوں نے نقش ونگار اور بیل بوٹے والی جا دریں اوڑھی ہوتی ہیں تو وہ ان کوتو نہیں چھیاسکتیں ۔ان کو کہاں جیب میں ڈالیں گی ۔شلوار کے پائینچوں پر کڑھائی کی ہوتی ہاس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کو چھانہیں عتی وَلْیَصُر بُنَ بِحُمُوهِنَ اور ع ہے کہ لٹکا ئیں اپنی جا دریں۔ خُسمُ رُ جسمَار کی جمع ہے۔ جس کامعنی ووپٹا اور جا در ہے۔لٹکالیں این دویٹول کو، جا درول کو عَللی جُیُوبِهِنَّ اینے گریبانوں پر۔ان کی حیماتی اور گلے کا کوئی حصد نظانہ ہو۔ اور بیمسکلہ یا در کھنا کہ ایسا باریک دویٹا کہ جس سے بال نظر المستمين وه عورت كے ليے پہننا صرف حرام ہی نہيں بلكه قطعا اور يقيناً اس كے اوڑ سے ےنمازیں بھی نہیں ہوتیں ۔

### ایک اہم مسئلہ:

مسکداچی طرح سمجھ لیں۔ایساباریک لباس کہ جس سے بدن نظر آئے عورت کے لیے پہننا حرام ہے۔جیسے عورتیں ناخن پالش لگالیس تو نہ دضو ہوتا ہے نہ نماز ہوتی ہے نہان کا قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔اس حالت میں عورتوں نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ

سبان کی گردن پر ہیں۔ لیے لیے ناخنوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی حرام ہے کیونکہ ان

کے نیچ میل کچیل جمع ہوجا تا ہے جس سے ناخنوں کے نیچے والی جگہ ترنہیں ہوتی حالانکہ
عنسل اور وضو میں نیچے والی جگہ کا تر کرنا فرض ہے۔ یہ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسکلے ہیں مگر
ان پر نمازیں موقوف ہیں ، دین موقوف ہے۔ عورت کے ہاتھ کی کلائی ، گٹ ستر ہیں شامل
ہے یعورت کا سربھی ستر میں شامل ہے۔ اگر قبیص کلائی سے بقدر دوانگلیاں بھی پیچھے ہوئی تو
نماز نہیں ہوگی ، کان نگے ہوئے تو پھر بھی نماز نہیں ہوگی ، سرکے بالوں کا چوتھائی حصہ بھی نگا
ہواتو نماز قطعانہیں ہوگی۔ یہ مسائل نہ بھولنا ایسے نہ ہوکہ تکریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر
ہواتو نماز قطعانہیں ہوگی۔ یہ مسائل نہ بھولنا ایسے نہ ہوکہ تکریں بھی مارتی رہواور نمازیں پھر

اور یہ سئلہ بھی سمجھ لیس کہ ناک میں جو کوکا ہوتا ہے وضو کرتے وقت کو کے ، کے سوراخ میں پانی نہ پنچے تو وضوبہوں ہوتا ، قطعا نہیں ہوتا۔ اچھی طرح اس سوراخ میں پانی پنچے گا تو وضوبہوگا۔ فسل کے وقت اگر پانی اس سوراخ میں نہیں پہنچائی گا تو عنسل نہیں ہوگا ہر نہیں ہوگا۔ ای طرح کا نول میں بالیوں اور کا نول کے لیے جو سوراخ میں ضروری مشل میں اگر ان کے اندر پانی نہ گیا تو عنسل نہیں ہوگا اور ظاہر بات ہے کہ جب ونسوا ہر عنسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگا۔ جہالت کا دور دورہ ہوئے واگئ وین سے ناوا تف ہیں۔ عنسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگا۔ جہالت کا دور دورہ ہوئے والگ وین سے ناوا تف ہیں۔ ان مسائل کی اتنی اشاعت کرو کہ ہر تہر نیکی کو معلوم ہونے والیسیں تا کہ تمہاری ہماری گرفت نہ ہو۔ تو فر مایا کہائی چا وریں اپنے گریبانوں میں ڈال لیس تا کہ گردن کا کوئی حصہ غیر محرم کو نظر نہ آئے وَ لَا یُسُدِیْنَ وَیُسَتَهُنَّ اور ظاہر نہ کریں اپنے بناؤ سنگار کو اللَّ لِلْمُعُولُتِهِنَّ۔ بعوله بعل کی جمع ہے۔ بعل خاوند کو کہتے ہیں مگر اپنے خاوندوں کے ساسے زینت کو ظاہر کریں او ابت آئیھینَ یادہ عورتیں آپ یا پوں کے ساسے ۔ باپ ہے ، داوا ہے ، پچا ہے ، مولولہ بی آؤ ابت آئیھینَ یادہ عورتیں آپ یا پوں کے ساسے ۔ باپ ہے ، داوا ہے ، پچا ہے ،

آباءواجدادسرے اس میں آگئے او انہ آء بعو کیتھا یا اپنے خاوندوں کے بابوں کے منے۔ وہ ان کے لیے باپ کے درجے میں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سرے چہرہ کس طرح چھپا علق ہے '' یا وہ زیور جو انہوں نے ڈالے ہیں کس طرح چھپا علق ہے او اسٹنیق ہے او اسٹنیق ہے او اسٹنیق ہے او انہ انہیں ہے او انہ آئے۔ انہ اسٹنیق یا اپنے میڈوں کے سامنے بھی اظہار زینت کا کوئی گناہ ہیں ہے او انہ آئے ہیں ان ہے بھی کوئی پردہ ہیں ہے او اِئے وانیھی یا یا پنے بھائیوں کے سامنے چاہے تی بھی کوئی پردہ ہیں ہے او اِئے وانیھی یا یا پنے بھائیوں کے سامنے چاہے تی بھائی کے بیٹوں یعنی بھائیوں کے سامنے چاہے تی بھی ہوں ہوں چاہے باپ کی طرف سے ہوں ان سے بھی کوئی پردہ نہیں ہے اور انہوں تا ایک بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھی ہوں اظہار زینت کوئی گناہ ہیں ہے او اُئے وانیھی یا بیٹی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او اُئے ہوئی کے سامنے زینت ظاہر کرنے ۔ کانٹے چوڑیاں ظاہر ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے او اُئے ہوں کے سامنے نہ ہی ہوں کے کا طہار کرعتی ہیں او اُنست نیھی تجوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے اُئے ورتوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے اُئے ورتوں کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں ان کے سامنے ، یہ بھی حرم ہیں او اُنست نیھی گن یا بی عورتوں کے سامنے۔

یہ ستلہ اچھی طرح یا در کھنا! کہ خطاب رب تعالیٰ نے مومن عورتوں کو کیا ہے و قُلُ لِ لِلْمُ مُوْ مِنْ بِنَ نِسَائِهِنَ کی ضمیر بھی مومنات کی طرف لوٹتی ہے۔ تواپی عورتوں سے مراد مومن عورتیں ہیں کہ مومن عورتوں کے سامنے بھی اظہار زینت کوئی گناہ نہیں ہے اور غیر مسلم نا پاک ہیں ان سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح غیر محرم سے پردہ ہے۔ گھروں میں جوعیسائی عورتیں آتی ہیں ان سے پردہ کرنا ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں کرسکتیں، ان کے سامنے مومن عورتیں سرنگانہیں کرسکتیں، باز دینگے نیس کرسکتیں او مامک گئ

حضرت امام شافعی میشد اس کامعنی بیان کرتے ہیں'' نه غلاموں ہے بر دہ ہے اور

خاوند یون سے پردہ ہے۔' امام ابوضفہ بین فرماتے ہیں''اس سے لوندیاں مرادین واسے دومسلم ہوں یا غیرمسلم ہوں آ قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ غلام ہوں آ قا اور سیدہ کا ان سے کوئی پردہ نہیں ہے۔غلام ہوں آ قا اور سید بین میں بین پردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن میتب بینیڈ فرماتے ہیں ماملکٹ ایک سے بردہ ہے۔' رئیس التا بعین حضرت سعید بن سیار نہیں المام مراد ہیں غلام مراد ہیں غلام مراد ہیں خاوندگی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان ہے۔ لہذا غلام سے جادئدگی وقت گھر ہوتا ہے اور کسی وقت نہیں ہوتا اور شیطان شیطان ہے۔ لہذا غلام سے بردہ ہے۔

آوِ التَّابِعِينَ عَيْرِ اُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ياده تا لِع جو حاجت والتَّهِينِ بَي مُردول مِيں ہے۔ وہ کام کرنے والے ، خدمت کرنے والے جوان حدود سے نکل چکے بیں جوخواہ شات کی بیں یا تم نے شاہ دولے کے چوہ دیکھے ہوں گے جو بے چارے بالکل سید ھے ساد ھے ہوتے بیں ان کوکوئی سمجھ نہیں ہوتی ۔ ایسے ہوں تو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یا وہ خض جس کے ہوش وحواس نہ ہوں اور وہ جنسی خواہش کو نہ بھتا ہواس سے نہیں ہے۔ یا وہ خض جس کے ہوش وحواس نہ ہوں اور وہ جنسی خواہش کو نہ بھتا ہواس سے کھی پردہ نہیں ہے او الطّفلِ الَّذِیْنَ یادہ نیچ کَم مَن مُن کُورُتِ النِّسَاءِ جو عورتوں کے پڑد ہے کی جگہوں پر مطلع نہیں ہوئے ۔ چار پانچ سال کا بچہ ہے چوسال کا ہے ورتوں کے پڑد ہے کی جگہوں پر مطلع نہیں ہوئے ۔ چار پانچ سال کا بچہ ہے چوسال کا ہے اس سے کوئی پردہ نہیں ہے لیکن آج کل تو فلمی دور ہے ماشاء اللہ چھوٹے چھوٹے بچو وہ باتم کی کرتے ہیں کہ ہم بوڑھوں کو بھی نہیں آتی میں ، من کر چرت ہوتی ہے۔

مغربی تہذیب سے معاشرے میں بگاڑ:

یادر کھو! اس مغربی تہذیب نے سارا ماحول بدل کرر کھ دیا ہے۔ ایک وہ دورتھا کہ تنہا ترکی نے پانچے سوسال تک سارے بورے کوآ کے لگائے رکھا کیونکہ ایمان اور اخلاق کی

تو یہ تھی ۔ان ضبیث قوموں نے سوجا کہ مسلمانوں کواس طرح تو دنیا ہے نہیں مٹایا جا سکتا ن سے معابدے کر کے ان کی تہذیب وتدن کو ،اخلاق کومٹاؤ۔اس میں وہ فوجی لڑائی سے زیادہ کامیاب ہوئے۔ پاکستان بننے سے لےکراب تک پاکستان میں جینے حکمران آئے سب انہی کے ذہن کے ہیں فرق صرف اتناہے کہ وہ گورےا گمریز ہیں اور پیرکا لے انگریز ہیں ۔ ان خبیث قوموں نے مسلمانوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت پیدا کردی ہے کہ جس کی کوئی انتہانہیں ہے۔اردن کوشام سے نفرت ہے شام کومصر سے نفرت ہے مصرکواس سے نفرت ہے حالت یہ ہے کہ بیرکا فرول کے ساتھول سکتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے۔اس نفرت میں کا فروں کے اپنے مقاصد ہیں اوران کا فروں نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہماراماحول خراب کر دیا ہے۔ ٹی وی اور وی ، بی ،آر (کیبل ، ڈش وغیرہ ) کے ذریعے ، کھیلوں کے ذریعے بچوں کے ذہن بگاڑ دیے ہیں۔ ماحول کا بڑااثر ہوتا ہے جورتیں آ کر کہتی ہیں کہ بچے پڑھے نہیں ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ دوکا متم کروتیسرے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ ٹی وی تو ڑ دو تھیلیں ختم کرو پھر ہم ان کے پڑھنے کے لیے دعا کریں گے۔ بے شک ضرورت ئے مطابق کھیا۔ بھی ہے لیکن میہ کہ چوہیں گھنٹے کھیل ہی ہو یہ غلط ہے۔

و البصوب بار محله اورنه ماری عورتیں اپنے پاؤں لِیُعُلَمَ مَا یُعُفِینَ تا اللہ کمعلوم ہوجائے جس کووہ مخفی رکھتی ہیں مِنْ ذِینتِهِنَّ اپن زینت ہے۔ بعض علاقوں میں عورتیں پازیب پبنتی ہیں جس کوجھا تجمر بھی کہتے ہیں۔ پاؤں زور سے مارنے سے ان کی آواز آتی ہے۔ تو زور سے پاؤں نہ ماریں کہ ان کی آواز سے دوسروں کو پتاھلے پازیوں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں کا۔ پازیوں کے متعلق فقہی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر اندر سے خالی ہوں اور ان میں

### برائی کے اسباب:

یہاں تک ان دو چیزوں کا ذکرتھا جو برائی کا سبب بنتی ہیں۔ ایک گھروں میں بے تماشا آنا جانا اور دومرا نگاہ کو پست نہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع فر مایا ہے۔ اب تیسری چیز کا ذکر ہے۔ بااوقات بچی بچی کی بروقت شادی نہ کرنا ہے بھی گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیونکہ جنسی خوا شات تو اللہ تعالیٰ نے سب میں رکھی ہیں اس لیے تھم ہے کہ بچی بچہ جب جوان ہوں تو فورا شادی کردو۔ بعض علاقے اس سلسلے میں بہت اچھے ہیں جیسے صوبہ سرحد (اب اس کانا م خیبر پختو نخواہ رکھ دیا گیا ہے) چودہ پندرہ سال سے او پر لڑی لڑے کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں یہ بیاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں لڑی لڑک کونہیں جانے دیتے۔ اور پنجاب میں یہ بیاری دیکھی ہے کہ بچیوں کی عمرین ہمیں ہیں۔ یہ تمیں (۳۰، ۳۰) بیانتیس پینتیس پینتیس (۳۵، ۳۵) سال ہوگئی ہیں آورا بھی تک بیٹھی ہیں۔ یہ ماں باپ گفتگار ہیں۔ لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد ماں باپ کوفکر ہونی چا ہے اور جب تک اس فریضہ ہے فارغ نہ ہوجا کمیں فیدنیس آنی چا ہے۔

اس لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں و اَنگِکُو اللایامی مِنگُمُ ایکامی ایم کی جمع ہے۔ ایس معنی ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو۔ بیمرد پر بھی بولا جا تا ہے اور عورت پر بھی بولا جا تا ہے۔ اور معنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ جَا تا ہے۔ تومعنی ہوگا جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح فوراً کرادو۔ وَ الْمَصْلِحِیْنَ

مِنْ عِبَادِکُمُ اورجونیک ہیں تہارے غلاموں میں سے بین خیال کروکہ بیغلام ہیں وہ ہمی انسان ہیں ان کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہ ہو و اِمَائِٹ کُمُ اورلونڈ یوں میں سے لونڈ یوں کے بھی نکاح کرادوتا کہ برائی پیدا نہ ہو۔ بیتمام اصول رب تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں بلائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب ہوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائے ہیں اگر ہم ان بڑمل کریں تو بھی برائی کی نوبت نہ آئے۔ اب سے کھلائے گا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اِن یہ کو نُوا فقر آءا کروہ محتاج ہوں گے جن کا تم نے نکاح کرنا ہے تو اللہ تو لی کا وعدہ ہے اور ایک طاہری سبب ہے وہ بید جب تک ان کواسیخ فضل ہے۔ ایک تو نیبی سبب ہے اور ایک طاہری سبب ہے وہ بید جب تک آدی پر بوجھ نہ بو سائل وعمال کا تو بندہ ہے قرر ہتا ہے محت مزدوری می طرف توجہ نیس کرتا اور جب اس کے سر پر بوجھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہے لہ میں کرتا اور جب اس کے سر پر بوجھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہے لہ میں نے کہ کرنا ہے بشرطیکہ بے غیرت اور ہم جو اسے تو وہ فکر مند وہ بہ ہے لہ میں کرتا اور جب اس کے سر پر بوجھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکل مند وہ بہ ہے لہ میں کرتا اور جب اس کے سر پر بوجھ پڑ جائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہے لہ میں کہ کہ کہ کہ کرنا ہے بشرطیکہ بے غیرت اور ہم کرنا ہے بشرطیکہ بے غیرت اور ہم کرنا ہو جو بے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہو ہو ہے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے شادی ہوجائے تو وہ فکر مند وہ بہ ہوجائے تو اس کو میں کو جائے تو اس کی کو بھو کی کو کر بوجائے تو ہو ہو کے تو کر کر بوجائے تو کر بوجائے تو ہو کی کو کر ہوجائے تو کر کر بوجائے تو کر کر بوجائے تو کر بوجائے تو کر بوجائے تو کر بو

حضرت لقمان تحكيم سے تين سوال:

لقمان علیم ایک بڑے نیک بزرگ تصان کے نام پرقر آن کریم میں ایک سورت کے سورت القمان ، رحمہ اللہ تعالی ۔ ان سے بوجھا گیا کہ حضرت! آپ ہما ۔ ۔ نین والول کا جواب دیں۔

ایک بیرکه انسانوں میں ہے براکون ہے؟

• فرمایا انسانول میں ، وہ ہے جو ہذحرام و

تلا .... حضرت! میہ بتلا تمیں کہ انسان بیرن میں سب سے اچھا عضو کون سا ہے؟ فرمایا زبان ۔ جیستیراسوال یہ ہے کہ انسانی اعضامیں سب سے بُراعضوکون ساہے؟ فر مایازبان۔

تو زبان اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے۔ لہذا اگر لڑکا ہٹر حرام نہیں ہوگا تو کام کرے گا۔ پھر

بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت خوش نصیب ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی پچھ مال آجاتا ہے

اس کی برکت ہے بھی آ دمی کا کام چل جاتا ہے۔ فر مایا اللہ تعالی غنی کردے گا اپنے فضل کے

ساتھ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ اور اللّٰہ تعالیٰ بڑی وسعت والا جانے والا ہے۔ بیتمام مسائل

روزمرہ کے بیں ان کو یا دکرو، ان کی نشر واشاعت کروتا کہ معاشرہ سنور جائے۔



#### وليستغفف

الذين كديم كون نكاحًا حتى يُغنيكم الله من فضر والذين كالمنافئة والدين الديم المنافقة والمنافئة والمنافئة

وَالْيَسْتَعُفِفُ اورچاہیے کہ گناہ سے بچیں الَّذِیْنَ وہ لوگ کا یَجِدُونَ نَکَاحُاجُونِیں پاتے ہُکاح کی طاقت حَتّی یُغُنِیهُمُ اللّٰهُ یہاں تک کئی کرد سے ان کوالله تعالیٰ مِنُ فَصْلِهِ اپنِ فَصْل سے وَالَّذِیْنَ اوروہ غلام یَبُتَعُونَ جُو بات ہِی الْکِتْ مِن فَصْلِهِ اپنِ فَصْل سے وَالَّذِیْنَ اوروہ غلام یَبُتَعُونَ جُو بات ہِی الْکِتْ مَا مَلکتُ اَیُمَانُکُمُ ان میں سے جن کے بات ہیں الْکِتْ مَا مَلکتُ اَیْمَانُکُمُ ان میں سے جن کے مالک ہیں تہار سے دائیں ہاتھ فکاتِبُو هُمُ پستم ان کومکا تب بنالو اِن عَلِمتُمُ فی فی الله ہیں تہاں کومکا تب بنالو اِن عَلِمتُمُ فی فی فی الله فی اوردوان کو مِن مَّالِ اللّٰهِ فیہُ مَا لَکُ ہُونَ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

اس رکوع کے ابتدائی حصی میں ان اہم اور ضروری چیزوں کا ذکر تھا جوعمو ما بدکاری کا سبب بنتی ہیں۔ مرد ،عورت کا اختلاط ، نگاہ کا غلط اٹھنا ، دیر سے نکاح کا کرنا۔ اس سلسلے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ الْمَسْتَ عُلِفِ الَّلَّذِیْنَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا اور چاہیے کہ برائی سے ، بدکاری سے ، زنا سے بچیں وہ لوگ جونہیں پاتے نکاح کی طاقت۔ جوان ہیں صحت مند ہیں لیکن ابھی نکاح کا کوئی سبب نہیں بنا ان کو بدکاری سے بچنا چاہیے۔ بچنے کے کئی طریقے ہیں۔

## برائی ہے بیخے کا طریقہ:

ایک بیکروزہ رکھے۔ صدیث پاک میں آتا ہے فیانَّ الصَّوُمَ لَهُ وِجَآءٌ ''پی بے شک روزہ اس کے شہوت کے مادے کو چل کے رکھ دے گا۔''

عورتوں کے ساتھ اختلاط سے بیچے ، تا نک جھا نک سے بیچے ۔ برائی پر آمادہ مونے کے جواسیاب ہیں ان سے بیچے حقیٰ یُغُنِیَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضَلِهِ یہاں تک کہاللّٰد

تعالی اس کوغی کر دے اپ فضل ہے۔ آنخضرت کے فرمایا جس مومن نے اپنی ضروریات کے لیے قرضہ لے کرخرچ کر لیا اور وہ قرض واپس کرنے میں مخلص ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائے گا اور جوشخص گناہ سے نیچا ورا خلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کے نکاح کے اسباب بیدا فرمائے گا۔ مگر ہم لوگ بڑے جلد باز ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان سے ابھی وعائے الفاظ ختم نہ ہول اور مراد پہلے پوری ہوجائے۔ رب، رب ہماری زبان سے ابھی وعائے الفاظ ختم نہ ہول اور مراد پہلے پوری ہوجائے۔ رب، رب ہماری زبان سے مانگنا ہے۔ اس کے سواتو اور کوئی دروازہ بھی نہیں ہے۔

مولا ناروم عند اور مثنوی شریف:

مولاناروم بُرِينَةِ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ۲۰۱ھ میں ان کی پیدائش ہو کی ہے۔ بالخ کے علاقے میں۔ پھر بھرت کر کے روم کے قونیہ شہر میں چلے گئے۔ والد فوت ہو گئے تھے بہت اچھی تھی ۔ علم عاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب لکھی کہ فاری تھے بہتیم تھے استعداد بہت اچھی تھی ۔ علم عاصل کیا اور مثنوی شریف کتاب لکھی کہ فاری زبان میں اس کی نظیر نہیں ملتی اس میں انہول نے اخلا قیات ، تصوف ، علم کلام ، علم فقہ وغیرہ تمام علوم کو جمع کردیا ہے۔ مثنوی شریف میں اٹھا کیس ہزار (۲۸۰۰۰) اشعار ہیں ، حکایات کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔

### مومن کی مثال :

ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک آ دمی نے مولا نا جلال الدین رومی سے پوچھا کہ حضرت! ہمارا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ نیک لوگوں کو تنگیفیس زیادہ ہوتی ہیں اور بروں کو کم ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا ناروم ہیں نے ایک حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہوئے جواب دیا۔ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے تخضرت پھٹے نے فر مایا مومن کی مثال بچی کھیتی کی ہے۔ کچی

فصل پر جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ اسے دائیں بائیں جھکا دیتی ہیں اور بھی زمین برلٹا دیتی میں اور منافق کی مثال چیڑ کے درخت کی ہے ہوائیں چلیں ، آندھی آئے اس کا کیجھنہیں بگڑے گا۔لیکن طوفان اس کوایک ہی جھٹکے میں اکھاڑ دے گا۔تو مومن کوطرح طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ بدنی تکلیفیں ، مالی تکلیفیں ، خانگی تکلیفیں ، اولا دی طرف ہے ، برادری کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے ہمسایوں کی طرف سے ملکی سطح پر تکالیف میں مبتلا ر بتا ب حديث ياك مين آتا ب آنخضرت سي وجها كيا أي العسَّاس أشَدُّ بلا ءً" انسانوں میں ہے سب سے زیادہ تکلیفیں کن کو پیش آئی ہیں؟ آپ ﷺ نے فر مایا انبیائے كرام كو ثُبَّ الْأَمْشُلُ فَالْأَمْشُلُ كِيمروه جورتِ اورمرتِ مِين قريب بين ان كَوْتَكْيفين آتَى بير - "يُبتَلَى الرَّجُلُ عَلَى قَدُر دِينِهِ "جَناكس ميس دين موتا باتنابى اس كاامتحان ہوتا ہے۔'' پھرآ گے ایک خاص بات فرماتے ہیں کہتم نے دیکھا ہوگا کہ طوطے اور بلبل کی آوازیں بہت پیاری ہوتی ہیں ۔ لوگوں نے آوازیں سننے کے لیے طوطے اور بلبلیں پنجروں میں رکھی ہوتی ہیں اور کوے اور اُلوکو کسی نے پنجرے میں بند کر کے نہیں رکھا یہی حال مومن کا ہے کہ مومن کی آ واز رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب وہ مشکل میں ہوتا ہے اور کہتا ہے یااللہ!اس آواز کے لیےرب تعالیٰ اس کو تکالیف اور پریشانیوں کے پنجرے میں بند کرتا ہے اور ان کی آ وازیں سنتا ہے جب وہ عاجزی اور زاری کے ساتھ رب تعالیٰ کے سامنے آوازیں نکالتے ہیں۔منافق اور کافرنے کون می رب تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنی ہے کہ اس کوتکلیفوں میں مبتلا کرے۔فر مایا اللہ تعالیٰ ان کوغنی کر دے گا اینے فضل ہے وَالَّذِينَ يَبُتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمُ اورجوجائة بين مكاتبت ان مين ہےجن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ۔

#### غلامی کامسئلہ :

بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کدان کا ماحول ہوتو آسانی ہے ہجھآتے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھآ نے ہیں اوراگر ماحول نہ ہوتو ان کا سمجھنا فر رامشکل ہوتا ہے۔ ان ہیں سے غلامی کا مسئلہ بھی ہے۔ اس لیے کہ ہمار نے علم کے مطابق اس وقت و نیا کے کسی خطے میں شرعی غلام اورلونڈی نہیں ہیں۔ تو جب پوری و نیا میں غلام اورلونڈی نہ ہول اور قر آن وحدیث اور فقہ کی کتابوں میں ان کا فرکرآئے تو پھران کا سمجھنا عام آدمی کے لیے فررامشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ غلام اورلونڈی کسے کہتے ہیں؟

اسلامی حکومت قائم ہواور کا فرول کے ساتھ جہادی نوبت آئے پھر ظاہر بایت ہے کہ جب لڑائی ہوگئی تو طرفین سے آ دمی مارے بھی جا ئیں گے زخمی بھی ہوں گے گرفتار بھی ہوں گے جنگ ختم ہونے کے بعد کا فروں کے قیدی ہمارے پاس ہیں اور ہمارے قیدی ان کے پاس ہیں ۔ان کے متعلق ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ان کو کہیں تم ہمارے قیدی رہا کردو ہم تمہارے قیدی رہا کر دیتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے۔سورہ محمر آیت نمبر سم میں ہے فَامًّا مَنًّا مِبَعُدُ وَإِمَّا فِدَآءً ' يَا تُواحِيان مِوكًاس كے بعد يافديه موكا ـ ' بعني رقم لے كر بھي جھوڑ سکتے ہواورمفت میں بھی جھوڑ سکتے ہو۔ آخری صورت یہ ہے کہ اگرتم سمجھتے ہوکہ ان کا ر ہا کرنا تمہارے لیے مفید نہیں ہے تو ان کوغلام لونڈی بنالو۔اس کی صورت پیرہوگی کہ امیر لشکر قیدی کو دائیں ہاتھ سے بکڑے گا اور غازی کے دائیں ہاتھ میں بکڑائے گا اور کیے گا کہ ریتمہاراغلام ہے یالونڈی ہے۔مِلک یمین کا مطلب ہے دائیں ہاتھ کی ملک ۔ چونکہ وائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے اس لیے اس کو ملک یمین کہتے ہیں کہ تمہارے دائیں ہاتھ ان کے مالک ہیں۔

### آ تخضرت الله واكيس باته كورجي دية تھ :

یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں ۔اگر سی کوکوئی شے دویا لوتو دائیں ہاتھ سے دواورلو۔
آنخضرت ﷺ کان یُہجٹ التَّیَہُ مَن مَا اسْتَطَاعَ '' آپ دائیں طرف کوتر جج دیتے
ستھے۔' سرمہ لگاتے تھے تو پہلے دائیں آئھ میں پھر بائیں آئھ میں، وضوکرتے وقت پہلے
دائیں ہاتھ دھوتے تھے پھر بایاں، کرتہ پہنتے تھے تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔جوتا
بائیں ہاتھ سے پکڑو۔مسجد سے نکلوتو پہلے بایاں پاؤں باہررکھولیکن جوتا پہلے دائیں پاؤں
میں پہنوا درمسجد سے نکلتے وقت کی تین دعائیں بھی یا دکرلو۔

- ١)..... اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ وَرَحُمَتِكَ
  - ٢)..... درود شريف پڙهنا ہے جائے شخصرالفاظ کے ساتھ ہو۔
    - ٣)....اورتيسرى وعا اللهم أجِرُنِي مِنَ النَّارِ

کیونکہ مسجد ہے نکلنے کے بعد بڑہے گناہ ہوتے ہیں لہذا نکلتے وقت دعا کیں کرو کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ توملک یمین کالفظی معنیٰ سمجھ لیا ہے تو اب وہ غلام اور لونڈی بن گئے ہیں۔ پھر جولونڈیاں ہیں آگر دہ اہل کتا ہ میں سے ہوں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں تو ان کے ساتھ میاں ہوی والا تعلق درست ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں۔ امیر لشکر نے جب لونڈی حوالے کی اور اس نے وصول کی اس کوتم یوں سمجھو کہ مجلس میں ایجاب وقبول کے معنیٰ میں ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سمجھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے ہے۔ لیکن اگر لونڈی اہل کتاب میں سے نہ ہو، ہندو ہو، سمجھ ہو، بدھ مت ہوکسی اور فرقے کے ساتھ تعلق ہوتو ملک تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ میاں بیوی والا معاملہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آ دی گرھی خریدتا ہے تو وہ اس کا مالک تو ہوتا ہے لیکن باتی کاروائی درست نہیں ہے۔ اب یہ جولونڈی اور غلام ہیں اگر یہ مکا شبت چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو

مکاتب کرومہ یہاں کتاب کا لفظ ہے۔ کتاب بھی کہتے ہیں کتاب بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام اپنے آقا کو کہے کہ مجھ سے اتنی رقم لے کر مجھے آزاد کرویا خود آقا کہے کہ تو مجھے آئی رقم دے دے تو میں تجھے آزاد کردیتا ہوں۔ اس معاطے کو جب تحریر میں لاتے ہیں تو اس کو کتاب اور کتابت کہتے ہیں اور اس معاطے کو مکا تبت کہتے ہیں ربعنے غلام خطرنا کے بھی ہوتے ہیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچا سکتے ہیں لہذا ایسے غلاموں کو آزاد کردینا جا ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں فکاتِبُو هُمُ اِن عَلِمُتُمُ فِیُهِمْ خَیْرًا لِیسِمُ ان کومکاتب بنادواگر جانے ہوتم ان میں بھلائی۔اگرتم سیجھے ہوکہ آزاد ہوکر شرافت کی زندگی بسر کریں گے اور بدکاری اور فحاشی کا سبب نہیں بنیں گے توان کو آزاد کر دو۔ بلکہ وَ اَتُوهُمُ مِنْ مَّالِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اور دوتم ان کواس مال میں سے جوتہ ہیں رب تعالی نے دیا ہے۔وہ مکاتب ہوگئے ہیں رقم کی شرط پر انہوں نے آزادی حاصل کرئی ہے تم مسلمان ہوان کی مالی ایداد بھی کرو۔

#### شانِ نزول:

مدین طیبہ بیں ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین ۔ بیرہ ہی شخص ہے جس کے آخضرت ﷺ کے لیے اَذَلُ کا لفظ بولا تھا معاذ اللہ تعالیٰ۔ اس ہے آپ اندازہ لگا کمیں کہ جو شخص آنخضرت ﷺ کے لیے اذ ل کا لفظ استعال کرے وہ کتنا ضبیث ترین آ دمی ہوگا۔ اس کے پاس خوبصورت جوان لونڈیاں تھیں بیان کو مجبور کرتا تھا کہ گیت گا کر برائی کراؤاتے بیے تم نے مجھے روز اند دیے ہیں۔ وہ لونڈیاں اس برائی ہے بچنا جا ہتی تھیں اور وہ مسلمان بھی ہو گئیں۔ بیان کے ساتھ تی کرتا تھا اوراس برے کام کے لیے مجبور کرتا تھا۔

الله تعالى نے فرمایا وَ لَا تُـكُوهُو ا فَتَینَةِ كُـمُ عَلَى الْبِعَآءِ اور مجبورنه كرواین باندیوں كو بدكارى يران أرَدُنَ تَحَصُّنًا جب كهوه اراده ركفتى بين ياك دامنى كا ـ اگرچهوه جابين، ہے تو پھر بھی گناہ کیکن جب وہ یاک دامن رہنا جا ہتی ہیں تو تم ان پر جبر کیوں کرتے ہو؟ كيؤنكه منافق بهى بظاہر كلمه يرُحتے تھے اس ليے خطاب كلمه يرُحنے والے منافقين كوفر مايا كه خدات وروايان كرو لِتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيوةِ الدُّنيَا تاكم ملاش كرودنيا كازندگى كا سامان وَ مَنُ يُكُوهُ هُنَّ اورجَوْخُص ان كومجود كرے كا فَإِنَّ اللَّهَ مِنُ مِبَعُدِ إِكُو اهِهِنَّ پس الله تعالی ان کے مجبور کیے جانے کے بعد غَفُورٌ رَّحِیْمٌ بخشنے والارحم کرنے والا ہے۔ الله تعالیٰ ان کو بخش دے گا کیونکہ تم نے ان کومجبور کیا ہے۔ یہ آیات جب نازل ہوئیں تو ان میں ہے بعض رو،رو کے دیوانیآں ہو گئیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ لَقَدُ اَنُوَ لُنَآ اِلْیُکُمُ الست مُبَيّنت اورالبتة عقيق بم نے نازل كيس تبهارى طرف آيتي بالكل صاف صاف وَّ مَنَالاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوُا مِنُ قَبُلِكُمُ اور مثاليس ان لوكوں كى جوتم سے يہلے كرر يكے ہیں۔ پہلے دور کوعوں میں تم پڑھ جیکے ہو کہ منافقوں خصوصاً رئیس المنافقین عبداللہ بن الی نے حضرت عائشہ صدیقہ والنوش پرتہمت لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی میں دور کوع نازل فر مائے۔رب تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ ایس مثالیں پہلے لوگوں میں بھی گزر چکی ہیں کہ ان پر الزام لگاا دراللہ تعالیٰ نے ان کواس الزام ہے یاک کیا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخانے الزام لگایا اینے خاوند کے سامنے کہ اس نے میری عزت برحملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔اللہ تعالیٰ نے شیر خوار بچے کے ذریعے پاک کردیا کہ کرتہ آگے ہے پھٹا ہوا ہوت یوسف علیہ السلام کی غلطی ہو گی معاذ اللہ تعالیٰ اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھرز لیخا کی شرارت ہے۔ جب عزیز مصر نے دیکھاتو کرتہ چھیے سے پھٹا ہوا تھاتواس نے کہا کہ نی لی!

تو خطاکار ہے۔دوسرا واقعہ سورہ مریم میں تفصیلاً پڑھ چکے ہوکہ حضرت مریم علیہاالسلام پہودی کافروں نے الزام لگایا کہ شادی نہیں ہوئی بچہ کہاں ہے آگیا؟ تو حضرت مریم علیہاالسلام نے عینی علیہالسلام کی طرف اشارہ کیا کہاں ہے پوچھوکہ کہاں ہے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس گود والے بچے سے کیسے پوچھیں بیر کیا بتلائے گا۔ بیر با تیں ہورہی تھیں کہ اللہ تعالی نے حضرت عینی علیہ السلام کوقوت گویائی عطافر مائی اور انہوں نے کہا آئیہ کہ اللہ والنہ واللہ واللہ واللہ تعالی کابندہ ہوں اللہ تعالی مجھے آئیہ کہ اللہ والنہ واللہ تعالی کابندہ ہوں اللہ تعالی مجھے کہ دیا ہے تو اللہ تعالی نے الزام کوصاف کر دیا۔ایسے ہی لوگوں نے حضرت عائش صدیقہ دی ہی بنائے گا۔ 'تو اللہ تعالی نے معاملہ صاف کر دیا۔ایسے ہی لوگوں نے حضرت عائش صدیقہ دی ہی بالزام لگایا اللہ تعالی نے معاملہ صاف کر دیا۔ ایسے ہی لوگوں ان کی صفائی بچوں نے دی اور صدیقہ کا نات کی صفائی خود پرورڈگار نے اٹھارہ آئیتیں بالے بھی گزر چکی ہیں ناز کو ماؤ کر دی ۔کوئی سمجھے تو بردی بات ہے ۔تو فر مایا ایسی مثالیس پہلے بھی گزر چکی ہیں فو مَوْعِظَةٌ لِلْلُمْتَقِیْنَ اور تھیحت ہے پر ہیزگاروں کے لیے۔



ٱللهُ نُورُ السَّمُوتِ وَالْكَرْجِنِ مَثَلُ نُونِرِهُ

كَيِشْكُوةِ فِيهَامِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ الْبِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَانَّهَا كُوْكِ دُرِيُّ يُّوْوَى مِنْ شَكِرَةٍ مُّ إِرِكَةِ زَيْتُوْنَةٍ لِاشْرُقِيَّةٍ وَلاَ غُرْبِيَاةِ يَكَادُرْبِيَهَا يُضِيءُ وَلَوْلَهُ تَعْسَبُهُ نَاكُونُورُ عَلَى نُوْرِطُ يهُدِي اللهُ لِنُوْدِهِ مَنْ يَشَاءُ ويضَرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ اللهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ فِي بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعُ وَيُنْكُرُ فِيهَا الْمُهُ يُسِبِّرُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُو وَالْإِصَالِ ﴿ رِجَالٌ كُلْتُلْهِيْهِمُ تعارة ولابيع عن ذكرالله وإقام الصلوق وابتآء التركوق يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَعَلَّكِ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُهُ لِيَجْزِيَبُمُ اللهُ آخسن مَاعَمِلُوا وَيَزِيْكُ هُمُرِّمِنْ فَضَلِمْ وَاللَّهُ يَرُذُفُ مَنْ يَثَالُهُ بغير حساب

اَللّٰهُ نُورُ السَّمُواتِ وَالْارُضِ الله تعالىٰ روش كرنے والا ہے آسانوں الله اور زمین کا مَثَلُ نُورِ اس كنور كى مثال كَمِشُكُوةٍ جِيهِ طاقچ ہے فِيها مِصْبَاحُ اس طاقچ میں چراغ شیشے میں مِصْبَاحُ اس طاقچ میں چراغ شیشے میں ہے اَلمَّ جَاجَةُ وہ شیشہ كَانَّهَا كُو كَبُ كويا كو وہ ایک ستارہ ہے دُرِی چكتا ہوا یُدو قَدُ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنُ شَجَوةٍ مُبرُكَةٍ بركت والے درخت ہوا یُدو قَدُ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنُ شَجَوةٍ مُبرُكَةٍ بركت والے درخت ہوا یُدو قَدُ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنُ شَجَوةٍ مُبرُكَةٍ بركت والے درخت ہے لا شَرُقِیَّةٍ نَمِشرِق كی سَت اَلَٰ عَلَیْ اللهِ عَنْ اَلَٰ عَدْ قِیْةً اللهِ عَنْ اَلَٰ عَدْ قَیْةً اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ ا

وَّ لَا غَرُبِيَّةٍ اورنه مغرب كى ست ب يَكَادُ زَيْتُهَا قريب بكاس كاتيل يُضِيُّ ءُ روش ہوجائے خود بخود وَ لَوُ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ اگر چہند پہنچاں کوآگ نُورٌ عَلَى نُور روشى يرروشى ب يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ مِرايت ديتا ب الله تعالى اين نورك ليجس كوجائي وَيَصُوبُ اللَّهُ الْاَمْتَالَ اورالله تعالى بیان کرتا ہے مثالیں لِلنَّاس لوگوں کے لیے وَاللَّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ اوراللّٰہ تعالی ہر چیز کوجانتا ہے فیسی بُیون ان گھروں میں بینور حاصل ہوتا ہے اَذِنَ اللُّهُ مَكُم دِيابِ اللَّه تَعَالَى نِهُ أَنْ تُوفَعَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَم دِيابِ وَيُلْكَكُو فِيها السُمهُ اور ذكر كياجائ ان بين اس كانام يُسَبّحُ لَهُ تُسْبِيح بيان كرتے بين اس ك لي فِيهَا ال مُرول مين بالغُدُو يهلِ اوقات مين وَالْأَصَالِ اور يحصل يبرون من رِجَالٌ السيمرِد لا تُسلُهيهم نهين عافل كرتى ان كو تِجَارَةٌ سودا كرى و لا بَيْعُ اورنه بيجنا عَنُ ذِكُر اللَّهِ اللهِ تعالَىٰ كَ ذَكرت وَإِقَام الصَّلُوةِ اورنمازكة المُكرنيسة وَإِيْسَاءِ النَّاكُوةِ اورزكُوة كاداكرني سے یکنافون خوف کرتے ہیں یو مااس دن کا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ کہ لیٹ جائيں گاس ميں ول وَالْأَبْصَارُ اور آئكيس لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ تَاكَه بدلدوے ان كوالله تعالى أحُسَنَ مَا عَمِلُوا بهتران كامول كاجووه كرتے ہيں وَيَزيدُهُمُ مِّنُ فَضَلِهِ اورزياده دےان كوايي فضل ہے وَاللَّهُ يَوُزُقُ مَنُ يَّشَآءُ بِغَيْر حِسَاب اوراللہ تعالیٰ رزق ویتاہے جس کوجا ہے بغیر حساب کے۔

### الله تعالى كنوركي مثال:

الله تعالی نے ایک مثال کے ذریعے ایک بات بیان فرمائی ہے توجہ ہو گی تو سمجھ آئے گی۔ کیونکہ بات ذرا پیچیدہ اور مشکل ہے۔ پہلی بات توبہ ہے کہ آلسٹے نُسوُرُ السَّسمُ وابِ وَالْآرُضِ اللَّدْتَعَالَى بَي روشُ كَرنْ والاسِرة الون كااورز مين كارسورج طلوع ہوتا ہے روشی ہوتی ہے، جا ندطلوع ہوتا ہے تو جا ندنی ہوتی ہے، جا ند کے غروب ہونے کے بعدستارے بھی اینے اپنے انداز سے روشنی دیتے ہیں۔ تو روشنی کے ظاہری اسباب سب الله تعالى نے پیدا فرمائے ہیں۔جیسے ایک حدیث میں آتخضرت ﷺ نے فرماياً صُحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ إِهْتَدَيْتُمْ. مديث الرَّجِ سند كاعتبار ي سیجھ کمزور ہے لیکن مفہوم سیجے ہے۔ ''میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں ہے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت یاؤ گے۔''یعنی میرے صحابہ کی مثال آسان کے ستاروں کے ما نند ہے۔ستاروں سےتم اپنے اُپنے انداز سے روشنی حاصل کرتے ہو۔میر بے صحابہ سے بھی مدایت کی روشنی حاصل کرواور جیسے ستار ہے آسان پر ہیں ، بلند ہیں اور ان میں روشنی ہے ای طرح مجھو کہ میرے صحابہ کی شان بھی بہت بلند ہے اور ان میں نور نبوت کی روشنی ہے وہ نور نبوت سے منور ہیں۔ان ہے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تمہیں روشنی حاصل کرنی جاہیے۔

اگلی بات ذرا توجہ سے مجھیں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُور ہ کے مِشْکُو ہِ استعداد کی مثال بیان فر مائی ہے اور مثال سے مجھایا ہے مَشَلُ نُور ہ کے مِشْکُو ہِ استعداد کی مثال ایسے بی ہے جاتھے جاتھے ایسے طاقح ہے فیلے اسلام سے مَشَاحُ اس طاقح ہیں جراغ ہے مائے ہیں جراغ شیسے میں ہے الور جاجة کا نَهَا کو کب دُری من المرحصة اللہ کو کب دُری من المرحصة کا نَهَا کو کب دُری من المرتب ال

شیشہ گویا کہ چکتا ہواستارہ ہے یُوقَدُ وہ چراغ جلایا جاتا ہے مِنْ شَجَوَةٍ مُّسُوكَةٍ

مبارک درخت کے تیل سے زَیْتُونَةِ جوزیتون کا درخت ہے لَّا شَرُقِیَّةٍ وَ لَا غَرُبِیَّةٍ نه

وہ شرق کی ست ہاور نہ مغرب کی ست ہے یہ گاد زَیْتُها قریب ہے کہ اس کا تیل

یُضِی آء روثن ہوجائے خود بخود و لَو لَهُ تَهُ مُسَسُهُ نَادٌ اورا اگر چراس کوآگ نہ پنچے

فُودٌ عَلَى نُورُ روشی پرروشی ہے۔

مثال کے طور پرایک دیوار ہے اس میں ایک طاقح ہے اور اس طاقح میں ایک جوزئ ہوائیں کا جراغ ہے رکھا ہوا۔ پھر وہ چراغ شیشے میں ہے اور وہ شیشہ بڑا صاف ہے کیونکہ لالٹین کا شیشہ صاف نہ ہوتو روشنی باہراچھی طرح نہیں آتی ۔ وہ شیشہ ایسے صاف ہے جیسے آسان پر ستار ہے جیکتے ہیں کے اٹھا کو گٹ دُرِی گویا کہ وہ چکتا ہواستارہ ہے اور اس چراغ میں متار ہے جیکتے ہیں کے اٹھا کو گٹ دُرِی گویا کہ وہ چکتا ہواسان ہوتا ہے اس کا دھواں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہو کہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں بڑا صاف ہوتا ہے اس کا دھواں نہیں ہوتا اور وہ زیتون کے ایسے درخت سے حاصل کیا گیا ہے کہ وہ نہ بالکل مشرق کی ست میں اور نہ مغرب کی سمت میں عین سنٹر (ورمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو میں اور نہ مغرب کی سمت میں عین سنٹر (ورمیان) میں ہے کہ پہلے پہر کی دھوپ بھی اس کو شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروشن ہونے کے لیے شفاف ہوتا ہے۔ اس چراغ میں ایسے زیتون کا تیل ہوتو وہ خود بخو دروشن ہونے کے لیے تیار ہے آگ اس کو نہ بھی پہنچے ۔ لیکن جب آگ اس کے قریب ہوگئ تو وہ فوراً روشن ہو جائے گا نُور کی کئی دُور ایک تو وہ خور ہوشن ہونے کو تیار ہے پھرآگ سُل تیا۔

اب بات مجھیں۔ بیان کا سارابدن ایک دیوار ہے اس میں چوسینہ ہے بیطاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے ہے اور دل میں جو سینہ ہے میطاقچہ ہے اس میں دل رکھا ہوا ہے بیر چراغ ہے اور دل میں جور بندانی نے تی وصلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا جمل مجھو کہ اگر مبلغ نہ بدایت کو قول کرنے کی جو صلاحیت اور استعداد رکھی ہے وہ زیتون کا جمل مجھو کہ اگر مبلغ نہ

### مسجد میں تھو کنا:

آنخفرت الله مند مند طیبه کایک محلے میں تشریف لے گئے وہاں کامام نے مسجد کی اُس دیوار پر تھوک دیا جو قبلے کی طرف تھی۔ آنخفرت اللہ نیوار پر تھوک دیا جو قبلے کی طرف تھی۔ آنخفرت اللہ تو اور پھراس دیوار پر جو ان منہ اللہ منہ من اللہ منہ منہ کا ورکھنا! پیٹاب کرتے وقت نہ قبلے کی طرف منہ کرواور نہ پیٹے جانب قبلہ کی طرف منہ کرواور نہ بیٹے کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے آنخفرت اللہ نے فرایا لَا تَسْمَنَ فَیِسِلُسوُا اللّهِ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّه

امادیث میں پہی عم ہے۔ای طرح عسل کرتے وقت بھی قبلے کی طرف مندنہ کرونہ پیٹے کرو۔ قبلے کا اجرام بنیادی چیزوں میں سے ہے۔توبینو بہایت کہاں سے حاصل ہوگا؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی بئیون ان گھروں سے حاصل ہوتا ہے آؤن الله ان تُرفعَ اللہ تعالیٰ نے عم دیا ہے کہاں کو بلند کیا جائے ،ان کی شان بلند کی جائے۔ وَیُلْدُ کَوَ فَیْهَا اللہ قَالَ اللہ اللہ قائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کانام یُسَبِّے لَمَا فِیْهَا سَبِی فِیْهَا اللہ فِیْهِا سَبِی فِیْهَا اللہ فِیْهَا سَبِی کُلُهُ فِیْهَا سَبِی کُلُهُ فِیْهَا سَبِی کُلُهُ اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں اللہ تعالیٰ کانام یُسَبِّے لَمَا فِیْهَا سَبِی کُلُهُ اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں بالمُعَدُو وَالْاصَالِ پہلے اوقات میں اور پیچلے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان گھروں میں بالمُعَدُو وَالْاصَالِ پہلے اوقات میں اور پیچلے پہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لاً تُلُهِیْهِمْ تِجَارَةٌ نہیں عافل کرتی ان کوسودا کری وَ لا بہروں میں دِ جَالٌ ایسے مرد لاً تُلُهِیْهِمْ تِجَارَةٌ نہیں عافل کرتی ان کوسودا کری وَ لا بہتے اورنہ بیچنا عَنُ ذِ کُو اللّٰهِ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔

### تجارت اور بيع مين فرق:

ہیں اس دن سے تَنَفَلُبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ وَ الْآبُصَارُ کہ بلیٹ جائیں گے اس ہیں دل اور آئیسے۔ وہ قیامت کا دن ہے۔ بلیٹ کا مطلب سے ہے کہ دل او پر کو آجا کیں گے جیسے نکل چکے ہیں۔

ديكھو!انسان جب يريشان ہوتا ہے تو يوں محسوس ہوتا ہے كه دل حلق كى طرف آگيا المَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحُسَنَ مَا اللَّهُ الْحُسَنَ مَا عَبِمِلُوا تاكمبدلدد ان كوالله تعالى بهتر، ان كامول كاجوده كرتے رہے ہيں۔جوانهوں ن التصاعمال كي موت بين ان كاالله تعالى بدلدد عدًا وَيَوْدُ دَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ اور زیادہ دے ان کواللہ تعالیٰ این فضل ہے۔اس نے ایک نیکی کی نو (۹) اللہ تعالیٰ اپنی طرف ے دیے گااورا گرفی سبیل اللہ کی مدمیں کی ہے تو جے سوننا نوے اللہ تعالیٰ اپنی طرف ہے وے گا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَّشَآءُ [بقره:٢٦١]" اورالله تعالى برها تا ہے جس کے ليے جا ہتا ہے۔' لہذاتم رزق حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو ندجِهورُ و، نمازكوندجِهورُ و، زكوة اداكرنے سے ندركو وَاللَّهُ يَسرُزُقْ مَنُ يَّشَاءُ بغَيْر حِسُاب اورالله تعالی رزق ویتا ہے جس کو جاہتا ہے بغیر حساب کے نماؤیں، روز بے الله تعالیٰ جو رزق ویتا ہے اس میں کمی نہیں کرتے ۔ الله تعالیٰ کا ذکر رزق میں کمی نہیں کرتا بلکہان چیزوں کی برکت ہے رزق بڑھتا ہے۔لہذاتم مساجد کے ساتھ تعلق جوڑو۔ بہاللہ تعالیٰ کے گھر ہیں جن ہے ہدایت کے چشمے بھوٹتے ہیں (اورمتقیوں کوسیراب کرتے چلے حاتے ہیں)۔



# والذين كفر والعالم كم كسراب بقيعة يحسبه

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْآ اوروه لوگ جوكافرين اَعْمَالُهُمُ ان كَامَالُ كَسَرَابِ سراب كَ ما ندين بِيقِيعَةٍ ميدان مِن يَّحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَآءً فيل كرتا ہے اس كو پياسا پانى حَتَّى يہاں تك كه إِذَا جَاءَ وَ جب پہنچااس مراب كے پاس لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا تونهيں پاتاوہاں كوئى شے وَّ وَجَدَاللَّهَ عِندَهُ اور پاياس كافر نے الله تعالی كواس كے پاس فَو فَهُ حِسَابَهُ پس الله تعالی نے پوراپوراكرديا اس كاحساب وَاللَّهُ مَسُويُكُ الْحِسَابِ اورالله تعالی جلدی حساب كرنے والا ہے اَو كُظُلُمْتِ يا جي اندهر نے فِي بحر سمدري فَو قَالَة عَن بحر سمدري فَو قَالَة عَن بحر سمدري فَو قَالَة عَن بحر سمدري فَو قَالَة عَنْ بَحْو سمدري فَو هَا نَيْقَ ہِاليک موتَ مَن فَوْقِه مَوْ جُ حَسَ كُولُ هَا فَو قَالُ عَنْ اللهِ عَنْ بِحُوالِ الله فَوْقِه مَوْ جُ حَسَ كُولُ هَا نَيْقَ ہِا لَيكِ مُونَ مَن فَوْقِه مَوْ جُ حَسَ كُولُ هَا نَيْقَ ہِا لَيكِ مُونَ مَن فَوْقِه مَوْ جُ حَسَ كُولُ هَا مَوْ جُ حَسَابِ الله عَنْ عَنْ عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ا

اس موج کے اویرایک اور موج ہے مِنْ فَکُوقِه سَحَابٌ اس کے اویر بادل ے ظُلُمٰتُ اندھرے ہیں بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْض لِعَضْ کے اور لِعَضْ اِذَآ أنحرَجَ يَدَهُ جس وقت ثكالتاج ابناباته لَهُ يَكُدُيَواهَا نبيل قريب كدويك این ہاتھ کو وَمَنُ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُورًا اورجس شخص کے لیے ہیں بنایا الله تعالی نے نور ف مَا لَهٔ مِن نُوْدِ پس اس کے لیے ہیں ہے کوئی نور اَلَمْ تَوَكیا نہیں ویکھا آپ نے اُنَّ اللَّهَ بِشُك اللَّدتعالٰی پُسَبِّحُ لَهُ تَسْبِیج بیان كرتی ہے اس کے لیے مَنُ وہ مخلوق فی السَّمٰواتِ وَ اللَّارُض جُوآ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَالطَّیْرُ صَفَّتِ اور برندے بر پھیلائے ہوئے کُلّ ہرایک قَدْ عَلِمَ مُحْقِينَ جِانتا بِ صَلاتَهُ اين بندگي كو و تسبيخه اوراين بيج كو وَاللَّهُ عَلِيْمٌ مِهِمَا يَفُعَلُونَ اورالله تعالى جانتا باس كوجووه كرتے ہيں وَلِلَّهِ اور الله تعالیٰ کے لیے بی ہے مُلک السّماواتِ وَالْارُضِ ملک آسانوں كااورزمين كا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اورالله تعالى كى طرف بى بي بركرجانا كافرول كى تين قسميں:

پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر فر مایا اب ان کے مقابلے میں کا فروں کا ذکر ہے۔ دنیا میں تین فتم کے کافر ہیں۔ ایک وہ جورب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں، قائل ہیں، حیاب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن قیامت، حشر نشر کے بھی قائل ہیں، حیاب کتاب اور ادلے بدلے کے بھی قائل ہیں لیکن اس کے باوجود کا فر ہیں کیونکہ وہ آخری پنیمبر حضرت محمد رسول اللہ بھی پر ایمان نہیں لائے ، آپ بھی کے دین کو تسلیم نہیں کیا۔ حالا نکہ جس دن آپ بھی نے اپنی نبوت کا اعلان فرا با

اس کے بعد نجات صرف آپ بھا کے کلمہ اور آپ بھا کے دین میں ہے۔ تیسرے یارے مِي الله تعالى فرمات بين وَمَنُ يَّبُتَع غَيْرَ الْإِسْلام دِينْ فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ آلَ عمران: ۸۵ ] ''اوزجس نے تلاش کیااس کےعلاوہ کوئی اور دین پس وہ ہر گز قبول نہیں کیا جائے گا۔''بےشک موی علیہ السلام سے پیغمبر تصاس دور میں ان کا کلمہ نجات کا کلمہ تھا کا إِلْهُ إِلَّالِكُهُ مُوسِنِي كَلِيْهُ اللَّهِ حضرت داؤ دعليه السلام رب تعالى كے سے پيغمبر تھے ايين دورمين ان كاكلمه تقالا المه الا الله داؤد خليفة الله وضرت عيسى عليه السلام اسين زمان مين الله تعالى كے سيے پيغمبر تھے۔اس دور مين كلمة نجات تھا لا الله الا الله عیسی روح الله ۔ آنخضرت اللہ کے تشریف لانے کے بعداب نجات صرف آپ اللہ ككمديس ب كالله الاالله محمد رسول الله جواس كليكوقبول نبيس كركا آب الله تعالی کا قائل مو، قیامت کا قائل ہو، نیکی بدی، حساب کتاب کا قائل ہو۔ دوسرے کا فروہ ہیں جواللہ تعالیٰ سے وجود کے قائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں راز ق اور مدبر مانتے ہیں مگر قیامت اور حشر نشر کے قائل نہیں ہیں جیسے مشرکین مکہ۔اور تیسرے وہ کافر ہیں جوسرے سے اللہ تعالیٰ کے وجو د کے ہی قائل نہیں ہیں جیسے دہر ہے۔

### كأفراورمسلمان كي مثال:

تویہاں اللہ تعالیٰ نے دومثالیں بیان فرمائی ہیں ان کا فروں کی ہے جو قیامت اور حشرنشر کے قائل ہیں اور دوسری مثال ان کا فروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں ۔ تو وہ کا فرجو قیامت کے قائل نہیں وہ اچھے کام بھی کرتے ہیں صدقہ، خیرات کرتے ہیں، ہبتال بنواتے ہیں، پُل بنواتے ہیں، پُل بنواتے ہیں،

پانی کا انظام کرتے ہیں اور بہت سارے ایکھے کام کرتے ہیں۔ تو ایسے کافروں کی مثال
ایسے ہے جیلے بڑا وسیع چیٹیل میدان ہواور اس میں ریت ہو پھر دو پہر کا وقت اور گرمی کا موسم ہو۔ ریت جب چیکتی ہوتو اس کو سراب کہتے ہیں۔ اس ریت کو دور سے دیکھنے والے کو پانی کا شبہ ہوتا ہے۔ ایک آ دمی کو پیاس گئی ہوئی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں پھر رہا ہے وہ اس سراب کو دور سے دیکھیے ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی ہے ہماگ کر وہ اس پہنچتا ہے کہ پانی بیوں گا۔ جب وہ اس پہنچتا ہے تو وہ ریت ہوتی ہے۔ چونکہ بیاس کی شدت کی وجہ سے جان بلب ہوتا ہے رب تعالیٰ کا حکم پہنچتا ہے جان نگل جاتی کے جو ان اچھے کا موں کا اجر ملے گا جو کفر کی طالت میں اچھے مل کرے اور امیدر کھے کہ مجھے ان اچھے کا موں کا اجر ملے گا جو چھے تی مونک میں ہے جیسے پیاسا وہ شخص جو چھے تی ہوئی ریت کو دور سے دیکھر کر پانی سمجھتا ہے صالانکہ وہ پانی نہیں ہے۔ اس طرح کا فر جو چھے ہمال آ خرت میں کا منہیں آئیں گے چونکہ ایمان نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والگذیئ کفوو آ اوروہ لوگ جوکا فرہیں آئے مَالُھُمُ کَسَرَابِ ان کے اعمال کی مثال ایسے ہی ہے جیئے دیت ہے بِقِیْعَةِ چیئیل میدان میں یہ خسبہ الظّمان مَآء خیال کرتا ہے اس کو پیاسا پانی حَتّی اِذَا جَآء وَ یہاں تک کہوہ جب اس کے پاس بہنچا ہے گئم یہ جدہ شئیا تو نہیں پاتاوہاں کوئی شے۔ پانی وانی کچھ نہیں تھا بلکہ دور سے چیکی ہوئی ریت پر پانی کا دھوکہ ہور ہاتھا و و وَجَدَاللّٰهَ عِندَهُ اور پایا اس کا فرنے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کو فوقه حسابة پس اللہ تعالیٰ نے پورا کردیا اس کا حساب، اس کی جان نکل گئے۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے تواب کی امیدر کھنے والا دھوکے حساب، اس کی جان نکل گئے۔ تو کفر کی حالت میں نیکی کے تواب کی امیدر کھنے والا دھوکے میں ہے واللہ میں نیکی کے تواب کی امیدر کھنے والا دھوکے میں ہے واللہ میں نیکی کے تواب کی امیدر کھنے والا دھوکے میں ہے واللہ میں نیکی کے تواب کی حالے ہے۔

و الراسے بدبخت کے اور ایسے بدبخت بھی مثال ان کافروں کی ہے جو قیامت کے قائل نہیں ہیں۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ رب کوئی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر رب نہیں ہے تو زمینیں کس نے پیدا کی ہیں؟ آسان کس نے پیدا کے ہیں، چیا ڈ، دریا، کس نے پیدا کیے ہیں؟ کے ہیں، چیا نہ، سورتی، تاریح کس نے پیدا کیے ہیں، پہاڑ، دریا، کس نے پیدا کیے ہیں؟ مولا نارو پر فر ماتے ہیں:

م بھے چیز ےخود بخو دچیز ے نہشد

هیچ آئن خود بخو رتیغے نه شد

'' د نیامیں کوئی چیز از خوذہیں بن جاتی کوئی لو ہا خود بخو دملوار نہیں بن جاتا۔'' • تا ہے ،

پھراپے متعلق فرماتے ہیں:

۰ مولوی ہرگز نہ شدمولائے روم تاغلام شس تبریز ہے نہ شد

''کہ میں تو ایک سادہ سامولوی تھا تمس تیریز جیسے کامل سے ملا تو اب لوگ میری قدر کرتے ہیں۔' مشس تیریز اکابراولیاء میں سے گزیہ ہیں۔ مولانا جلال الدین روئ ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ان کی کتاب متنوی شریف کاش کداردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے (اب اردو میں طبع ہوجائے کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کودل میں ہوچکی ہے۔ مرتب) اخلا قیات میں بہت او نجی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کودل میں شعلہ ذن کرتی ہے۔ یہ کتاب پڑھنی جائے میں اولوں سے فرصت نہیں شعلہ ذن کرتی ہے۔ یہ کتاب پڑھنی جائے میں ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو ایسے کافر بھی ہیں جورب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں، جناب کتاب کے منگر ہیں ، جزا میں اور ایسے بھی ہیں جو قیامت کے منکر ہیں ، جزا ایسے کافر ول کی یہ مثال ہے۔

الله تعالى فرماتي بين أو تحظُلُمتِ ياجيها ندهير، فِي بَحْر ايه سمندر میں لَجی جوبرا گراہے یَغُشٰهُ مَوُجٌ جس کوڈھا نیتی ہے ایک موج مِن فَوْقِه مَوُجٌ اس كاويرايك اورموج عِنْ فَوُقِه سَحَابٌ اس كاوير بادل بيعنى ایک آ دمی ایسے سمندر کی تہدمیں ہے جو بڑا گہراہے بحراد قیانوں ادر بحرالکاہل کی طرح ۔اس کے اوپر یانی کی موج ،اس کے اوپر یانی کی ایک اور موج ہے پھراس پر بادل ہے سالیے اندهروں کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اس کوتو اپناہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔تو جو کا فررب تعالیٰ کے وجود کےمنکر ہیں ، قیامت کے قائل نہیں ہیں وہ ایسےاندھیروں میں ہیٹھے ہوئے ہیںان کو کوئی چیزنظرنہیں آتی بیدا نکارِ خدااور کفرشرک کی موجوں کے نیچے دیے ہوئے ہیں ان کو کیا نظرة يَ كَا؟ يَجْهِ بِمِي نَظرَ بَهِ مِنْ الْحُرَايَا ظُلُمُ تُ مَعْضُهَا فَوُقَ بَعُض إِذَا ٱخُرَجَ يَدَهُ لَهُ يَكُدُيَرِهُا اندهر بي بعض كاوير بعض جس وقت نكالتا بالماته نهيس قریب کہ دیکھے اپنے ہاتھ کو۔ ہاتھ تو تب نظر آئے کہ بچھ روشنی ہو۔اننے اندھیروں میں بِاتَهِ كِيانُظِرآ حَدَّى كَارِفِهِ مَا يَا وَمَسنُ لَكُمْ يَسْجَعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوْدًا فَمَا لَهُ مِنُ نُوْدِ اورجس يَخْص کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے نوریس اس کے لیے کوئی نورنہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نوراس مکے لیے بنا تا ہے جونور کا طالب ہوتا ہے اور جو شخص نور کا طالب ہی نہیں ہے اس کورب تعالیٰ نورعطانہیں فرما تا بعض آ دمیوں کوشروع ہے لے کر آخر تک ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو ان کے متعلق کیا کہیں گے؟ توبیہ بات بڑی پیچیدہ می ہے تقدیر کا مسکلہ ہے۔ توایسے آ دمیوں کے متعلق رب نعالی جانتے تھے رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ بیا بیان قبول نہیں کریں گے اس لیےان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ کیونکہ رب تعالی ہرایک کے تعلق جانتا ہے کہ کون ا بنی مرضی اورا ختیار کے ساتھ ایمان اختیار کرے گا اور کون اپنی مرضی کے ساتھ کفرا ختیار

کرے گا۔ لہذااس نے اپ علم کے مطابق پہلے ہے کھا ہوا ہے کہ فلاں ایمان لائے گا اور ایمان لانے اور کفر اختیار کرنے میں انسان کے اختیار کو دخل فلاں کفر اختیار کررے میں انسان کے اختیار کو دخل ہے۔ قر آن کریم میں رب تعالی فرماتے ہیں فَسمَسنُ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَّمَنُ شَسَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنُ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنُ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنُ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنْ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنْ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنْ شَسمَاءَ فَلْیُسؤُمِنُ وَمَنْ شَسمَاءَ فَلْیُکُفُو [کہف 19]' کے مرب تعالی کا ضابطہ ہے نیو آیہ ما تو آئی [نیاء: 10]' مرب تعالی نے اختیار دیا ہے۔ پھر رب تعالی کا ضابطہ ہے نیو آیہ ما تو آئی [نیاء: 10]' می ماس کو پھیرویں گے جس طرف کا اس نے رخ کیا۔'' جس راستے پر بندہ خود چلے رب اس پر چلا دیتا ہے۔ نیکی پر چلے یا بدی پر اللہ تعالی اس کو تو فیق دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی کا فالوں ہے آئی اللّٰہ کا کی مَعْیَسُو مُ مَا بِعَوْمُ عَنْی یُغَیّرُ وُا مَا بِاَنْفُسِهِمُ [رعد: ۱۱]' ہے۔ شکی اللہ تعالی تبدیل کریں جوان کے شوں میں ہے۔''این حالت بدلنے کی نیت کریں۔

م خدانے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہوجس کوخیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

تو جونو ہے مدایت کا طالب نہیں ہوتا اس کواللہ تعالیٰ نورعطانہیں فر ماتے اور جوطالب ہوتا ہے اس کواللہ تعالیٰ نورِ ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔

سرور ونور وجدو حال ہو جائے گا سب پیدا گر لازم ہے پہلے تیرے دل میں ہو طلب پیدا نہ گھرا سفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب نہ گھرا سفر کی ظلمت سے اے نور کے طالب وہی کرے گا دن بھی جس نے کی ہے شب پیدا

بنده اگرطلب ہی نه کرے تو اللہ تعالی جبر انہیں دیتا۔ بندے کی نیت اور ارادہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس پرنتیجہ مرتب فرماتے ہیں۔

تو جورب تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں ان بیوقو فول کوئمیں و يكها؟ ألَهُ تَوْ أَنَّ اللَّهَ كِيانبين و يكها آب نے بِشُك اللَّه تعالى يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فی السَّمُواْتِ وَالْاَرُضِ سَبِیج بیان کرتی جاس کے لیے جو مخلوق آسانوں میں ہاور ز مین میں ہے۔وہ کتنی مخلوق ہے؟ اُحادیث میں آتا ہے کہ پہلے آسان میں ایک بالشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ کھڑا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کررہا ہو۔اسی طرح دوسرے تیسرے چوتھے یا نچویں چھٹے اور ساتویں آسان میں ، ان کے اویر عرش ہے ، اویر كرى ہے اور كعبے كے عين محاوات برابر ميں ايك مقام ہے جس كا نام بيت المعور ہے وہ فرشتوں کی طواف گاہ ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک روزاندستر ہزارفر شنے اس کا طواف کرتے ہیں اور جس نے ایک مرتبہ طواف کرلیا پھراس کو ساری زندگی دویارہ موقع نہیں ملتا۔ چوہیں فرشتے تو ہرآ دمی کےساتھ ہیں ۔ایک دائیں کندھے براورایک بائیں کندھے بر۔ دو کی ڈیوٹی دن کی ہےاور دو کی رات کی ہے۔ ان کی ڈیوٹیاں فجراورعصر کی نماز کے دفت تبدیل ہوتی ہیں۔

اب جب فجر کی نمازیهاں شروع ہوئی تو ڈیوٹی بدل گئی رات والے فرشتے چلے گئے اور دن والے آگئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوگا تو پھر ڈیوٹی بدل جائے گی دن والے فرشتے چلے جائیں گے اور رات والے آجائیں گے۔ یہ چارفر شتے تو دن رات میں انسان کی نیکیاں برائیاں لکھنے کے لیے مقرر ہیں۔ اس محکے کا نام کراماً کا تبین ہے۔ سورة الانفطار میں ہے وَإِنَّ عَلَيْکُمُ لَحْفِظِيْنَ کِرَاماً کَاتِبِیْنَ ''اور بے شک تمہارے او پر حفاظت میں ہے وَإِنَّ عَلَیْکُمُ لَحْفِظِیْنَ کِرَاماً کَاتِبِیْنَ ''اور بے شک تمہارے او پر حفاظت

کرنے والے مقرر ہیں وہ باعزت لکھنے والے ہیں۔ ''اور دس فرشتے دن کواور دس فرشتے

رات کے وقت جان کی حفاظت پر مامور ہیں جب تک اس کی جان کی حفاظت منظور ہوتی
ہے۔ اور پیقر آن پاک سے ثابت ہے گئہ مُعقبہ نتی مِنُ بَیُنِ یَدَیُهِ وَ مِنُ خَلُفِهِ
یَدَحُفَظُونَهُ مِنُ اَمُو اللّٰه [رعد: ۱۱]' اس کے لیے آگے پیچھے آنے والے ہیں اس آدی
کے آگے بھی اور پیچھے بھی جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عم سے۔' جب تک
اللہ تعالیٰ کومنظور ہوتا ہے دس فرشتے دن کواور دس فرشتے رات کو بندے کی جان کی حفاظت
کرتے ہیں۔ تو یہ چوہیں فرشتے دن رات بندے کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر جنات کے
ساتھ بھی ہیں۔ جوم کلف مخلوق ہان سب کے ساتھ ہیں۔ اس سے تم فرشتوں کی کثرت
کا اندازہ لگا لو ۔ تو جتنی مخلوق آسانوں میں ہے اور زمین میں ہے ساری اللہ تعالیٰ کی شیح
پڑھتی ہے۔ وَ السطَیْرُ صَنْفُتِ اور پرندے پر پھیلائے ہوئے فضامیں، وہ بھی اپنان کرتے ہیں۔
سے رب تعالیٰ کی شیج بیان کرتے ہیں۔

بھی ہے زمینوں اور آسانوں میں۔خدائی اختیارات کسی کو حاصل نہیں ہیں۔ اور یادر کھو! وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِیرُ اور الله تعالیٰ کی طرف ہی پھر کرجانا ہے۔ اس کے لیے تیاری کروکہ کیالے کرجانا ہے اور تمہارے پاس کیاہے؟

شاعر کہتاہے۔

من من المادت بجورت كرغافل من المرادت بجورة كرغافل كريافل كرياوت هم كريافي المجورة كرغافل كريادت بهراء المبين المجورة المراد من المراد م



المُوتِرَاتَ اللهَ يُزْرِي سَكَامًا ثُمْ يُؤَلِفُ بِينَ؟ تعريجعك ركامًا فأرى الودق يخرج مِنْ خِلْلَةٌ وَيُزِّلُ مِنْ التكآءِ مِنْ حِبَالِ فِيهُامِنْ بُرَدِ فَيُصِيبُ بِهِمَنْ يَنَا أَوْ وَيُصِرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ لِيكَادُسَنَا بُرُقِهِ يِنْ هَبُ بِالْآئِصَارِ فَيُعَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ النَّ فِي ذَٰ إِلَّ لَعِبْرَةً لِا ولِي الْكَبْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَالْبَرْ مِنْ مَا يَوْنَهُ مُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ عَلَى بَطْنِهُ وَمِنْهُ مُنْ يُنشِينَ عَلَى رِجُلَيْنَ وَمِنْهُ مُرْضَى مَنْفِي عَلَى أَرْبَعِ يَعَنْلُقُ اللهُ عَايِشًا فِي الله عَلَى كُلِ شَيءِ قَرِيرٌ ﴿ لَقَلُ آنْزُلْنَ آلِتٍ مُبِينَتٍ مُ وَاللَّهُ يَهُ لِي مَنْ يَكُنَّا مِ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمُ وَيُقُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطْعَنَا ثُمَّ بِيَوْلِي فَرِيْقٌ مِنْهُمْ مِنْ بُعْنِ ذَلْكُ ومَأَاوُلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوَا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَكُمْمَ بَيْنَهُ مُرِاذًا فَرِيْقٌ مِنْهُمُ مُعْمِضُونَ ﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اليَّهِ مُنْ عِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُرْضُ امِ ارْتَابُوَ الْمُرْبِكَ افْوْنَ أَنْ يَجِينِفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا بَالُ أُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أَنْ يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۗ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أَنْ يَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أُولِكُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم

اَ لَمْ تَوَ كَيَا بَهِينِ وَ يَكُمَا آبِ نَ اللّهَ بِ ثَكَ اللّهَ تَعَالَى يُوْجِيُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ تَعَالَى يُوْجِيُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْ

يَخُورُ جُ مِنْ خِللِهِ ثَكْلَ مِان ك درميان ع ويُنوز لُ مِنَ السَّمَآءِ اور نازل کرتا ہے آسان کی طرف سے مِنْ جِبَالِ فِیْھَا اس میں جو پہاڑ ہیں مِنْ ببَرَدٍ اولوں کے فیصیب به من یَشَآء کس پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو جاہے وَيَصُوفُهُ عَنْ مَّنُ يَّشَآءُ اور پھيرتا ہے ال كوبس سے جاہے يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ قرايب الكابكا كى جِمَك يَذُهَبُ بِالْأَبْصَارِ لِهِ جَائِحَ آتُكُمُون كَارُشَىٰ كُو يُعَلِّبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلَ بِرِلْمَا بِاللَّهِ تِعَالَىٰ رات وَاللَّهَارَ اوردن كو إنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً بِشُكُ السمين البته عبرت ب لا 'ولِي الْابُصَار آتكهون والوں کے لیے وَاللَّهُ خَلَقَ کُلُّ دَآبَّةِ اوراللّٰدتعالیٰ نے پیدا کیا ہے ہرجانورکو مِّنُ مَّآءٍ بِإِنْ سِي فَمِنْهُمُ لِينِ إِن مِن سِي مَّنُ وه بِن يَمْشِي عَلَى بَطُنِهِ جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلَى رَجُلَيُن اوران میں سے وه بھی ہیں جو چلتے ہیں دویا وَل پر وَمِنهُمُ مَّنُ يَّمُشِي عَلْى أَرُبَع اوران میں ت وه بھی ہیں جو چلتے ہیں جاریاؤں پر یک خُلُقُ اللّٰهُ مَا یَشَآءُ پیدا کرتا ہے اللّٰہ تعالی جوجا ہے إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ بِيشُكُ اللَّهِ تَعَالَى مِرْجِيرُ يُر قادر ب لَقَدُ أَنُو لُنا البَتْ تَحْقِيل مِم فِي الراري بين اليتِ مُّبَيّنتِ آيتي كُول كربيان كرنے والياں وَاللَّهُ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ اورالله تعالى مدايت ديتا ہے جَس كُوجا بِهَا ﴾ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيه سيد هراسة كى طرف وَيَقُولُونَ اوريه كہتے ہيں المنا بالله ممايمان لائے الله تعالى ير وَبالرَّسُول اوررسول على

ير وَاطَعُنَا اور بهم نے اطاعت کی ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ پُر پُرجا تا ہے آيك كروهان ميس سے مِّنُ ،بَعُدِ ذٰلِكَ اس ك بعد وَمَا أُولَئِكَ بالمُؤْمِنِينَ اوربيلوگ مومن مبين بين وَإِذَا دُعُوْ آ إِلَى اللَّهَ وَرَسُوْلِهِ اورجس وقت ان كو وعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف لیے محکم م بَيْنَهُمُ تَاكِرَان كورميان فيعلم كري إذا فريْقٌ مِنْهُمُ مُعُرضُونَ اجِانك ایک گروہ ان میں سے اعراض کرنے والا ہوتا ہے وَ إِنْ یَکُنْ لَهُمُ الْحَقُّ اورا کر ہُوان کے لیے ق یاتُو آلِکیہ مُذُعِنینَ تو آتے ہیں ق کی طرف بڑی جلدی سے چل کر اَفِی قُلُوبھہ مَّرَض کیاان کے دلوں میں باری ہے اَم ارْتَابُو آ يا انہوں نے شک کیا ہے اَمُ يَا حَافُونَ ياوہ ڈرتے ہیں اَنُ يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِيكُظَّمُ كُرِ مِ كَان يرالتُّدتعالَىٰ وَدَسُولُهُ اورالتُّدتعالَى كارسول بَلُ بركَّرْ تَهِينِ أُولَيْكَ هُمُ الظُّلِمُونَ وَبَى لُوكَ ظَالَمُ مِينَ \_

#### قدرتِ خداوندی :

اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں مختلف طریقوں سے اپنا قادر ہونا سمجھایا ہے کے تکہ تو حید کی بنیا دہی بہی ہے کہ سب کچھ رب تعالیٰ ہی کرتے ہیں اور سارے اختیارات ای کے پاس ہیں اس کے سوا مافوق الاسباب کوئی کچھ ہیں کرسکتا ۔ نہ زندہ نہ مردہ ، نہ کوئی انسان ، نہ جن ، نہ کوئی فرشتہ ، نہ کوئی پیرنہ فقیر ، کسی کے پاس خدائی اختیارات نہیں ہیں ۔ نہ رب تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں ۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیے ہیں ۔ خدائی اختیارات صرف اس کے اپنے پاس ہیں ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سمجھانے کے لیے مختلف طرح کی دلیلیں بیان فر مائی ہیں ۔

اس مقام پرارشاوے أكسم تسر اے انسان كيا تونيس ديكھا أنَّ السلْسة يُزْجِي سَعَابًا بِشك الله تعالى جلاتا ببادلول كو، موادُل كُوهم ديتا بوه بادلول كو اڑاتی ہیں، چلاتی ہیں ثُمَّ يُولِفُ بَيْنَهُ پھران كوجوڑتا ہے باول يہلے جدا جدا تكر عموت ہیں پھررب تعالی کے حکم سے وہ ککڑے اسمے موجاتے ہیں شہ یَجْعَلُهُ رُکَامًا پھر بنادیتا بان كوتهدية بهديك باول باريك موتاب يمراس وكراكرديتاب فتسوعى الودق پھرآپ د سکھتے ہیں بارش کو یا محر ج مِنْ خِللِه نظلی ہان بادلوں کے درمیان سے۔ الله تعالیٰ کی قدرت مجھنے کے لیے تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ باول کس نے اسکھے کیے ، ہواؤں کوئس نے حکم دیا، پہلے جدا جدا جدا خلاے تھے پھر جڑ گئے، پہلے باریک تھے پھر گبرے ہو كَ يَكْرِان كه درميان عيارش تكفيل كي ويُنول مِن السَّمَاء اوراتارتا بالله تعالیٰ آسان کی طرف سے مِنْ جِبَالِ فِیُهَا مِنْ مِبَوَدٍ اس میں جو پہاڑ ہیں اولوں کے۔ ہوائی جہاز پرسفر کروتو نیجے بادل ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے پہاڑ ہیں۔ گویا یہ جو بادلوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے رب تعالیٰ اتارتے ہیں۔ برد کی 'را' بر اگر جزم ہوتو معنیٰ ہوتا ہے تھنڈک ۔ اور اگر ا برز بر ہوتومعنی ہے اولے ۔ تو آسان کی طرف سے یا دلول کے يهارُوں سے اولے كون اتارتا م فيصيب به مَنْ يَشَاءُ بس پہنجا تا ہے وہ اولے جس کو جاہے۔جن لوگوں پروہ جا ہتا ہےاو لے پھینگتا ہے۔

ناہے کچھلے دنوں اوکاڑے میں ایک ایک پاؤکا اولا پڑاہے ویک فؤ عُنُ مَنُ ایک ایک باؤکا اولا پڑاہے ویک فؤ عُنُ مَنُ ایک ایک باؤکا اولا پڑاہے وہاں نہیں پھینکا۔ ای ایش سے جا ہتا ہے۔ جہال نہیں پھینکا وہاں نہیں پھینکا۔ ای بادل سے زالہ باری ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جمرت ہے بادل سے زالہ باری ہوتی ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ جمرت ہے ان لوگوں پر جورب تعالیٰ کے وجود کے منظر ہیں۔

## اہل حق کا دہر ہے سے مناظرہ:

ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک اہل حق کا ایک دہریے ہے مناظرہ ہوگیا۔ د ہر یہ کہتا ہے کہ رب کوئی چیز نہیں ہے معاذ الله تعالی اور حق والے نے رب تعالی کا وجود ثابت كرنا ہے ۔ دن اور وقت كالعين ہو گيا ،لوگ جمع ہو گئے دہريہ بھى بہنے كاليكن حق یست نے جان بوجھ کرتا خیر کی ۔ جب پہنیا تو دہر ہے نے کہا کہ آ ب نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے دریسے آئے ہو۔ حق برسنت نے کہا کہ رائے میں نالے تھے بارش کی وجہ سے ان میں یانی زیادہ تھا عبور نہیں کر سکتا تھا یانی کم ہوا تو پہنچ گیا ہوں۔ دہر بے نے کہا بے دقوف با دل تو تھانہیں بارش کہاں ہے آگئ ؟ حق پرست نے کہا میر ادعویٰ ٹابت ہو گیا ہے کہ اگر باول کے بغیر بارش نہیں ہوسکتی تو بیز مین اور آسان خالق کے بغیر کیسے ہو گئے اور ان کا نظام رب تعالی کے بغیر کون جلا رہا ہے؟ آپ بادل کے بغیر بارش کوشلیم کرنے کے کیے تیار نہیں ہیں میں خالق کے بغیرز مین ،آ سان ، پہاڑ ، دریا کیسے مان لوں؟ اور کیسے مان لوں کہان کا نظام خود بخو دچل رہا ہے اور کوئی چلانے والانہیں ہے۔کل ہی آ یے حضرات نے مولا ناروم '' کابیان سنا کہ

> ۔ بیج چیزے خود بخود چیزے نہ شد بیج آبن خود بخود تینے نہ شد

'' کوئی چیزخود بخو دنہیں بنی ، بنانے والے نے بنائی ہے۔' طافظ ابن کثیر آپئی تفسیر میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام ابوطنیفہ '' کشتی میں سوار مضایک دہریہ بھی کشتی سوار ہوا۔ بوچھا کہ یہ برزگ کون ہیں معلوم ہوا کہ امام ابوطنیفہ ہیں جن کا نام نعمان والدصاحب کا نام ثابت اور دادا کا نام زوطہ تھا ایرانی النسل مجھے جیسے امام بخاری بھی ایرانی النسل ہیں جمہم اللہ تعالی

اجمعین ۔ وہ دہر بیدامام صاحب کے پاس آ کر کہنے لگا کہ سنا ہےتم بڑے امام ہو۔امام صاحب نے فر مایا کہنی سنائی بات غلط بھی ہوسکتی ہے۔ کہنے لگا میں نے آپ کی بردی شہرت سیٰ ہے میں آ پے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یو چھنا جا ہتا ہوں کہاںٹد تعالیٰ کا وجود ہے یا نہیں؟ امام صاحب نے اس ہے کہا کہ میں اس وفت عجیب وغریب کیفیت میں ہوں۔ بڑا عجیب واقعہ میرے پیش نظر ہے۔اس میں متفکر ہوں اس کے بعد میں آپ کو پچھے کہہ سکتا ہوں۔وہ اس طرح کہ میں نے دیکھا کہ دریائے کنارے ایک بوداخود بخو دا گ گیا اور بڑا درخت بن گیا پھرد کیھتے ہی دیکھتے وہ خود بخو دکٹ گیااوراس کے شختے بن گئے پھروہ شختے خود بخو د جڑ گئے اور کشتی تیار ہوگئی۔اب وہ کشتی بغیر کسی ملاح کےخود بخو دلوگوں کوا دھرادھر لے جاتی ہے اور خود کرایہ وصول کرتی ہے۔ دہریے نے کہا کہ میں نے تو سنا ہے کہ آپ بڑے عقل مند ہیں لیکن آپ تو بڑے بے وقوف ثابت ہوئے ہو یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ درخت خود بخو داُ گ کے بڑا ہو گیا پھراس کے شختے بن کرکشتی تیار ہوگئی اورخود بخو دلوگوں کو آر بار لے جانے لگی اس کو کوئی چلانے والانہیں ہے۔ یہ بات میں کیسے مان لوں؟ امام صاحب نے فر مایا کہ میں نے تحقیے مسئلہ مجھا دیا ہے رب تعالیٰ کے وجود کا۔ تحقیے ایک تشتی سمجھ بیں آرہی کہ وہ خود بخو دبن گئی اور خود بخو دچل سکتی ہے تو میں یہ کیسے مان لوں کہ بیز مین آ سان کا نظام بغیرکسی چلانے والے کے چل رہاہے اور بیا فود بخو دبن گیا ہے۔کوئی آ دمی بھنا جا ہے تو آسانی ہے سمجھ سکتا ہے مگر ضدی کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا پیرب تعالیٰ کی قدرتیں ہیں یک کا دُسنا بَوُقِهُ قریب ہے اس کی بجلی کی

فرمایایدرب تعالیٰ کی قدر تیس بی کاد سنابرُقِه قریب ہے اس کی بجل کی جہا کی جہا ہے گا کی چیکے تواس کو چیک یہ کہ خب بالا بُضارِ لے جائے آئھوں کو حکماء کھتے ہیں کہ جب بجل چیکے تواس کو نہیں و کھنا چاہیے۔ یا تو آ دمی اندھا ہوجائے گایا بینائی متاثر ہوگی۔ اس طرح سورج گرہن

کے وقت بھی سورج کونہیں و یکھنا چاہیے بینائی متاثر ہوگی یابالکل چلی جائے گی۔ای طرح تیزروشیٰ کود یکھنا بھی بینائی کومتاثر کرتا ہے یُقَلِّبُ اللّٰهُ الّٰیْلَ وَالنَّهَارَ بدلتا ہے اللّٰہ تعالیٰ رات اور دن کو۔ آج سے ایک مہینہ پہلے رات ایک گھنٹے زیادہ تھی بہنبت دن کے اور اب رات چھوٹی ہوتی جارہی ہے اور دن بڑھتا جارہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ إِنَّ رات چھوٹی ہوتی جارہی ہے اور دن بڑھتا جارہا ہے۔ یہ گھٹانے بڑھانے والاکون ہے؟ اِنَّ لِیے دُلِکَ لَعِبُوةً لِلا ولی الا بُصَادِ ہے شک اس میں عبرت ہے آ کھوں والوں کے لیے۔

تيسرى دليل: وَاللُّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِنْ مَّآءِ اورالله تعالى في بيدا كياج هر جانور کو مخصوص قتم کے یانی ہے جواس نوع کا نطقہ ہے۔ انسان کوانسان کے نطقے ہے، گدھے کوگدھے کے نطفے سے علی ہذا القیاس باتی جانور ہیں۔ توبہ ہرنوع کے جانور کو پیدا كرف والأكون ب فَ مِنْ يُسمن من يَسمن على بَطْنِه بسان مين على معلوه ہیں جو چلتے ہیں پیٹ کے بل جیسے سانپ وغیرہ اوراتنے تیز چلتے ہیں کہ بعض ٹانگوں والے بھی ان کوئیس پہنچ سکتے وَمِنْهُمُ مَّنُ يَّمُشِی عَلَی دِجُلَيْنِ اور بعضان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں دویا وُں پر جیسے انسان ہیں ،مرغیاں ہیں ، پرندے ہیں وَ مِسْلُهُ مُ مَّنْ يَمْشِي عَلَى اَرُبِیعِ اوران میں ہے وہ ہیں جو چلتے ہیں جارٹانگوں پر ،گائے بھینس ،اونٹ وغیرہ۔ ان سب كوبيدا كرنے والاكون ب ينخلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ بيداكرتا بالله تعالى جوجا بتا ہے۔ایک جانور ہے کن تھجورہ اس کی چوالیس ٹائلیں ہیں۔ بائیس ایک طرف اور بائیس ایک طرف۔اورایک جانور ہےاں کو ہزاریائے کہتے ہیں یانچ سوٹا نگ ایک طرف اور یا نیج سوٹا نگ دوسری طرف ، بوری ریل گاڑی ہے۔ان سب کو بیدا کرنے والا الله تعالی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مُحُلِّ شَى ءِ قَدِيرٌ بِحَثِك الله تعالىٰ مرچيز پرقادر ہے۔رب تعالیٰ كو

سمجھنا چاہوتو اپنے وجود کود کھے کرغور وفکر کر سے بھے سکتے ہو۔ جانوروں کود کھے کر سمجھ سکتے ہو۔

ہارش اور اولوں کو دکھے کے سمجھ سکتے ہولیکن ضداور عناد ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ فرمایا

لَفَدُ انْدُوْلُنَا ایْب مُبیّنتِ البحقیق ہم نے نازل کی بیں آیتیں کھول کر بیان کرنے

والیاں ، حقیقت کو کھول کے رکھویتی بیں و السلسه یَهُدِی مَن یَشَاءُ اللّٰی صِراطِ

مُسُتَ قِیْہ اوراللّٰد تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کوچا ہتا ہے سید ھے راستے کی طرف ۔ اور

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اُاللّٰد تعالیٰ

ہدایت دیتا کس کو ہے؟ جوطالب ہوتا ہے ہدایت حاصل کرنے کی نیت کرے جر اُاللّٰد تعالیٰ

ہدایت کی کوبیس دیتا۔

# منافق کے بارے میں حضرت عمر رفظته کا فیصلہ:

والوں کے مجبور کرنے پر آنخضرت علیہ کے پاس گئے۔آپ علیہ نے وونوں کی گفتگوسی والوں سے مجبور کرنے پر آنخضرت علیہ کر دیا کہ بیز بین یہودی کی ہے۔ منافق کو بردی تکایف ہوئی کہ بین جموٹا بھی ہوااور زبین بھی ہاتھ سے نکل گئے۔

چنانچەاس ىرېدىختى كاغلىبە مواادر كىنےلگا كەچلوغمر ﷺ سے بھى فيصلەكرواليىتے ہيں۔ اس کا خیال تھا کہ عمر ﷺ کا فروں کے متعلق بڑے سخت ہیں جب ان کوعلم ہوگا کہ میں کلمہ یر صفے والا ہوں اور سے بہودی ہے تو میری رعایت کریں گے بیاس کا وہم تھا یہودی براسمجھ دارتھا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ جانتا تھا کہ بڑی عدالت کے فیصلے کے بعد جھوتی عدالت كياكرے كى \_ چند صحابہ كرام الله كوآب اللہ نے فيصله كرنے كاحق ديا ہوا تھا۔ حضرت عمر ﷺ، حضرت معاذبن جبل ﷺ ،حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ، حضرت ابو در داء رونیرہ کو کہ محلول ہے جو جھوٹے موٹے مقد مات آتے ہیں سن کر فیصلہ کر دیا کرو۔ کیونکہ میرے پاس اتناوفت نہیں ہوتا۔ دونوں حضرت عمرﷺ کے پاس پہنچے اپنامقد مہان کے سامنے رکھا۔ حضرت عمر ﷺ نے فر مایا کہ ٹھیک ہے مجھے فیصلہ کرنے کاحق ہے مگریہاں دوقوموں کا مسکہ ہے ایک یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے اگر کوئی کی بیشی مجھ ہے ہوگئی تو دوقومول کے ساتھ نبھا نا بڑامشکل ہوجا تا ہے دونوں مسلمان ہوتے تو میں فیصلہ کر دیتا لاہذا مقدمہ مجھ سے بڑا ہے تم آنخضرت ﷺ کے یاس جاؤ۔ یہودی کہنے لگاوہاں سے تو ہوآئے ہیں ۔حضرت عمرﷺ نے فر مایا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ یہودی نے کہا کہ ان کا فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے۔ بشیرنا می منافق سے یو چھا کہ واقعی آنخضرت ﷺ نے یہ فیصلہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں! فر مایا پھرتھہر جاؤ میں بھی فیصلہ کرتا ہوں ۔ اندر گئے جو بردی تیز تلوار می لے کرآئے اور منافق کا سرا تاردیا کہ جوآنخضرت ﷺ کا فیصلۂ ہیں مانیا پھراس کا فیصلہ

میری تلوار ہی کرے گی۔ایک قول کے مطابق اس دن سے حضرت عمر ﷺ کا فاروق لقب یزا۔ حق اور باطل کے درمیان عملاً فیصلہ کرنے والا۔

رب تعالى فرمات بين وَيَقُولُونَ امَنَّا بِاللَّهِ اوربيكَ بين بم ايمان لائ الله تعالى ير وَبالوَّسُول اوررسول على يرايمان لائه وَأَطَعُنَا اور بهم ني اطاعت كى كه ہم اللّٰد تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے قائل ہیں شُمَّ یَتَوَلّٰی فَریُقٌ مِنْهُمُ پھر پھر جا تا ہے ایک گروہ ان میں سے مِنْ مِبَعُدِ ذٰلِکَ اس کے بعد۔ آج ساری یا کتانی قوم بمع حکمرانوں کے،الا ماشاءاللہ، کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن قرآنی احکامات کی طرف بلا وُ تونہیں آتے ۔ان میں ترمیمیں کرتے ہیں ۔ حير يات ان يرصا وق اورفت آتى بين وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بِالْكُمُومُ مِنْ بِيلًا ہیں۔ بیصرف زبان ہے ایمان کا ڈعویٰ کرتے ہیں ۔ان آیات کو بار بار پڑھواوران پر غور وفکر کرو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول ﷺ پر اور ان کے اطاعت گزار ہیں لیکن عملی طور پر پھر جاتے ہیں ہے اپنے دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں'۔ وَإِذَا دُعُوْ آ إِلَى اللَّهَ وَرَسُولِهِ اورجبِ انْ كورعوت دِى جَاتَى بِياللَّهُ تَعَالَىٰ كَى طرف اور الله تعالى كرسول كى طرف لِيَ حُرِكُم بَيْنَهُمُ تاكه وه ان كورميان فيعله كرين إذا فَرِيُقٌ مِّنْهُمُ مُّعُوضُونَ احِا مَك الكِكروه ان مِن سے اعراض كرنے والا موتاہے۔ يبي حالت ہمارے حکمران طبقے کی ہے۔ دعویٰ ایمان کا ہے اور قرآن کے احکام میں ترمیم کرنے کے دریے ہیں ان میں ہیرا پھیری کرتے ہیں۔علامہا قبال مرحوم نے کیا اچھا کہا

ے خولیش را تاویل کن نے ذکررا

اپنے آپ کو پھیروقر آن پاک کونہ ہلاؤا پی جگدے۔اپنے غلط نظریات کو بدل لوقر آن کونہ

بدلو۔ وَإِنْ یَّ کُنْ لَّهُ مُ الْحَقُّ اورا گرہوان کے لیے قل کدان کو ملے گا یَاتُو آ اِلْیَهِ

مُذُعِنِیْنَ تُو آتے ہیں حَق کی طرف بڑی جلدی سے چل کر۔ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمیں

آنحضرت ﷺ ہے پچھ ملے گا تو بھا گے بھا گے آتے ہیں آفی قُلُوبِهِمُ مَّوَضُ کیاان

کے دلوں میں بیاری ہے آم ارْتَابُو آ یاشک کرتے ہیں آم یَنجَافُونَ یا خوف کرتے

ہیں آن یَّ جِیُفَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ وَرَسُولُهُ یہ کظم کرے گاان پراللہ تعالی اوراللہ تعالی کا رسول، حاشاوکل بَل اُولئِنِکَ هُمُ الظّلِمُونَ ہِرگرنہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے

رسول، حاشاوکل بَل اُولئِنِکَ هُمُ الظّلِمُونَ ہِرگرنہیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ای لیے

رب تعالی کے احکامات سے گریز کرتے ہیں۔



#### المما

كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوۤ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِمِ لِيَكُمُّمُ بَيْنَهُمُ الْفُلِهُ وَمَنْ يُطِعِ الْنَهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَعْنَا وَالْحَالَةُ وَالْمِلْكُ هُمُ الْمُفْلِهُ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَيَعْنَى اللهُ وَرَبَّقَاء فَاولِلِكَ هُمُ الْفُلْوَنِ وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَى اللهُ وَرَبِيقَاء فَاولِلِكَ هُمُ الْفَالِمِ وَمَنْ اللهُ وَرَبُعُ الْمَالُونُ وَلَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَالْمُولِ وَالْمُواللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّ

اِنَّمَا پَخْتہ بات ہے گانَ ہے قُـوُلَ الْمُوْمِنِيْنَ بات ايمان والوں ك اِذَا دُعُـوْآ اِلَى اللّٰهِ جَنْ وقت ان كودوت دى جاتى ہے الله تعالى كى طرف وَرَسُولِهِ اوراس كرسول كى طرف لِيَـحُكُم بَيْنَهُم تاكه وه فيصله كريں ان كورميان اَن يَقُولُوا تو وه كہتے ہيں سَمِعُنا ہم نے تن ليا واَطَعُنا اور ہم نے اطاعت كى واُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ اور يَى لوگ ہيں فلاح پانے والے وَمَن يُطِع اللّٰهَ اور جُوصُ اطاعت كرے كا الله تعالى كى وَرَسُولَهُ اوراس كے رسول كى وَيَسَّقُهِ اور بِحِكَا الله تعالى كى وَيَسَّقُهِ اور بِحِكَا الله تعالى كى وَيَسَّقُهِ اور بِحِكَا (اس كى رسول كى وَيَسَّقُهِ اور بِحِكَا الله تعالى ہے وَيَسَّقُهِ اور بِحِكَا (اس كى افرانى ہے) فَاولَیْوَکَ هُمُ الْفَائِرُونَ پَس يَى لوگ ہيں فلاح يانے والے نافر مانى ہے ) فَاولَیْوکَ هُمُ الْفَائِرُونَ پَس يَى لوگ ہيں فلاح يانے والے نافر مانى ہے ) فَاولَیْوکَ هُمُ الْفَائِرُونَ پَس يَى لوگ ہيں فلاح يانے والے نافر مانى ہے ) فَاولَیْکَ هُمُ الْفَائِرُونَ پَس يَى لوگ ہيں فلاح يانے والے نافر مانى ہے ) فَاولَیْکَ هُمُ الْفَائِرُونَ کَاللہ اللّٰہ ہے کہ اللّٰہ ہور کے الله اللّٰہ ہور کے اللہ اللّٰہ ہور کے اللہ اللّٰہ ہور کی ہور کے اللہ اللّٰہ ہور کی ہور ک

وَ اَقْسَمُوا بِاللَّهِ اوران لوكول نِ قَسَمِين الله الله تعالي كَ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ مضبوط تشمیں لَئِنُ أَهَوْتَهُمُ البت أَكراآب ان كُوتُكم دیں کے لَيَخُورُجُنَّ تووہ ضرورنكلين ك فُلُ آپ كهدي لا تُنقُسِمُوا تم قتمين مت الله و طَاعَةُ مَّعُرُوفَةٌ وستورِكِ مطابق اطاعت ہے إنَّ اللَّهَ بِيشَك اللَّدَتِعَالَى خَبِيُرٌ خبردارہے بسما اس کاروائی سے تَعْمَلُونَ جَوْمَ کرتے ہو قُلُ آپ کہدیں أَطِيْعُو اللَّهَ اطاعت كروالله تعالى كي وَأَطِيْعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كَيْ فَإِنْ تَوَلُّوا لِين الرَّمْ فِي رَوَّرُداني كَي فَإِنَّمَا لِين يَخْتُهُ بات بِ عَلَيْهِ پینمبرے ذمہ ما وہ چیز ہے حُمِل جوان کواٹھوائی گئی ہے وَعَلَیْکُمُ اورتمہارے اوير مَّا وه چيز ہے حُمِي لُتُم جو تهيں الطوائي كئ ہے وَإِنْ تُعِلَيْ عُوْهُ اورا كرتم اطاعت كروكاس كى تَهْتَدُوا توبدايت يالوك وَمَا عَلَى الرَّسُول اور نہیں ہےرسول کے ذہے اِلّا الْمَلْئُ الْمُبِیْنَ مَّكُر پہنچا دینا کھول کر۔

### ربطِآيات:

کل کے سبق میں آپ حضرات نے سنا (پڑھا) کہ جب منافقوں کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور رسول کی کہ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں تو ایک فریق ان میں اعراض کرتا ہے۔ اب ان کے بالمقابل مومنوں کا ذکر ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں إنّه مَا پختا وریقین بات ہے گان قَولَ الْهُوْمِنِیْنَ ہے بات ایمان والوں کی۔ کب؟ إِذَا دُعُو آ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ جَبِ ان کودعوت دی جاتی ہے۔ الله تعالی کی طرف اور اس کے رسول ﷺ کی طرف لیکٹ کم بَیْنَهُمُ تا کہ الله تعالی اور

اس کارسول ﷺ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔اس کے مومنوں کی بات یہ ہوتی ہے۔ اُنُ یَّفُولُو اُ سَمِعْنَا وَ اَطَعُنَا بلاقیل وقال کہتے ہیں کہ ہم نے تکم س لیا اور مان لیا۔کوئی حیلہ بہانہیں کرتے۔

جذبه جهاد:

جنگ احد کا موقع تھا آنخضرت ﷺ نے منادی کرائی کہ جومسلمان جس حالت میں ہے آ جائے۔ حضرت حظلہ ﷺ کی نئی شادی ہوئی تھی میاں بیوی آپس میں ملے تھے۔ آواز سنی کہ جس حالت میں ہونکل آؤ۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں شسل کروں گاتو آپ ﷺ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی ای حالت میں آگئے۔ جنگ میں شریک ہوئے اور شہید ہوگئے۔ چونکہ شسل واجب تھا اور اس حالت میں شہید ہوگئے۔ لوگوں نے آنکھوں سے ویکھا کہ شہید ہونے کے بعد فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر شسل دیا ای لیے ان کالقب کے غیمین اُل الملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر شسل دیا ای لیے ان کالقب ہے غیمین اُل الملئکة کے فرشتوں نے ان کو شختے پرلٹا کر شسل دیا ای کیا۔

تین گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے:

اورایک مسئلہ بھی سمجھ لیں اوراس کو یا دبھی رکھنا کہ تین گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ۔ رحمت کے فرشتوں کا الگ محکمہ ہے جومومنوں کے گھروں میں جاکر رحمت کی دعا کرتے ہیں کہا ہے پروردگار! ان گھروالوں پر رحمت نازل فر ما۔اس وجہ سے ان کورجمت کے فرشتے کہتے ہیں۔

﴿ البنة تين شم ميں كتا ہواس گھر ميں رحمت كے فرشتے داخل نہيں ہوتے ۔ البنة تين شم
 كے كتے شريعت نے مشتیٰ كيے ہیں۔

ا)....شکاری کتااوراس ہے شکار کھیلتے ہوں محض شکاری ہونا کافی نہیں ہے۔

- ۲).....وہ کتا جو جانوروں کی حفاظت کے لیےرکھا ہوا ہو۔
  - س) .....وه كما جو كهيتى كى حفاظت كے ليے ركھا ہو۔

ان تین قسموں کے علاوہ اور کوئی کتا گھر میں ہوگا تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

الملا المساوراس گھر میں بھی رحمت کے فرضتے داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر سامنے نظر آتی ہو۔ اگر نظر نہیں آتی مثلاً کتاب میں ہے، نوٹوں پر ہے اور نوٹ جیب میں ہیں تو پھر جدابات ہے۔ کیونکہ فرشتے غیب نہیں جانتے

المنسساور تیسرا اس گھر میں بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے کہ میاں بیوی پر غسل واجب ہوا در میں ہوتے کہ میاں بیوی پر غسل واجب ہوا ور فستوں کو ہوا ور میں کہا ہے جسم سے ایک خاص قتم کی بوآتی ہے اور فرشتوں کو ایسے جسم سے ایک خاص قتم کی بوآتی ہے اور فرشتوں کو ایسے نفر ہے۔

صدیث پاک میں آتا ہے کہ ہونٹوں کے قریب فرشتے ہوتے ہیں جو باری باری درود شریف پہنچاتے ہیں۔ درود شریف پہنچاتے ہیں اور جوآدی ذکر واذکار کرتا ہے سجان اللہ وغیرہ وہ پہنچاتے ہیں۔
گر جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بوکی وجہ سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں۔
گر جارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولنا۔ اور ہمیں بوخسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس گر جمارا تو مشغلہ ہے روز مرہ جھوٹ بولنا۔ اور ہمیں بوخسوں بھی نہیں ہوتی کیونکہ ہماری مس مری ہوتی ہے۔ تو مومنوں کو جب بلایا جاتا ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے تو وہ بلاقیل و تالی کہتے ہیں ہم نے س لیا اور مان لیا۔ اور منافقوں کے دل میں نہ اللہ تعالی کی عظمت ہوتی ہے اور نہ اللہ تعالی کے رسول کی بھے۔ اس لیے زبانی طور پر تو مانے ہیں اور دل سے مشر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ دل وجان سے اللہ تعالی اور اس کے رسول بھی کی اطاعت کرتے ہیں و اُو آ۔ بنگ میا الْمُفُلِحُونَ اور بَهِ الوَّكَامِيابِ بِي وَمَنُ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جواطاعت كرے گااللہ تعالیٰ كاوراس كے رسول كى وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ اور دُرے گااللہ تعالیٰ حاور بَحِتَال بَحَال الله تعالیٰ كا اللہ تعالیٰ كا اللہ تعالیٰ كا اللہ تعالیٰ كى نافر مانی ہے فَاولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ بِى يَهِى لوگ بِي فلاح بَحِتَار ہِكَا اللہ تعالیٰ كى نافر مانی ہے فَاولَئِكَ هُمُ الْفَآئِزُونَ بِى يَهِى لوگ بِي فلاح يَان والے۔

مومنوں کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے چھر منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ بیمنافق زبان حلانے کے بڑے ماہر تھے گفتگو بڑے انداز سے کرتے تھے اور قسموں کے ساتھ اس کو مضبوط كركة دمي كوقائل كركيت اورجهوث كوايسا نداز ميس بيش كرتے كه سننے والا اس كو سے سمجھتا تھا۔ چنانچہ ا صیں آنخضرت ﷺ غزوہ بنی مصطلق سے والیس آرہے تھے کررائے میں ایک مہاجراور ایک انصاری کا جھڑا ہو گیا۔مہاجرنے انصاری کے سریر کوئی چیز دے ماری جس سے وہ زخمی ہوگیا۔انصاری نے زور سے نعرہ بلند کیا یا للا نصار اے انصار ہو! میری مددکو پہنچواس مہاجرنے مجھے زخمی کردیا ہے۔ ادھرمہاجرنے بھی یا للہ مھاجرون کا نعره لگادیا که مجھے انصار ہوں سے بچاؤ۔ جب آنخضرت کھی کام ہواتو فرمایا مسابسال دعوی الجاهلیة لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ جاہلیت کے نعرے لگارہے ہیں۔آپ اللہ نے فرمایان کوچھوڑ دو إِنَّهَا مُنْتِنَه بِیتوبد بودارنعرے ہیں۔اس سفر میں عبداللہ ابن الی رئیس المنافقين بھی شامل تھا کچھاور منافق بھی تھے۔ بیرات کوایک خیمے میں انتہے ہوئے اور وابی تیابی یا تیں کیں آنخضرت ﷺ کے متعلق کہ کوئی مسلمان سن نہیں سکتا۔ جن میں سے اكِ بات يهي همي لَيُخُوجَنَّ الْاعَرُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ [منافقون: ٨] "ضرور ثكال دركًا عزت والااس میں ہے ذلت والوں کو۔''رئیس المنافقین نے بیہ بات کہی وہ اینے آپ کو مدینه طبیبه کا برد امعزز سمجھتا تھا کہ ہم واپس جا کراس ذلیل ترین انسان کونکال ویں گے معاذ

الله تعالی ۔ به جمله اس کمینے نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں کہا۔حضرت زید بن ارقم ﷺ نوعمر صحابی تصے قریب ہے ان کی ہاتیں سن رہے تھے رات کے اندھیرے کی وجہ ہے ان کو خبرنه ہوئی ۔ مبیح ہوئی تو بیرآنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے حضرت!ضمیر تو گوارانہیں کرتا دل بھی نہیں جا ہتا مگر حضرت مجبوراً کچھ یا تیں کہنی پڑتی ہیں ۔حضرت! رات میرا خیمہان لوگوں کے قریب تھا۔حضرت!انہوں نے بہت اوٹ یٹا نگ باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں ۔ان باتوں میں سے کچھ بتائیں بھی۔ آنخضرت ﷺ نے ان لوگوں کو بلا یا فر مایاتم نے رات بیہ با تیں کی ہیں کہنے لگے جی تو یہ تو یہ تو یہ! ہم ایسی با تیں کر سکتے ہیں۔ ہماری زبانیں نہ جل جائیں، ہمارے ہونٹ نہ ختم ہوجائیں کہ آپ کے متعلق الیی با تنیں کریں اس کوکہو گواہ لائے۔ وہاں گواہ کہاں تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ان خبیثوں نے اتنے اعتماد سے بات کی اور یقین دلایا کہ حضرت زید ابن ارقم ﷺ فرماتے ہیں فَکَذَبنِنی وَصَدَّقَهُم '' پس آنخضرت ﷺ نے مجھے جموٹا قرار دیا اوران کوسیا مان لیااور مجھ سے سخت ناراض ہوئے۔'' کہتم نے خواہ مخواہ سیج لوگوں کوجھوٹا بنانے کے لیے بیہ کہانی بنائی ہے۔فرماتے ہیں میرے یاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روتا ہوا واپس آ گیا۔میرے جیامیرے ساتھ تھے۔اس نے یو چھا کیابات ہوئی ہے؟ میں نے بتایا تو کہا آنخضرت ﷺ نے تجھے جھوٹا کہا ہے اب تجھے سیا کون کیے گا؟ میں روتا تھا میرے جیا نے مجھے جھڑ کا کہتم نے الیی حرکت کیوں کی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے غلط بیانی نہیں کی بلكه بيسب باتيس ہوئی ہيں ۔تھوڑ اساوقت گزراتو آنخضرت ﷺ كا قاصد آيا اَجــــبُ رسول الله على الاريدا آب كوآ خضرت على بلار ب بين فوراً يبنيور مين سهاسها ورتا ڈرتا ہوا پہنچا کہ کہیں مجھے آپ ﷺ سزانہ دیں لیکن دیکھا تو آنخضرت ﷺ کا چہرہ بزاروشن

تها فرمايا النازيد! قَدُ صَدَّقَكَ الله تعالى "الله تعالى في تَجْهِ سِيا قرارويا باور وه جهو في سي عصر سوره منافقون يره حكر سنائي إذَا جَاءَكَ الْمُنفِقُونُ وَ قَالُوا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَسرَسُول اللَّه "جبآت بينآب كياس منافق توكيت بين كهم كوابي دية بين كهب شك آب الله تعالى كرسول بين وَاللُّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَوَسُولُهُ اور الله تعالى جانة بي كرب شك آب على البنة الله تعالى كرسول بين وَاللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّ المُنسفِقِينَ لَكَاذِبُونَ اورالله تعالى كواى ديتا ٢ بي شك منافق البته جموث بولت ہیں۔ بیسب کھانہوں نے کہا ہے جوزیدنے آپ بھے کو بتایا ہے۔ تو بیمنافق جب آپ کے پاس آتے تھے تو بڑے زور دارالفاظ میں قشمیں اٹھاتے تھے۔حضرت!رپ کی قتم ہے جب آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں گے تو ہم دوسروں سے پہلے نکلیں گے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَ أَقُسَمُ وَا سِاللَّهِ اورانهول في تسميل الله أنين الله تعالى كانام لي كرجَه وَمنوط أَيْمَانِهِمُ ايْنِ تَمْسِيلِ لَئِنُ أَمَوْتَهُمُ البِتِهَاكُراتِ إِن كَوْتُكُم دِيلِ كَ لَيَخُورُ جُنَّ البِته ضرور تكليس كے جہاد كے ليے قُلُ آب كهدي لا تُنقُسِمُوا تم مت مسير اٹھاؤ طَاعَةٌ مَّعُرُوُفَةٌ وستوركِمطابق اطاعت ہے ہم تمہاری اطاعت کوجانتے ہیں إِنَّ اللَّهُ خَبِيَّرٌ بسمَا تَعُمَلُونَ بِشك الله تعالى خبردار باس كاروائى سے جوتم كرتے ہو۔تم جھوٹے لوگ ہوا سے بی خواہ مخواہ جھوئی قسمیں اٹھاتے ہو قُلُ آب کہددیں ِ اَطِیْعُو اللّٰهَ سیح معنی میں سے مج الله تعالیٰ کی اطاعت کرو وَ أَطِیْ عُوا الرَّسُولَ اور رسول الله ﷺ کی اطاعت کرو تصحیح معنی میں فیان تو لوا پس اگرتم نے روگردانی کی اوراطاعت سے پھر گئے فیانسما عَلَيْهِ بِشُكُ نِي كَ ذمه ب مَا حُمِيلَ وه بات جوان يردُ الى كني ب- جس كوه مكلّف بين اس كاسوال ان سے ہوگا وَ عَلَيْ كُمُ مَّا حُمِّلُتُمُ اورتمهارے ذمہے جوتم ير

وْآلَى كُلُّ بِ- يَهِلْ يَارِ بِينِ رِبِ تَعَالَى فِي فِر مايا وَ لَا تُسْئِلُ عَنُ أَصْحَبِ الْجَحِيمِ اے نی کریم ﷺ! آپ سے دوز خیوں کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔'' کہ بیددوزخ میں کیوں کئے ہیں اور بیسوال چند وجو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہوسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے پیغام پہنچانے میں کوتاہی کی ہواوراس کوتاہی کی وجہ سے وہ ووزخ میں ملے گئے ہوں۔ حالانکہ کسی بھی پینمبر نے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں قطعا کوئی کوتا ہی نہیں کی اور وجہ بیہ ہو على ہے كہ بدايت دينا آپ على كے بس ميں ہوتا تو پھرسوال ہوتا كه آپ على وہدايت دینے کا ختیارتھا پھریہ دوزخ میں کیوں گئے ہیں؟ حالانکہ پیھی نبی کے اختیار میں نہیں ہے إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَنُ اَحْبَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَنْ يَّشَآء '' بِشَكَآبٍ مِرايت نہیں دے سکتے اس کوجس کے ساتھ آپ کی محبت ہے کیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو عابتا ہے۔''آپ ﷺ بادی ہیں ہدایت کاراستہ بتانا آپ کا کام ہے ہدایت وینارب تعالیٰ كاكام ہے۔ تو فر مایا نبی كے ذمه وہ ہے جو بوجھان پر دُ الا گياہے جس كے وہ مكلّف ہيں اس كاسوال ان سے ہوگا اور تمہارے ذمہ وہ چيز ہے جوتم پر عائد كى گئ ہے، الله تعالىٰ كى اطاعت اوراس كرسول كي اطاعت وإنْ تُطِيعُونُهُ تَهْتَدُوا اورا كُرتم اطاعت كروك الله تعالى كرسول كى بدايت يا وَكَداور فرما ياس لو وَمَا عَلَى الرَّسُول إلَّا الْبَلْغُ المُمبِيْنَ اورنبيس برسول كي و عمر بات كويبنجادينا كھول كريسليم كرانا پغيرك فریضہ میں داخل نہیں ہے پنجمبرا پنا فریضہ ادا کر چکے ہیں ۔ابتم مدایت حاصل کرو گے تو فلاح یا ؤگے

وعكالله الذين المنوامنكم وعبدوالطيان كَيُسْتَخُلُفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُ مُو دِينَهُ مُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُ مُ وَلَيْبُ لِنَهُ مُ رَمِّنَ بُعُنِي حَوْفِهِ مُ امْنًا بِعُبِي وَنَيْ لَا يُتَرِكُونَ فِي شَيًّا وَمُنْ كُفُر بَعُنُكُ ذَلِكَ فَأُولَٰلِكَ هُمُ الْفَسِيقُونَ ﴿ وَآفِيمُ وَالصَّلَوْةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ والطيعوا الرسول لعلكم ترحمون الانتخسين الذين كفروا مُعْجِزِنُنَ فِي الْأَرْضِ وَمَأُولُهُ مُ النَّارُ وَلِيشُ الْبُصِيرُ ۗ غُ وَعَدَ اللَّهُ وعده كيا الله تعالَى نِي الَّذِينَ ان لوَّول عِيم الْمَنُو اجوا يمان لائے مِنْکُمْ تم میں سے وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ اورانہوں نِعْمَل کیے ایکھے لَيسُتَخُلِفَنَّهُمُ البنة ضرور خليفه بنائے گاان كو فيي الأرْض زمين ميں كمما جيب استَنعُلفَ خليفه بنايا الَّذِينَ ان لوَّكُول كو مِنْ قَبْلِهِمُ جوان سے يهلے تقے وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ اورالبته ضرور قدرت دے گاان کو دِیْنَهُمُ ان کے دین کو الَّذِی وہ دین اِرْ تَسَسَى لَهُمُ جو پسندكيا ہے ان كے ليے وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمُ اور البته ضرور برل دے گاان کے لیے مِنْ، بَعْدِ خَوْفِهم أَمُنَّا ان کے خوف کے بعدامن کو يَعْبُدُونَنِي وه مِيرى عبادت كريس كے لائشر كُونَ بي شَيْئًا نہيں شرك كرس كيمير براته كسي شكو وَمَنْ كَفَرَ اورجس في كفركيا بَعَدُ ذلك اس كے بعد فَ أُولْ يَكِ مُ مُ الله فيستُ وُنَ لِي يَبِي اوك نافر مان بين

وَاقِيْهُ مُواالصَّلُوةَ اورقائم كرونماذ وَاتُواالزَّكُوةَ اوراداكروزكُوة وَاطِيعُوا الرَّسُولَ اوراطاعت كرورسول كى ( على المَّعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ تاكة م پرجم كيا جائ لاَ تَحْسَبَنَ اللَّذِيْنَ مِرَّزنه كمان كرين آب ان لوگوں كے بارے ميں كفَورُوا جوكافر بين مُعْجِزِيْنَ فِي الْاَرْضِ وه عاجز كرنے والے بين زمين مين وَمَاواهُمُ النَّارُ اوران كا مُحكانا دوز خ ہے وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ اورالبته وه براحُمكانا ح

#### مسكه خلافت :

آج میں نے آپ حضرات کے سامنے تین آیتیں پڑھی ہیں۔ ان میں سے پہلی ایت کر یمہ میں اللہ تعالی نے خلافت کا مسکہ بیان فرمایا ہے۔ قر آن کریم کن ول کے وقت مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں ۔ دوسری امت اس کی مخاطب نہیں ہے کیونکہ موجود بی نہیں ہے۔ نہ تابعین موجود سے نہ ان سے بعد کے لوگ اللہ تعالیٰ کا بیخطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وَ عَدَ اللہ لله تعالیٰ کا بیخطاب ان لوگوں سے ہے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وَ عَدَ اللہ الله تعالیٰ کا بیخطاب ان لوگوں سے جوزول قر آن کے وقت موجود سے وایمان لائے تم میں سے، جو نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام کی وَ عَدِ مِلُوا الصَّلِ خَتِ اور جنہوں نے ممل نزول قر آن کے وقت موجود ہیں صحابہ کرام کی وَ عَدِ مِلُوا الصَّلِ خَتِ اور جنہوں نے ممل کر نے والے مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بات کا کہ لیک شخطے نظم نہ میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس بات کا کہ سے لام بھی تا کیدکا ہے اورنون بھی تا کیدکا ہے۔ تا کید درتا کید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فر مایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں کہ مَا اسْتَ خُلِفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَر مایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں کہ مَا اسْتَ خُلَفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَر مایا ہے البہ خروران کو خلیفہ بنائے گاز مین میں کہ مَا اسْتُ خُلَفَ اللّٰذِینَ مِنْ قَبُلِهِمُ

جبیبا کہاس نے خلافت بخشی ان لوگوں کو جوان سے پہلے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے يهلى امتول مين خلفاء بنائيم مين سي بهي ضرور بنائي كاو لَيْ مَ حِنْ لَهُم دِيْنَهُم اور البیۃ ضرور قدرت دے گا جمادے گاان کے لیےان کے دین کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں لام بھی تاکید کا نون بھی تاکید کا ، البنة ضروران کے ذریعے دین کو جیکائے گا ، پھیلائے گا الَّـذِی ارُتَسطٰسی لَهُمُ جودین الله تعالیٰ نے ان کے لیے پہند کیا ہے۔ بیقر آن کریم کی نزول کے اعتبارے جوآ خری آیت ہاس کا حصہ کا آلیوم آگے ملت لگے دینگ وَا تُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسُلاَمَ دِينًا [ما كده:٣] " آج كون کامل کر دیاتمہارے لیےتمہارے دین کواور پوری کر دی میں نےتم پراپنی نعت اور بسند کیا ہے میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین۔' تو جودین رب تعالیٰ نے پہند کیا ہے اس دین کو ان کے ذریعے بھیلائے گا، حیکائے گا۔ان کے ذریعے اس دین کوخوب وقعت حاصل ہو كَى وَلَيُبَدِّلَنَّهُمُ مِنُ مِبَعُدِ خَوُفِهِمُ أَمُنَّا أُورالبته ضرورتبديل كرد عكاالله تعالى ان ك لیےخوف کے بعدامن کو۔ یہاں بھی دوتا کیدیں ہیں ، لام بھی تا کید کااورنون بھی تا کید کا۔ تا کیددرتا کید کے ساتھ رب تعالی فرماتے ہیں کہ خلافت کے دور میں خوف کے بعدامن ہو گا۔ پھر کیا ہوگا؟ یَعُبُدُو نَنِی وہ میری عبادت کریں کے کلایُشُو کُونَ بی شَیْنًا میرے ساتھ کسی چیز کوشریک نہیں گھبرائیں گے۔

#### خلفائے راشدین:

قرآن پاک کی اس نص قطعی کے تحت حضرت ابو بکر ﷺ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عمر ﷺ، حضرت عثمان ﷺ، حضرت علی ہے دور میں عاصل ہوئی ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دین کوخوب بھیلایا اور چپکایا۔ مسندا حمد اور

متدرک حاکم حدیث کی کتابیں ہیں ۔ان میں روایت ہے( آپ ﷺ کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر دود فعہ ہوئی ہے پہلی دفعہ جب آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ طبیبہ تشریف لائے ۔ دوبارہ تعمیر سات ہجری کے بعد ہوئی ہے۔ پہلے بھی کچی تھی دوبارہ بھی کچی تھی۔ دوبارہ جب تغمیر ہوئی اور بنیادیں نکالی تنیں روایت میں ہے) کہ پہلا بھر آنخضرت ﷺ نے رکھا دوسرا پھر آنخضرت ﷺ کے تھم سے حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے رکھاا ورتیسرا پھرآپ کے تم سے حضرت عمر علی نے رکھا ، چوتھا پھر آپ اللے کے تھم سے حضرت عثمان علیہ نے ركها-اس موقع يرصحابه كرام الله كى كافى تعدادموجودهى - آنخضرت الله في فرمايا هيو كآء وُ لَاهُ الْلَامُو مِنُ مِعُدِى " بيجس ترتيب سے انہوں نے پھرر کھے ہیں ای ترتیب سے بيہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔' ' سیج روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے خواب دیکھاا ور پینمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔فر مایا میں نے دیکھا ایک کنواں ہے اس میں برایانی ہے میں اس کنویں سے یانی نکال کرلوگوں کو بلا رہا ہوں۔میرے بعد ڈول ابو بکر ﷺ نے پکڑ لیا اور یانی نکال کرلوگوں کو بلایا۔اس کے بعد ڈول عمر ﷺ نے بکڑلیا اور و کیصتے و کیصتے وہ ڈول برا موكيا فرمايا لَهُ أَرَ عَبُقَ رِيًّا يَفُرِى فَريَّةً "الي قوت كماته يانى ثكالنه والاقوى آ دمی میں نے نہیں دیکھا۔'' نکالتے گئے بلاتے گئے پہلےلوگ اپنے جانوروں کو کنویں کے یاس لا کریانی پلاتے تھے جب حضرت عمر ﷺ نے ڈول پکڑا تو جانوروں کے باڑوں تک یانی پہنچ گیا۔حضرت عمرﷺ کے دور میں بائیس لا کھمر بع میل رقبہ فتح ہوا۔ پورامصر،عراق، شام،ایران،افغانستان، کاشغر کی سرحد تک ساراعلاقه اورروم کا کافی حصه فتح ہو گیا تھاتھوڑ ا سارہ گیا تھابعد میں وہ بھیمسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا۔اورانہوں نے لوگوں کے گھروں تک وظائف پہنچائے۔

س) .....نبرتین آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کی طرف سے ایک تراز واُتری۔اس کے ایک پلڑے میں مجھے بٹھایا گیا ہوسرے پلڑے میں دوسرے لوگوں کو، میرا پلڑا بھاری ہوگیا۔ پھرمیری جگہ ابو بکر ہے کو بٹھایا گیا تو ان کا وزن بھاری تھا پھر ابو بکر ہے کہ عثمان پھر ابو بکر ہے کہ عثمان کے جگہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کی جگہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرابو بکر ہے کہ عثمان کے بھرات عثمان کے خورت عثمان کے بیاشارہ تھا حضرت عثمان کے شہادت کی طرف کہ ان کے آخری دور میں عبداللہ ابن سبایمنی یہودی کی نا پاک سازشوں کے تحت بہت بچھ ہوا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان کے شہید کردیا گیا۔

# خليفه اول حضرت صديق اكبر رفظ مين :

آنخضرت بین نے خلفاء معین تو نہیں فرمائے کین قرائن سے بتادیا کہ یہ حضرات میں سے خلفاء ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آنخضرت بین کو بڑی تکلیف تھی ایک عورت مقدمہ لے کرآئی کہ میں نے آپ سے فیصلہ کرانا ہے۔ آنخضرت بین نے فرمایا بی بی اجمعے اس وقت تکلیف زیادہ ہے پھر آ جانا۔ کہنے گی حضرت میں دوبارہ آول اِن گسم آب اُجہادک مَّد تعنی الْمُوْتُ ''اگر میں آپ کونہ پاؤں مراداس کی موت تھی ( یعنی آپ بینی کا وصال ہوجائے )، پھر میں کس کے پاس جاؤں؟''آنخضرت نے فرمایا فَاتُنی اَبَا بَکُو '' ابو بکر ہے کہ پاس آناوہ تیرا فیصلہ کریں گے۔'' کتنی واضح بات ہے کہ اگر میں نہ ہوں تو پھر فیصلہ صدیق اکبر ہیں کہ رہی ہے۔ تو یا در کھنا! قرآن پاک کی اس نص قطعی سے حضرت ابو بکر سے ، حضرت ابو بکر سے در سے اللہ اور حضرت علی ہے خلفاء ہیں۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دین کو چکا یا اور پھیلایا۔ ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق ہے کو بڑی ان عظمت اور شان عطافر مائی ہے۔ حضرت عمر ہے فرماتے تھے بابا! میر سے ساتھ سوداکر لوا پی

دونیکیاں مجھے دے دواور میری ساری نیکیاں لے لو۔ایک غار توروائی رات کی نیکی اور دوسری آنخضرت کی نیکی ۔مشکوۃ مربی انخضرت کی کے دنیا ہے رخصت ہونے کے بعد استقامت والی نیکی ۔مشکوۃ شریف اور دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ رات صاف تھی سب ستار نظر آ رہے تھے حضرت عائشہ ڈی کیا نے کہا حضرت! کوئی الیبا بندہ ہے جس کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر ببوں؟ دیکھو! کیا ذہن تھا۔ آج کل کی بیوی، بیٹی، مال، بہن ہوتی تو سوال کرتی کہ کوئی آدی الیبا ہوگا جس کے پاس اسے پیمے ہوں جسے آسان پر تارے ہیں؟ ماحول کا بردااثر ہوتا ہے طبعی طور پر جس طرح گری سردی کا اثر ہوتا ہے اسی طرح نیکی کے ماحول کا بحی اثر ہوتا ہے اور بدی کی رفتار چیونٹی کی طرح ہے اور بدی کی رفتار می گھوڑے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار می گھوڑے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار می گھوڑے کی طرح ہے اور بدی کی رفتار می گھوڑے کی طرح ہے۔

تو حضرت عائشہ صدیقہ بی اکہ حضرت! کسی کی اتی نیکیاں بھی ہوں گی جے آسان پر تارے ہیں؟ آپ کی نے فر مایا ہاں! عمر ہے کہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بی نی نیکی نے کہا حضرت! میرے اباجی کی نیکیاں؟ فر مایا عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بحر کی ایک نیکی ۔ تو حضرت عمر کی نیکیاں بھے دے دواور نیکی ۔ تو حضرت عمر کی نیکیاں بھے دے دواور میر کی ساری نیکیاں لیے اور ایک نیکی بجرت کے سفر والی کہ جان تھیلی پررکھ کرآپ کی کے ساتھ عاریو رس پنچ بھر وہاں سے مدین طیبہ پنچ ۔ کا فر دن نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جوان کو زندہ پکڑ کرلائے گااس کو دوسواونٹ انعام میں ملیں گے۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ ملیں گے۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی دوسواونٹ انعام میں ملیں گے۔ یاان کے سرا تار کرلائے تو بھی میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر میں ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی ہے۔ جان تھیلی پررکھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر بھی نے جان تھیلی پر کھ کر ساتھ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور حضرت صدیق آکر ہیں اگر ہے جان تھیلی پر کھ کر ساتھ دیا ہے۔

حضور الله جب ونیاسے رخصت ہوئے توسات محاذبن گئے:

أتخضرت على جب دنيات رخصت موئے توسات محاذبن كئے۔

ا) .....مسلمه كذاب نے نبوت كاحجوٹا دعوىٰ كرديا اورايك محاذ كھول ليا۔

س).....اسودعنسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اورمحاذ کھول لیا۔

سر)....طلیحه بن خوبلید نے نبوت کا دعویٰ کیااورمحاذ کھول لیا۔

سم).....ان کودیکی کرایک نوجوان کڑ کی جس کا نام سجاح تھااس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیجھ لوگ اس کے ساتھ بھی ہو گئے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

۵)..... کچھلوگ جونئے نئے مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ بھی ایک محاذ تھا۔

٧).....ایک گروہ نے کہا کہ ہم باقی تمام کام کریں گے گرز کو ہ نہیں دیں گے کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے خُدُ مِنْ اَمُوَ الِهِمُ صَدَ قَدُّ [سورہ توبہ]' اے نبی کریم ﷺ! آپ ان کے مالوں سے زکو ہ وصول کریں۔'' آپ ﷺ کوزکو ہ لینے کا حکم تھا چونکہ آپ ابنیں ہیں تو اور کسی کو ہم ذکو ہ نہیں دیں گے۔ایک محاذبیہ ہوگیا۔

ے)....اورایک محاذموتہ کے مقام پرتھا جوآپ ﷺ نے خود نامز دکیا تھا۔

ان تمام محاذوں پر حضرت ابو بکر صدیق علیہ کا مقابلہ تھا۔ صرف ایک محاذیر بمامہ کے مقام پر تمین دن میں سات سوحفاظ کرام شہید ہوئے۔ حضرت عمر علیہ نے کہا حضرت! یہ جوز کو ق نہیں دیتے کلمہ پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں فی الحال ان کے ساتھ نہ لڑو۔ فر مایا عمر! اَجَبَّارٌ فِی الْجَبَّارٌ فِی الْاسُلاَم ''جب کا فریقے تو بڑے بہادراوردلیر تھے اب آب ویلی ڈھالی باتیں کرتے ہو اَیَنَ قُص دِیْنٌ وَا نَا حَی میر سامنے دین کم ہوتا جائے اور میں تماشاد کھار ہوں۔ خداکی تنم! اگرید وہ ری بھی نہیں دیں گے جوز کو ق

کے جانور کے ساتھ ہوتی ہےتو میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔''

# حضرت صديق اكبر عظيه كي خلافت اور رافضيو ل كارفض:

حضرت صدیق اکبر ﷺ نے ہمات محاذ وں پر جہاد کیا اور اللہ تعالیٰ نے کا میاب فر مایا اور دین کی حفاظت فر مائی۔ان حضرات نے دین کو حیکا یا ہے۔ پیضلفاء ہیں آنخضرت ﷺ کے۔ ''نہے البلاغه ''شیعه کی کتاب ہاس میں حضرت علی ﷺ کا خطموجود ہے جوانہوں نے امیرمعاویہ ﷺ وران کے ساتھیوں کولکھا۔فر مایامیری بات ٹھنڈے دل ہے س لو تمہیں علم ہے کہ اسلام سیا مذہب ہے اور قر آن حق ہے۔ آنحضرت ﷺ پرتم بھی ایمان رکھتے ہواور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں آنخضرت ﷺ کے دنیا ہے تشریف لے جانے کے بعدانہی مومنوں اورشوریٰ کے لوگوں نے ابو بکر ﷺ کوخلیفہ بنایا۔ان کے خلیفہ برحق ہونے کوتم بھی مانتے ہواور ہم بھی مانتے ہیں اور ابو بکر ﷺ کے بعد عمر ﷺ خلیفہ برحق تھے ہم بھی مانتے ہیںاورتم بھی مانتے ہو۔ان کے بعدا نہی لوگوں نے اورشوریٰ نے حضرت عثان ﷺ کوخلیفه بنایا۔ وہ خلیفه برحق تھے ہم بھی مانتے ہیں اورتم بھی مانتے ہو۔اورانہی لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا پھرتم کیوں نہیں مانتے ؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی رہوں سب کو خلیفہ برحق مانتے ہیں بیہ جورافضی نے تفریق ڈالی ہوئی ہے خدا پناہ!اوراس تفریق کوتازہ کیا ہے مینی نے۔اس وقت دنیا میں تقریباً ایک ارب حالیس کر وڑمسلمان کہلانے والے ہیں جن میں رافضیو ں کی تعداد دس کروڑ ہے۔ بیاریان ،عراق اور دوسرے علاقوں میں بھی ہیں اور ان کےنشر واشاعت اور تھیلنے کی وجہ دولت ہے۔ چندعقا کد ہیں اور متعہ اور تقیہ کے بل بوتے پر رہے چلتے ہیں۔ای طرح پچھاہ دیانی ہیں، پچھ بالی ہیں، پچھ بہائی ہیں۔ باقی سنیوں میں کچھکام کے تن ہیں اور کچھنام کے تن ہیں۔اور یہ باطل فرقے اتنے تیز ہیں کہان کے

حجوٹے بچے ہے بھی کچھ پوچھوتو وہ تمہیں بتائے گا۔اور ہمارا پڑھالکھا آ دمی بھی کچھ ہیں بتا سکتا۔

تواس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے وعدہ کیاان لوگوں سے کہ جوتم میں سے ایمان لائے ہیں صحابہ کرام کے اور جنہوں نے مل کیے اچھے کہ اللہ تعالی ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا جسیا کہ خلفاء بنائے اللہ تعالی نے ان سے پہلول میں ۔اور اللہ تعالی ضروران کو قدرت و کے گا اور ای کے گا اور چکائے گا جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے گا اور چکائے گا جس دین کو اللہ تعالی نے ان کے لیے پہند کیا ہے اور ضرور بدل دے گا ان کے خوف کوامن کے ساتھ۔

حضرت عمر ﷺ كادورخلافت:

حیرہ عراق میں ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہ بین الاقوا می منڈی تھی۔ حضرت عمر ﷺ کے دور میں حیرہ کے علاقے سے زیورات سے لدی ہوئی عورت جاتی تھی اوراس کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے ایسا امن تھا کسی کو نہ مال کا خطرہ اور نہ جان کا خطرہ ہوتا تھا۔ فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کی سے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کی ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کہ سے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کہ ساتھ کسی کو شریک نہیں تھے ہوا کہ میں سے۔

مافظ ابن کثیر مینید فرماتے ہیں کہ ایک محاذ پرلڑائی زوروں پڑھی اور حضرت عمر ہے۔
نے حضرت خالد بن ولید ہے، کومعزول کر کے حضرت ابوعبیدہ بن جراح ہے کو کمانڈر بنا
ویا۔ لوگوں نے حضرت عمر ہے، پراعتراض کیا اور کہا کہ ہم کرتو پھی ہیں سکتے مگر آپ کا بیہ اقدام ہمارے خیال کے مطابق غلط ہے ایسے قابل جرنیل کوعین لڑائی کے موقع پرمعزول کر ویا اور ہوسکتا ہے کہ خالد ہے جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کا فروں کے ساتھ مل جائے۔ جذبات میں آگر کر آدمی کچھ بھی کرسکتا ہے۔ حضرت عمر ہے، نے فرمایا کہ تمہاری ان باتوں نے مجھے مجبور کیا

ہے معزول کرنے پر کہ کہتے ہو خالد نے مور جافتے کیا، خالد کے ذریعے مور چافتے ہوا۔ ہیں قتم اٹھا کر کہتا ہوں کہ خالد کوئی چیز نہیں ہے رہ خالد سب چھے کرتا ہے۔ اب و کھنا اس مور ہے پر خالد ج نیل نہیں ہوگا پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو خالدا تنا کچا آ دی نہیں ہوگا پھر بھی اللہ تعالیٰ فتح عطا فر ما کیں گے۔ رہی دوسری بات تو فر مایا وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کوشر کیے نہیں تظہر اکیں گے اور ان ساری فعتوں کو دیکھنے کے بعد بھی جو کفر اختیار کرے گا وَ مَن کَ فَو َ بَعَدُ ذَلِکَ اور جس نے کفر کیا اس کے بعد فی اُو لَئِکَ ہُمُ الْفُلْسِ قُونَ کِس کی لوگ نافر مان ہیں۔ اور ایس نے کفر کیا اس کے بعد فی اُو لَئِکَ ہُمُ الْفُلْسِ قُونَ کِس کی لوگ نافر مان ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گے گا کہی ذکر تھا۔ تو انتھا عمال میں سرفہرست تین عمل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گے گھر اللہ گا و کھی فرکھا۔ تو انتھا عمال میں سرفہرست تین عمل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گھر اللہ گا و کھر کو کھر انتوا کے اعمال میں سرفہرست تین عمل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گھر اللہ گا و کہ کو کہ کہ کو نماز کو اس کی سرفہرست تین عمل ہیں۔ اور ایمان کے ساتھ انتھا گھر اللہ گا و کھر کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کھر کو کھر کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھر کو کہ کی کے کہ کو کہ کی کے کہ کو کہ کر کے کہ کو کہ کر تھا کو کو کھر کو کہ کو کو کہ ک

اَلَيْ اللَّذِينَ المُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ الْمُو الدِّينَ مَلَكَ الْمُأْكُمُ وَالَّذِينَ مَلَّكَ الْمُأْكُمُ وَالَّذِينَ كة مَنْ لُغُوا الْمُنْكُمُ مِنْكُمُ ثَلَاكَ مَرْنِيٌّ مِنْ قَبْلِ صَلَّوْوَالْغَجُيرِ وَحِيْنَ تَصَعُونَ ثِيَاكُمُ مِنَ الطَّهِيْرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَالُوةِ العِشَاءَ " ثَلْكُ عَوْرَتِ لَكُورُ لِيسَ عَلَيْكُمُ وَلَا عَلِيْهُمْ جُنَاحُ إِنَّ أَنَّ مُنَّ مُونَ مُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى بَعْضِ كُنْ الدَّيْدِينَ اللهُ لَكُمُ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَإِذَا بِكُمُ الْكُفَّالُ مِنْكُمُ العُلْمَ فَلْيَسْتَأَذِنُواكِمَا اسْتَأْذُنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكُ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْبِهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ وَالْقُواعِدُ مِنَ النِّلَّا الْتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلِيْهِ فَي جُمَاحٌ أَنْ يَضَعُنَ ثِيا بَهُنَّ عَيْرُمْتَبُرِّجْتِ بِرِيْنَةِ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُلُهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيْعُ عَلِيْهُو

الظّهيرة وويبرك وقت ومِن بعد صلوة العشآء اورعشاك نمازك بعد تَلْتُ عَوُراتِ لَكُمُ يَرِين اوقات تمهارے يردے كے بيل لَيْسَ عَلَيْكُمُ بہیں ہے تم پر وَ لَا عَلَيْهِمُ أورندان پر جُناحٌ كُوْلَى كَناه بَعُدَ هُنَّ أَن تَين اوقات ك بعد طَوَّ افُونَ عَلَيْكُمُ پَرِنْ واللِّهُم ير بَعُضُكُمُ عَلَى بَعْض بعض تمهار \_ بعض ير كذلك الى طرح يُبَيّنُ اللّهُ لَكُمُ اللّياتِ بيان كرتا بهالله تعالى تمهار علية يات والله عليم حكيم اورالله تعالى جان والا حكمت والاب وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ اورجس وقت يَنْ عَالِي عِنْكُمُ تمہارے المحلم بلوغت کو فلیستأذِنوا پس جائے کہوہ اجازت طلب کریں كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ جيها كهاجازت طلب كى بان لوكول ني جوان سے پہلے تھے کذالک ای طرح یُبَیّنُ اللّٰهُ لَکُمُ ایلِهِ بیان کرتے ہیں الله تعالى تمهارے ليے اپني آيتي والله عليه حكيم اور الله تعالى جانے والاحكمت والاب وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ اوروه عورتين جوبيتُ والى بين الْتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَهُ تِينَ ذَكَاحًا جَوْبِينِ الميدرَهُ تِينَ ذَكَاحٌ كَى فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ پس نہیں ہاں پرکوئی گناہ اَن یَسْطُ عُنَ ثِیبَابَهُنَّ کہوہ اتاریں اینے کپڑے غَيْسَ مُتَبَوِّ جُتِ مِبِويُنَةِ الساحال مين كهوه نه ظامر كرنے والى مول زينت كو وَأَنُ يَسُتَعُفِفُنَ اورا كروه في كررين تو خَيْسٌ لَّهُنَّ ان كے ليے بہت ہى بہتر ے وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُم اورالله تعالى سننے والا جانے والا ہے۔

#### ربطآیات:

اس سے حارر کوع بہلے یارے کے دسویں رکوع کی ابتدامیں تم نے پڑھا یا آٹھا الَّـذِيْنَ امَنُوا لَا تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا "السايمان والواتم دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت نہ طلب کرلو۔ بغیرا جازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا گناہ ہے۔اجازت طلب کرواور جو گھر میں رہتے ہیں ان کوسلام کہو۔ ' درمیان میں اور مسائل بیان ہوئے۔اب دوبارہ اسی مسئلے کو بیان فرماتے ہیں يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْمُوولُولُوجُوايمان لائهو لِيَسْتَا ذِنْكُمُ الَّذِيْنَ مَلَكَتُ أيُه مَه انْكُمُ عِيابِيكِ اجازت طلب كرين تم سے وہ جن كے تمہارے دائيں ہاتھ مالك ہیں۔تمہارے غلام اورلونڈیاںتم سے اجازت لے کرتمہارے پاس آئیں۔غلام اور لونڈیوں نے خدمت کرنا ہوتی ہیں مگران کو بھی خاص اوقات میں یا بند کر دیا گیا کہوہ بلا اجازت ايينا لك كي خلوت مين داخل نه جول - غلامول كے علاوہ فرمايا وَالَّهَ فِينَ لَهُ يَبُلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمُ اوروه بِي بَعِي اجازت لِي كرآئين جوابھي من بلوغ كوبيس بينيے-ا مام قرطبیؓ فر ماتے ہیں کہ بعض محدثین اور بزرگان دین نے فر مایا ہے کہ چارسال کے بیچے کوبھی سکھا دوکہا گراس کے والدین بھی علیحدہ کمرے میں ہوں تو بغیرا جازت کے وہاں نبہ جائے۔ شَلْتُ مَرْتِ تین دفعہ تین اوقات میں تم سے اجازت طلب کریں۔وہ تین اوقات کون سے ہیں جن میں اللہ تعالی نے یا بندی لگائی ہے۔ فرمایا مِن قَبُل صَلوةِ الْمُفَجُو فَجْرِ كَي نمازے يہلے یعنی رات کے پچھلے پہر بلاا جازت مت داخل ہوں۔غلام اور لوندى اورنا بالغ بيج بهى \_ دوسراونت وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ الظَّهِيرَةِ أورجس وقت تم اتارتے ہوا پنے کپڑے دو پہر کے دفت آ رام کرنے کے لیے ۔خصوصاً گرمی کے

زمانے میں کہ لوگ صرف دھوتی (تہبند) پہن کرآرام کرتے ہیں۔ اور تیسراممنوعہ وقت وَمِنُ مِبَعُدِ صَلَوْ قِ الْعِشَآءِ اور عشاکی نماز کے بعد بھی شَلْتُ عَوْداتِ لَکُمْ بیتین اوقات تبہارے پردے کے ہیں۔ لہذاان تین اوقات میں نہ جا کیں کہ معلوم نہیں کرانسان بیقرکی میں اپنے گھر میں کس حالت میں ہو لیس عَلَیْکُمْ وَ لَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بعُدهُنَّ بیس ہے تم پراور نہان پران تین اوقات کے بعد لیمنی لونڈی ، غلام اور چھوٹے بچکوان اوقات کے بعد لیمنی لونڈی ، غلام اور چھوٹے بچکوان اوقات کے علاوہ اجازت کی وجہ بیہ علو افون ن سے اوقات کے علاوہ اجازت کی وجہ بیہ علو افون ن عمل سے اوقات کے علاوہ اجازت کی تو ہیں ان کوکام کارج کے لیے ہروقت آنا جانا ہوتا ہے لہٰذا ان تین اوقات کے علاوہ انہیں اجازت لینے کی ضرور سنہیں ہے۔ اوقات کے علاوہ انہیں اجازت لینے کی ضرور سنہیں ہے۔

# شانِ نزول:

اس آیت کاشان نزول بیربیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر آنخضرت ولئے نے ایک لڑکے کو بلا کر فر مایا کہ جاؤ حضرت عمر کو بلا کر لاؤ۔ دو پہر کا وقت تھا حضرت عمر ملئے نہیند باندھ رکھا تھا اور آرام کررہے تھے ستر کا پچھ حصہ کھلا ہوا تھا وہ لڑکا اس حالت میں بلاا طلاع اندر چلا گیا جس سے حضرت عمر ملئے کے دل میں خیال آیا کہ کتنا اچھا ہو کہ ایسے حالات میں آنے جانے پر پابندی عاکد کردی جائے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر ماکر حضرت عمر ملئے کی دعا قبول فر مائی۔

مسکدیہ ہے کہ بر ہندہالت میں کسی محرم کوبھی دیکھناجا ترنہیں ہے۔ حالانکہ محرم سے تو پر دہ نہیں ہے۔ حالانکہ محرم سے تو پر دہ نہیں ہے گرمحرم کوصرف چہرہ ،سر،گردن ، باز واور پنڈلی دیکھنے کی اجازت ہے۔ مال بیٹی ، بہن سب کے لیے یہی مسکلہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن

عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ تین آیتوں پرعمو مالوگوں نے عمل جھوڑ دیا ہے۔ ﴿ ....ایک تو یہی آیت ہے۔

المساورايك سورة النساءكي آيت ب وَإِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ

١٠٠٠٠ اورسورة حجرات كى آيت إنَّ إِكُرَ مَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتُقْكُمْ .

شیطان لوگوں پر چھا گیا ہے اور ان آینوں سے انہیں غافل کر دیا ہے۔ گویا کہ ان برایمان ہی نہیں ہے۔ میں نے تواین لونڈی ہے بھی کہہر کھا ہے کہان تین دفتوں میں بے جاہر گزنہ آئے۔ پہلی آیت میں ان تین وقتوں میں لونڈی ،غلام اور نابالغ بچوں کوبھی اجازت لینے کا تھم ہےاور دوسری آیت میں ورثے کی تقلیم کے وقت جوقر ابت دارا ورینیم مسکین آ جا کیں انہیں خدا کے نام پر پچھ دے دینے کا اور ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنے کا اور تیسری آیت میں حسب نسب پر فخر نہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو فر مایا کہان تین اوقات کے علاوہ تمہیں اجازت لينے کی ضرورت نہيں ہے كالايك يُبيّنُ اللّهُ لَكُمُ اللّائبِ الى طرح بيان كرتا ہالله تعالى تبهارے لية يات تاكتهبيں مسائل كاٹھيك ٹھيك علم موجائے وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ اورالله تعالی جانے والاحکمت والا ہے۔اس نے اسیے علم اور حکمت کی بنیاو پر بی قوانین نازل فرمائي بين فرمايا وَإِذَا بَسَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْمُحَلِّمَ اورجس وقت بَيْجَ جائين يج تهارے بلوغت كو۔ جب تمهارے بيجے بالغ موجائيں فَلْيَسْتَأْذِنُو اليس حاسبے كهوه اجازت طلب كريس كم اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جيراكراجازت طلب كى بان لوگوں نے جوان سے پہلے تھے۔ لینی بیج جب بلوغت کو پہنچ جا کیں پھر انہیں ان تین وقتوں کے علاوہ اور وقتوں میں بھی اجازت طلب کرنی جاہیے۔چھوٹے بچوں کو کھر میں

اسے ماں باب کے پاس جانے کے لیے بھی ان تمین وقتوں میں جن کا اویر ذکر ہوا ہے اجازت مانگنی جاہیے کیکن بعداز بلوغت تو ہر وقت اطلاع کر کے جانا چاہیے۔جیسا کہاور بڑے لوگ اجازت ما نگ کرآتے ہیں خواہ اینے ہوں یا پرائے ۔سن بلوغت کے متعلق فقہاء میں قدرے اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح تعیین پیرے کہ جب لڑکی کوحیض آنے لگ جائے اورلڑ کے کواحتلام ہوجائے تو وہ بالغ ہوجاتے ہیں گربعض او قات ان علامات کا پیا نہیں چلتا تو الیںصورت میں امام شافعیؓ ،امام ابو پوسف ؓ اورامام محمدٌ کا مسلک یہ ہے کہ سولہ سال کالڑ کا اور پندرہ سال کیلڑ کی بالغ سمجھے جائیں گے ۔البتۃ امام ابوحنیفیّہ کے مطابق الرسے اور لڑکی کاس بلوغت علی الترتیب اٹھارہ اور سترہ سال ہے۔ فرمایا سکے ذالک یُبَیِّنُ اللُّهُ لَكُمُ اللِّهِ الى طرح بيان فرمات بين الله تعالى تمهار \_ ليها بن أيتين وَاللُّهُ غَلِيْتُمْ حَكِيْتُمْ اورالله تعالى جانب والاحكمة والاب-اس كمتمام احكام حكمت يرمني میں۔اس اجازت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے متعلق فر مایا ہے وَ الْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّتِي لَا يَوْجُونَ نِكَاحًا اوروه عورتيں جو بيضے والى بيں جو نہیں امیدر تھتیں نکاح کی تعنی جوعمر کے اس جھے میں پہنچ گئی ہیں کہاب ان میں نکاح کی خواہش باقی نہیں ہے فیلیس علیہ ت جناح پینہیں ہان پرکوئی گناہ اَن یَصنعُنَ ثینا بھن کہ وہ اتاریں اینے زائد کپڑے۔مطلب یہ ہے جو بوڑھی عورتیں اس عمر کو پہنچے جائیں کہ انہیں مرد کی خواہش نہیں ہے اور وہ گھر میں بیٹھی ہیں تو اپنے زائد کپڑے برقع جا دروغیرہ اتار سکتی ہیں ۔ کیونکہ گھر میں تو ملکا پیلکا دو پٹاہی کا فی ہے مگراس کے ساتھ شرط پیہ ہے غَیْسَ مُتَبَوِّجْتٍ مِبِزِیْنَةِ اس حال میں کہوہ نہ ظاہر کرنے والی ہوں زینت کو۔اگر فالتوكير ہے اتاردينے سے زينت ظاہر نہيں ہوتی تو پھراس ميں كوئی گناہ نہيں ہے۔

شاہ عبدالقادر صاحب محدث وہلویؓ فرماتے ہیں کہ من رسیدہ عورتیں اگر گھر ہیں تھوڑ ہے کپڑے بھی استعال کریں تو درست ہے لیکن اگر پردے کا پوراا ہتمام کریں تو بیان کے لیے بہتر ہے۔

فرمایا وَاَنُ یَسُتَعُفِفُنَ خَیْرٌ لَّهُنَّ اوریدکدوه فی کرد بین توان کے لیے بہت ہی بہتر ہے کدوہ اپنی عصمت اور عفت کو بچا کر رکھیں یعنی پرد دے کا پورا خیال رکھیں توبیان کے لیے زیادہ بہتر ہے وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیْمٌ اور اللّٰد تعالیٰ سننے والا جانے والا ہے ہر بات کو۔اللّٰد تعالیٰ سمنے عطافر مائے۔



كَيْسَ عَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى الْكَفْرَةِ حَرَجٌ وَلَا الْكَفْرَافِي الْمُونِي عَلَى الْمُعْمِدُ الْمُنْ الْمُعْمِدُ الْمُنْفِي الْمُعْمِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ تَهِيس إلا عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ تَهِيس إلى الدهير يركوني كناه والاعلى الْآغَرَج حَرَجٌ اورن لَنَكُر م يركوني كناه ب وَلا عَلَى الْمَرِيْضِ حَوَّجٌ اور نہ بیار برکوئی گناہ ہے وَّ کلا عَلِی اَنْفُسِٹُ مُ اور نہمہاری این جانوں پر اَنُ تَأْكُلُوا كَهُ كَاوَتُمْ مِنْ مِنُوتِكُمُ اليِّزَكُمُ اليِّزَكُمُ اليِّزَكُمُ بِإِلِّي بایداداکے گھروں سے اَوُ بُیُـوُتِ اُمَّھٰۃِکُمُ یااینی ماؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اِخُوَانِکُمُ یاایے بھائیوں کے گھروں سے اَوْ بُیُوْتِ اَخُواٰتِکُمُ یاایی بہنوں کے گھروں سے اَوُ بُیُونِ اَعْمَامِکُمُ یااینے چیاوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ عَمَّتِکُمُ یاایی پھوپھیوں کے گھروں سے اَوُ بُیُوْتِ اَخُوَالِکُمُ یا اینے ماموؤں کے گھروں سے اَوُ بُیُـوُتِ خیلتِنگُمُ یااینی خالاوُں کے گھروں ے اُو مَا مَلَکُتُمُ مَّفَاتِحَهُ اِان کے گھروں سے جن کی تنجوں کے تم ما لک ہو

قرآنی آیات آپس میں مربوط ہیں یانہیں؟ دونظریات:

قرآن کریم میں جو کمبی آیات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے بہت سارے مسائل بیان فر مائے ہیں۔ یہاں ایک ضروری بات مجھ لیں وہ یہ کہ قرآن کریم کی سورتوں کا سورتوں کے ساتھ ، پاروں کا پاروں کے ساتھ ، رکوعوں کا رکوعوں کے ساتھ ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہے یانہیں۔ اس بارے میں مفسرین کے دو کروہ ہیں۔ ایک گروہ ہمتا ہے کہ یہ شاہی احکام ہیں ان کا آپس میں ربط ضروری نہیں ہے۔ بادشاہ ، وزیر داخلہ کو تھم دے گا کہ آپ یہ کام کریں وزیر خارجہ کو کہے گا آپ یہ کام کریں۔ آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے۔ بادر جی کوائی کے مطابق تھم دے گا ، وھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، وھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، وھو بی کوائی کے مطابق تھم دے گا ، وھو بی کوائی کے متعلق تھم دے گا ، وھو بی کوائی میں باربط ہونا ضروری نہیں ہے جس کے تعلق جو مناسب تھم تھا دے دیا۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا و جودشا ہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا و جودشا ہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔ دوسراگروہ کہتا ہے کہ قرآن کریم یا و جودشا ہی تھم ہونے کے آپس میں باربط ہے۔

جو حفرات ربط کے قائل ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ ان آیات کا پچپلی آیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے تھم تھا کہتم لوگوں کے گھروں میں بغیرا جازت کے نہ جاؤاورکل کے سبق میں تم نے پڑھا ہے کہ بچپلے تھی جب بالغ ہو جا کیں تو وہ بھی بغیرا جازت کے داخل نہ ہوں ۔ تو جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو بھی آدی کھانے کے وقت بھی کسی کے گھر جاتا ہے تو بعض آدمی کھانا کھانے سے گریز کرتے ہیں ۔ خصوصاً نا بینے اور کنگڑ ہے مریض یہ بچھتے تھے کہ ہم کما تو سکتے نہیں کسی کو کھلا تو سکتے نہیں تو کسی کے گھر سے کیوں کھا کیں وہ دوسروں کے گھروں سے کھاتے ہوئے شرماتے ہوئے واللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ جب تم کسی کے گھر جاؤاور کھانے کا وقت ہواور وہ بخوشی تھہیں کھلا کیں تو کھا سکتے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔ جاؤاور کھانے کا وقت ہواور وہ بخوشی تھہیں کھلا کیں تو کھا سکتے ہوکوئی حرج نہیں ہے۔

### معذورین کااینے عزیز رشته داروں سے کھانا:

 کون کھائے گا اور بیٹا ہوکر ماں باپ کونہیں کھلائے گا تو اور کون کھلائے گا؟ اسلام نے بہت اچھی تعلیم دی ہے اور بہت بچھ سمجھایا ہے۔ اور بور پی قوموں کے ہاں جب بچہ بالغ ہو جائے ،سولہ ستر ہ سال کا ہوجائے تو اس کا سلسلہ الگ اور ماں باپ کا الگ ہوجا تا ہے۔

انگلستان کاایک واقعه:

میں نے انگلتان میں ایک بوڑھی عورت دیکھی ۔میر ے خیال کے مطابق اس کی عمرایک سونچییں سال کے لگ بھگ ہوگی ۔ وہ سنری بکڑے ہوئے جارہی تھی دوقدم چلتی بیٹھ جاتی پھر دوقدم چلتی بیٹھ جاتی ، بڑی مشقت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جارہی تھی۔ میں نے ساتھی ہے یو چھا کہ بیے بے واری اس حالت میں سبزی لے کر جارہی ہے اس کے گھر میں اور کوئی فردنہیں ہے؟ ساتھی نے بتایا کہاس کے بیٹے ، پوتے ، پڑ پوتے اور بڑا سچھ ہے گریدا کیلی رہتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں رہتا۔اوراسلام نے بیسبق دیا ہے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوجا ئیں توان کا خاص خیال رکھو،ان کی خدمت کرو۔ یا در کھواسلامی تعلیم الیی زبر دست ہے کہ اگریہ عام ہو جائے تو کسی کوکوئی تکلیف نہ ہو۔تو پورپ میں بوڑھوں کے الگ فارم ہیں باوجوداولا دہونے کے بیان کی تعلیم ہے کہ جبتم بالغ ہو جاؤتو ان کو بھینک دو۔اوراسلامی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جا ئیں تو ان کی خدمت کر واوران ہے دعا ئیں لو۔ تو فر مایا کہتم اپنے گھروں بعنی بیٹوں کے گھروں سے کھا سکتے ہوا ورجس طرح بیٹوں کے گھروں سے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اُو بیسونت ابسآنے کم این باب دادا کے گھروں سے کھاؤتو بھی کوئی حرج نہیں ہے او بیسوت اُمَّ هُنِهِ مُحْدِمُ يا ابني ماؤل كے گھروں ہے كھاؤكة م الگ رہتے ہواور تمہاري ماں الگ رہتی ب كهانے كاونت ہے وہمہيں كھانا چيش كرتى ہے كريز نه كروكھالو أو بُيُوْتِ اِخُوَ اِنْكُمْ يا

اینے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ اُو بُیُـوُتِ اَخُواٰ تِکُمُ یاا بِنی بہنوں کے گھروں سے۔ کھانے کا وقت ہےتم بہن بھائی کے گھر گئے ہو وہ کھانا پیش کرتے ہیں تو کھا لوکوئی حرج نہیں ہے اَوْ بُیُوتِ اَعْمَامِکُمُ یاایے چیاوّل کے گھروں سے کھاؤ۔ چے تائے ایک بى بات ہے۔ أو بُيُوتِ عَـمْتِكُم يا في پھو بھي لَكُمُ ون سے كھاؤ أو بُيُوتِ آخُوَ الِكُمُ يَاسِينِ مَامُووَل كَيْ كُمُرُول سِي كُمَا وَ أَوْ بُيُونِ خُلْتِكُمُ بِالنِي فَالأوَل ك گھروں سے کھاؤ۔کھانے کے ونت ان کے گھر ہووہ کھانا پیش کرتے ہیں کھا <del>سکت</del>ے ہو**کوئی** حرج نہیں ہے اَوْ مَا مَلَكُنُهُمْ مُفَاتِحَهُ باان کے گھروں سے کہان کی تنجیوں کے تم مالک ہو۔ مثال کے طور برتمہارا منتی ہے ہمہارا خادم ہے وہ تمہارے کارخانے میں بیٹھتا ہے تمہاری دکان پر بیٹھتا ہے جا بیاں اس کے پاس ہیں مگر مالک تم ہووہ تمہارا امین ہے اس کے گھرتم کسی کام کے لیے گئے ہو کھانے کا دفت ہے وہ شہیں کھانے کا کہے تو کھالو۔ پیہ خیال نه کرد که میں تو کارخانه دار ہوں اور یہ چوکیدار ہے میراملازم ہے میں اس کے گھر سے کیوں کھاؤں؟ تکبرنہ کرو ٹھیک ہے تمہارا کھانا اعلیٰ معیار کا ہوگا اوراس کا کم درجے کا ہوگا کیکن تم اس کے گھرے کھالوکوئی حرج نہیں ہے اَوُ صَدِیْتِ کُٹُم یااینے دوست کے کھ ہےکھاؤتو کوئی حرج نہیں ہے۔

كهانے پينے كے متعلق شريعت كى چند مدايات:

کھانے کے متعلق شریعت کی چند ہدایات ہیں وہ بھی سمجھ لیں۔

ممل بسم الله پرهو، بسم الله الرحمان الرحيم ..

س کھانادا کی ہاتھ سے کھاؤ۔اگرکوئی اشد ضرورت ادر مجوری ہوتو با کی ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہو۔اور پوبھی دا کیں ہاتھ سے با کیں ہاتھ سے پانی بھی نہ پو فَ اِنْ الشّیط سُن اللّه مِن نہ پو فَ اِنْ الشّیط سُن اللّه مُن اللّه وَ مَشْوَ بُ بِشَمَالِله " بِ شَک شیطان با کیں ہاتھ سے کھا تا ہے اور با کیں ہاتھ سے بیتا ہے۔" تم شیطان کے بھائی نہ بنو۔ پھولوگ اس اطرح کرتے ہیں کہ چائے بیتے وقت پیائی وا کیں ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور پرج با کیں ہاتھ میں اور پتے ہیں۔ ایسانہ کرو۔ ڈالو بھی وا کیں ہاتھ سے اور پوبھی وا کیں ہاتھ سے اور لوتو کیٹر ووا کیں ہاتھ سے۔اور می بیٹھ کراور پول کی چیز کسی کو دوتو وا کیں ہاتھ سے اور لوتو کیٹر ووا کیں ہاتھ سے۔اور کھاؤ بھی بیٹھ کراور پول کھی بیٹھ کراور پول کھی بیٹھ کراور پول کھی بیٹھ کر اور پول کھی بیٹھ کر ۔ آنخضرت وقت کھڑے کو کے موک مستنی ہیں۔

الله الله الله المارة من المارة المورية المستحب المارة ال

ہے۔....دومراوضو سے بچاہوا پانی بھی کھڑے ہوکر پینامتحب ہے۔وہ بھی وضو کی وجہ سے برکت والا ہے۔

پہلے لوٹے ہوتے تھے اب ٹونٹیال ہیں۔ وضو کے بعد ٹونٹی سے تھوڑا سا پانی کھڑے ہوکر پی لے تواس کو تواب ملے گا۔ مسلم شریف اور تر مذی شریف کی روایت ہے حضرت انس میں سے چھا گیا کہ حضرت آپ نے بیدوایت بیان فر مائی ہے کہ آنخضرت میں کھڑے ہوکر کھا نا کیسا کھڑے ہوکر کھا نا کیسا

ہے؟ تر مذی شریف کی روایت ہفر مایا ذلک اَتَسَدُّ '' پیتو اور سخت ہے۔' اس کا گناہ تو اس سے بھی سخت ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے ذلک اُنشٹ " " بیتو بہت ہی برا ہے۔'' آج کل عموماً لوگ شادیوں میں کھڑے ہوکر کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پیہ سنت ك خلاف ب مرا مخضرت الله في فرما يا لَتَتَبعُنَّ سُنَامَّنُ كَانَ قَبُلَكُمُ شِبْرًا میشبر وَدِرَاعًا مبدِرَاع "مم سے جو پہلے جوتو میں گزری ہیں تم ضروران کی نقالی کرو گے مرچيزين - "بخارى شريف كى روايت بحضرت! اَلْيَهُودَ وَالنَّصَارى مم سے يہلے جو**تو میں گز**ری ہیں وہ یہودی اورعیسائی ہیں؟ فر مایا اورکون ہیں ہتم یہود ونصاری کی ہر ہر چیز میں پیروی کرو گے ۔ کیاشکل وصورت ، کیالباس اور کیا کھانے پینے میں ۔ تین جار جُلَّهوں میں مَیں بھی اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں۔ایک جگہ سے تو میں واپس آ گیا۔لوگ میرے بیجھے بھاگ کرآئے مگر میں نے کہا کہتم ناراض ہوتے ہوتو ہو جاؤ میں نے رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا اور کھانے کے بغیر واپس آ گیا۔ ایک جگہ بریس نے کہا کہ بھائی مجھے بٹھا کر کھلا دواگر تمہارے پاس کپڑانہیں ہے تو میرے پاس اپنارومال ہے میں اس پر بیٹھ جاؤں گا۔ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ بیمیز کری ہے آپ یہاں بیٹھ کر کھالیں ہارے ياس متبادل انظام بيس ب-اورجب كهانے سے فارغ ہوجاؤ توبيد عاكرو الكحمد لله الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ليكن افسوس بِ كه كان وتهميس ہارے آتے ہیں مگر کھانے یہنے کی دعائیں نہیں آتیں۔

فرمایا لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْکُلُوا جَمِیْعًا اَوُ اَشْتَاتًا نہیں ہےتم پرکوئی گناہ کہ کھاؤتم اکتھے ہوکریا الگ الگ ۔ایسے لوگ بھی تھے کہ اکیلے نہیں کھاتے تھے جب ان کوروٹی دی جاتی تورکھ کرانظار کرتے کہ کوئی آئے گاتو کھا کیں گے۔ایسے لوگوں میں سے عبداللّٰدابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما بھی تھے کہ سارے کھانا کھا لیتے اور وہ انتظار کرتے ریتے کہ کوئی آئے گا تو مل کر کھا تیں گے۔اس ہے گھر والوں کوبھی تکلیف کہ انہوں نے برتن بھی دھونے ہیں اورسونا بھی ہے اور کام بھی کرنے ہیں اور ایک آ دمی اس لیے بیٹا ہے كه كوئى آئے گاتو كھائىں گے۔اتناتشد دنہيں ہونا جاہيے اگر كوئى ساتھى ہوتو مل كركھا لوورنه الكيكهالو-اكثف كهاؤا كيليكهاؤ دونون طرح جائزے فياذًا ذَخَلُتُهُ بُيُونًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِس جبتم كمرول مين داخل موتواييخ لوكول برسلام كها كرو\_ دوسرول کے گھروں میں داخل ہونے کا حکم پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسی کے گھر میں بغیرا جازت کے داخل نه ہواور اہل خانه کوسلام کہو۔ یہاں اینے گھر کے متعلق تھم ہے حضرت جابر ﷺ فرماتے ہیں کہ جبتم گھروں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابر کت سلام کہو۔ فرماتے بیں کہ میں نے تو آز مایا ہے کہ بیسر اسر برکت ہے۔ فرمایا تنجیّةً مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله كى طرف سے دعائے خير ہے مُبلسوَكَةً طَيّبَةً جوكه بابركت ہواوريا كيزه ہے۔ للندا اینے گھروں میں داخلے سے وقت سلام کر کے داخل ہو تک ذالِک یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَکُمُ الایتِ اس طرح بیان کرتے ہیں اللہ آیتی تمہارے لیے لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ تاکم مجھو . اوران میںغور وفکر کرواوران پیمل کرو۔



إِمَّا الْهُوْمِنُونَ الَّذِينَ الْمُؤْالِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى آمْرِجَامِعِ لَمْ يَنْ هَبُوْإِحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ أَنَّ الَّذِيْنَ بِسُتَأَذِنُونَكَ أُولِيكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهُ فَاذَالْسَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأِنْهُ مُ فَأَذَنُ لِمِنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلُهُمُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ عُفُولِ لِيَجِيْمُ وَلَا يَجْعُلُوا دُعَاءُ الرَّسُولِ بِنَكُمُ لَنُ عَاءِ بِعُضِكُمْ يَعْضًا وَالْمُ قَلْ يَعْلُمُ اللَّهُ الَّذِي يَسَكُلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَعْنَ رِالَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ آمْرُةُ أَنْ تَصِيبُهُ مُ فِتُنَكُّ أَوْيُصِيبُهُ مُ عَذَا كِ الْدِيرُ ﴿ الْآلِالَ لِلَّهِ مَافِي التَّمُونِ وَالْأَرْضِ قُلْ يَعُلَمُ مَا النَّهُ عَلَيْهُ وَيُومُ يُرْجَعُونَ الناء فَيُنْبِتُهُ مُ يِمَاعَمِلُوْاْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ يَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿ يَا إِنَّمَا يَخِتهُ بات إِ الْمُؤْمِنُونَ ايمان واللهِ الَّذِينَ وه بين المَنُواجو ایمان لائے ہیں باللّب الله تعالیٰ پر وَ دَسُولِه اوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَاكَانُوا مَعَهُ اور جب وه جوت بي رسول الله كساتھ عَلَى اَمُو جَامِع كسى اجتماعى معاطع مين لَمْ يَذْهَبُوا تُووهُ بِين جاتْ حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ يهان يَسْتَافِنُونَكَ جَوْآبِ سے اجازت ليتے بين أولَئِكَ اللَّذِينَ يهى وه لوگ بين يُوْمِنُونَ بِاللَّهِ جُوايمان لات بين الله تعالى ير وَرَسُولِهِ اوراس كرسول السُتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمُ لِسَجب وواجازت طلب كرين

آب سے این کسی ذاتی کام سے لیے فساڈن پس آپ اجازت دیں لِسمَان شِنْتَ جَس كُوجًا بِينَ مِنْهُمُ السَّمِن عِنْهُمُ السَّمِ السَّعَ عُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اورمعافى مأتكيل ان كے ليے اللہ تعالىٰ سے إِنَّ اللّه بِشك الله تعالى غَفُورٌ رَّحِيْمٌ بَخْتُ والا مهربان ہے كا تَحْبَعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ نه بناؤرسول الله الله الله على علاق كو بَيْنَكُمُ اين ورميان كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا جيها كرتمها رابلانا بالعض كا بعض كو قَدْ يَعُلَمُ اللَّهُ تَحْقَيْقَ جِانتا بِاللَّهُ تَعْقَلْ جَانتا اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ تَعْقَلْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ تَعْقَلْ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُمُ جُوكُ مِلْ جَاتِيمٌ مِينَ سِي لِوَاذًا آرْ بَنَاكُم فَلْيَحُذُر الَّذِينَ لِيل عابيك دوري وه لوك يُخالِفُونَ عَنْ اَمْرِهَ جَوْخَالفت كرت بين آب كَحْكم كِي أَنُ تُصِيبَهُمُ فِتُنَةٌ يَهِ لَهِ يَنْجُ الْبِيلُ وَلَى نَتَهُ أَوْ يُصِيبَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا منجےان کوعذاب دروناک آلآ خبروار إنَّ لِللهِ بِشک الله تعالی کے لیے ہے مَا فِي السَّمُواتِ جَوَيَحِم عُ آسانول مِن وَالْارُض اورز مِن مِن قَدْ يَعُلُمُ تحقيق الله تعالى جانتا ب عَما السحالت كو أنْسُمْ عَلَيْدِ جس يرتم مو وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اورجس ون لوثائ جائيس كالرف فَيُنبَّنهُم يسوه ان كونرد \_ گا بِمَا عَمِلُوا اس كى جوده انہوں نے كيا ہے وَاللَّهُ بِكُلَّ شَى ع عَلِيْهُ اورالله تعالیٰ ہر چیز کوجانتا ہے۔

صحیح ایمان کی خوبیاں :

الله تبارك وتعالى نے اس مقام برجیح ایمان كى خوبيال بيان فرمائى جي كموس

كہلانے كالمستحق كون ہے؟ الله تعالى كے بال كے مومن كہا جاتا ہے؟ الله تعالى فرماتے بي كه إنَّهُمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ بِخِته اوريقيني بات بِ كَتْحِيج مومن وه بين المَنُوا باللَّهِ وَ رَسُولِ ﴾ جوحقیقتا ایمان لائے ہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ پرمحض ایمان کے وعوے سے مجھنہیں بنمآ۔ آنخضرت ﷺ نے تین دفعتم اٹھا کرفر مایا وَاللَّهِ لَا بُسوم مِنْ وَاللَّهِ لَا يُسوُّمِنُ وَاللَّهِ لَا يُومِنُ " رب كاتم وهمون بيس برب كاتم وهمون نہیں ہے،رب کی قتم وہ مومن نہیں ہے۔' صحابہ کرامﷺ نے سوال کیا کہ حضرت کس کے متعلق فرمارے ہیں کہ وہ مومن بیں ہے؟ فرمایا آگذی لا یامَنُ جَارُهُ عَنُ بَوَائِقِهِ "وه تشخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔'' یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ازروئے قر آن وحدیث ہم میں سے ایک یا دو فیصدمسلمان ہوں گے۔اگر آب بغیرشم اٹھانے کے بھی فر ما دیتے تو کافی تھالیکن تین دفعہ تھا کرفر مایا۔اس سے اندازہ لگاؤ۔ایک اور حدیث بخاری شریف میں اس طرح آتی ہے کلا پُوٹومِنُ اَحَدُثُکُمُ حَتَّى يُحِبُ لِلأَحِيبُهِ مَايُحِبُ لِنَفُسِهِ ""تم مِن يه كُوكَى آدى مومن بين موسكما يهال تک کہاہے بھائی کے لیے وہ شے پیند کرے جواین ذات کے لیے پیند کرتا ہے۔''اس حدیث میں بھی جومعیار بیان ہواہے اس کے مطابق بھی ہم مومن نہیں ہیں محض دعو ہے ہے سيحوبيں بنيآ۔

## المخضرت المحلل سے بغیرا جازت جانا:

تواللہ تعالی فرماتے ہیں پختہ بات ہے کہ مومن وہ ہیں جوحقیقتا ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسول ﷺ پر وَإِذَا تَحالُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرِ جَامِعِ اور جبوہ ہوتے بیاں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں گئے یَدُهُ اُوا نہیں جاتے حَتّٰی ہیں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں گئے یَدُهُ اُوا نہیں جاتے حَتّٰی

يَسْتَ الْذِنُوهُ بِهِال تَك كهوه آب سے اجازت ليتے ہيں۔بعض دفعه آنخضرت ﷺ اہم کاموں کے لیے چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے اور قرآن یاک کے اس حکم کی تعمیل كرتے تھے وَشَاورُهُمُ فِي الْأَمُو [آل عمران: ٥٩]''اور مشوره كريں ان سے معالمے میں ۔'' کہان کی دل جو ئی بھی ہو جائے اور رائے بھی آ جائے گی ۔ پھر بسااوقات مجلس کمبی بھی ہو جاتی تھی تو جلد ہازفتم کےلوگ بغیراجازت کے چلے جاتے تھےاس طرح جانا مناسب بیس تھا۔ کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کے پیغمبر نے بلایا ہے آپ کا بلانا کوئی معمولی بات نونہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو کوئی ضروری کام ہے تو آپ کے کان میں آ کر کہہ دے حضرت! مجھے ضروری کام ہے میں جانا جا ہتا ہوں بغیرا جازت کے نہیں جانا جا ہیے۔ علامه آلوسی مبهت بڑے مفسر ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ﷺ کی مجلس سے تو بغیر اجازت کے جانا حرام تھااور یفص قرآن ہے ثابت ہےاور سے بات قیاس ہے ثابت ہے کہ اگر کوئی مسلمان لیڈراور قائد یا نمائندہ بلائے تو پھر بھی بغیرا جازت کے جانے کا حق نہیں ہے۔ ہاں! جن کو بلایانہیں گیااورا پے طور پرآ گئے ہیں شوقیہ طور پر ،تو وہ بغیرا جازت كے جاكتے ہیں۔ فرمایا إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُنَا أَذِنُو نَكَ بِيْنَ وَلُوكَ جَوَاجِازَت مَا نَكَتَے ہیں آ ہے ۔ اُو لَیْکَ الَّذِیْنَ یُوْمِنُوْنَ بااللّٰہِ وَرَسُولِهٖ یَہی لوگ ہیں جوایمان لائے بیں اللہ تعالیٰ پراوراس کے رسول ﷺ پرِ فَاِذَا اسْتَا ذَنُو کَ کیں جب وہ اجازت مانگیں آپے لِبَعُضِ شَانِهِمُ ایخِسی ذاتی کام کے لیے فَاُذَنُ آیااجازت دے دیں لِمَنُ شِئْتَ مِنْهُمُ ان مِينَ \_ جَس كوجا بين وَاسْتَغُفِرُ لَهُمُ اللَّهَ اور يَخْشَلْ مَا نَكْين ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہے کہ اے اللہ اس مجلس کو چھوڑ کر گئے ہیں ان کومعاف کر دے۔ کیونکہ ا جازت ما تکنے والا جس کام کے لیے گیا ہے یا تو وہ دنیا کا کام ہوگا اور آپ کی مجلس دینی

امور کے متعلق ہے تواس نے دنیا کے کام کودین کے کام پرترجیح دی ہے اور یہ گناہ ہے اس کے لیے ان کے لیے معافی مانگیں اورا گروہ بھی دین کا کام ہے تو چھر کوتا ہی یہ ہوئی کہ آپ کی جلس میں بیٹھنازیادہ اہم اور ضروری تھا اس لیے آپ ان کے لیے معافی مانگیں اِنَّ اللَّهَ عَنْفُورٌ دُجِیْمٌ بِاللَّهُ اللَّهُ عَنْفُورٌ دُجِیْمٌ بِاللَّهُ اللَّهُ تَعْفُورٌ دُجِیْمٌ بِاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَ

أتخضرت الملكوبلانے متعلق أداب:

اس آیت کریمہ کی مفسرین کرام نے تین تفییریں کی ہیں۔ایک تفییر پیے کہ جب تم آنخضرت کو ﷺ بلاؤتواس طرح نه بلاؤجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے مو يَسا خَسالِللهُ يَسازَيْسلُدُ يَا مَكُورُ يَا فُلانُ يَا فُلانُ \_ مطلب بيه بيك ياحمد! كهدكرنه يكارو الله ، يا نبى الله ، يا حَسَاتُه ، الله ، يا نبى الله ، يا حَبِيبَ السلسه على كمدكر يكارو-كيونكه عرف مين خالى نام كيساته يا توبرا جيون كوبلاتا بيا ہم عمرایک دوسرے کو نام کے ساتھ بلاتے ہیں اور جھوئٹے اگر بڑے کو نام کے ساتھ پکاریں توالیک قتم کی گستاخی اور ہے ادبی ہے اور تو ہیں مجھی جاتی ہے۔ بردا اگر چھوٹے کو نام لے کر بلائے تو محستا خی نہیں ہوتی۔دوسری تفسیر بیہ ہے کہ آنخضرت ﷺ کے بلانے کو آپس میں تم ایک دوسرے کے بلانے کی طرح نہ مجھوکہ تم ایک دوسرے کو دعوت نامے بھیجتے ہو كوئى آئے نہ آئے اس كى مرضى \_آب بھے كے بلانے كواس طرح نہ مجھو\_آب بھے كے ر حوت نا مے کو قبول کرواور حاضری دو۔ اگرنہیں آؤ گے تو گنہگار ہو گے۔ تیسری تفسیر بیہ ہے كه آنخضرت هي وعا وَل كواين وعا وَل كي طرح نتمجھو كه قبول ہوئيں يانہيں \_الله تعالىٰ

چاہے تو تبول کرے اپنے فضل سے در نہ ہمارے اندر دعا کی قبولیت کی شرطیس تو ہیں نہیں۔ میرے خیال میں ہزار میں سے کوئی ایک آ دھآ دمی ہوگا جو پورا اترے اور بیہ می بوی خوش قسمتی ہے۔

## دعا کے تبول ہونے کی شرائط:

دُعَآءُ الْكَفِرِيْنَ إِلَّا فِي صَلْلِ [رعد:٢١]" اورنيس به يكاركافروس كي محرمراني من -" ووسری شرط بیہے کہ بالغ ہونے سے لے کردعا کے وقت کہ جب دعا کردہاہے کوئی فرض واجب اس کے ذمہ نہ ہو۔ نماز ، روز ہ ، زکو ۃ ، قربانی ،عشر ، فطرانہ وغیرہ جو بھی اس کے ذمہ بیں اواکر چکا ہوکوئی اس کے ذمہ باتی نہ ہو۔اب بتاؤابیا کون آ دمی ہے؟ الله .....تیسری شرط بیه به که حرام کالقهه نه کها تا هو کی مرتبه من چکے جوجوآ دمی ایک لقمه حرام كا كهائے كا توج ليس دن اور جاليس راتيس دعاكى قبوليت محروم موجائے كا۔اور حال يے كہ مارے تو پيك حرام سے مرے موئے بين مارى دعائيں كيے قول مول كى؟ الله الله المعقمة والما الله الله المعقماته كرا كه لا يَعْبُلُ الله المعقمة الله المعقمة مِنْ قَسلُب غَسافِيل "الله تعالى اس ول كى وعاقبول بيس كرتاجو يورى توجه كے ساتھ منه کرے۔'' زبان کس طرف ہوخیالات کس طرف ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ ہے مانگوتو پوری دل جمی کے ساتھ ما تکو۔ ہارے اندر دعا قبول ہونے کی تنی شرطیں ہیں خودسوج لو لیکن اس کاریمطلب نہیں کے دعا ما تکناہی جھوڑ دو۔ اگرانٹدتعالی سے نہیں ما تکنا تواور کس سے ما تکنا ہے۔ان کوتا ہیوں کو دور کرنے کی کوشش کروا ورانٹد تعالیٰ ہے ماسکتے رہو۔ 

كو يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمُ لِوَاذًا جُوكُسك جاتے بين تم بين سے آثر بناكر مثلًا إيك آدى نے رخصت مانگی کہ حضرت! مجھے کام ہے۔آپ ﷺ نے اس کوا جازت دے دی دوسر ااس كَ آرُ مِين بغيرا جازت كِ نكل كياتو فرمايا ايسون كوالله تعالى جانتا ٢ - فَ لَيَحُدُر الَّذِينَ يس جا ہے كەۋرىن وەلوگ يُخالِفُون عَنُ أَمُرة جومخالفت كرتے ہيں آ يے ﷺ كے حكم ك - كس بات ہے ڈریں؟ أَنُ تُسْصِيْبَهُ مَ فِتُنَةٌ كَهِ بَنْجِانِ كُوكُونَى فَتَنْهِ - كُونَى آز مائش آ جائے جبیبا کے قرآن یا ک میں مذکور ہے کہ احد کے موقع پر کچھ صحابہ ﷺ غلط ہمی کا شکار ہوکر آب ﷺ کے علم کی مخالفت کر بیٹھے جس کے بتیج میں ستر آ دمی شہید ہوئے اور بہت سارے زخمی ہوئے اور فتح شکست کی صورت میں بدل گئی۔ بھی آ دمی نجب کے فتنے میں مبتلا ہوجا تا ہے اس کا نتیج بھی احیمانہیں نکلتا جیسا کہ نین کا واقعہ بھی قرآن یاک میں موجود ہے وَ يَوْمَ حُسنَيُن إِذُ اَعُجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَلَمْ تُغُن عَنْكُمُ شَيْئًا [ توبه: ٢٥] 'يُاور حين كي لڑائی کے دن جب تعجب میں ڈالاتمہیں تمہاری کثرت نے کثرت تمہارے کچھ کام بھی نہ آئی۔''جب کوئی مصیبت آئے تواس آ دمی کوسمجھنا جا ہے کہ بیمبرے اعمال کی شامت ہے کیکن حال بیہ ہے کہ عوام ہر شے کا تعلق مادی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں۔

اب دیکھو! آنخضرت کے اس میم کی مخالفت کی وجہ سے کہ آپ بھٹے نے فرمایا کہ عورت کو حکمران نہ بناؤ۔ جو صیبتیں ہمارے اوپر آرہی ہیں وہ تمہارے سامنے ہیں ۔ بہل مہنگی، گیس مہنگی، آٹا مہنگا ، معلوم نہیں کیا کیا مہنگا ہوگا؟ روز بروزاضا فہ ہور ہا ہے۔ بیسب عورت کی حکمرانی کی تحوست ہے کسی کو پھے جو نہیں آرہا۔ اُو یُصِیبَهُم عٰذَابٌ اَلِینُم یا پنچ ان کو دردناک عذاب ۔ آسان کی طرف سے عذاب آئے اوراس میں سب تباہ وہر باوہ و جا کمیں اُلَّا خبردار اِنَّ لِلَٰهِ بِحَمْلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کے لیے ہے منا فِی السَّمُواتِ جا کمیں اَلَا خبردار اِنَّ لِلَٰهِ بِحَمْلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کے لیے ہے منا فِی السَّمُواتِ جا کمیں اَلَا خبردار اِنَّ لِلَٰهِ بِحَمْلُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کے لیے ہے منا فِی السَّمُواتِ جا کمیں اَلَا خبردار اِنَّ لِلْهُ بِحَمْلُ اللّٰہ تَعَالَىٰ کے لیے ہے منا فِی السَّمُواتِ

وَالْأَرْضِ جَوَبِهُمَ ہِ آسانوں میں اور جو پھوزمینوں میں ہے۔ بیدا بھی اس نے کیا ہے ملک بھی اسی کا ہے اور اس میں تصرف بھی اسی کا ہے۔ اس کے سوانہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ مد برہ آسانوں اور زمینوں کا قَدْ یَعْلَمُ مَاۤ اَنْتُمْ عَلَیْهِ صَحقیق وہ جانتا ہے اس حالت کوجس پرتم ہو۔ نیکی بدی جس حالت پر ہوسب اللہ تعالی کومعلوم ہے و یہ وہ وہ ان کو یُر جَعُونَ اِلَیْهِ اور جس ون لوٹا نے جائیں گے اللہ تعالی کی طرف فَیُنَیِّمُهُم پس وہ ان کو خبرد ہے گا بِمَا عَمِلُوا جوانہوں نے عمل کیے ہیں والله بِکُلِ شَیْ ءِ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالی می خبرد ہے گا بِمَا عَمِلُوا جوانہوں نے عمل کیے ہیں والله بِکُلِ شَیْ ءِ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالی می خبرد ہے گا بِمَا عَمِلُوا جوانہوں نے عمل کیے ہیں والله بِکُلِ شَیْ ءِ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالی می خبرد ہے گا بِمَا عَمِلُوا جوانہوں نے عمل کیے ہیں والله بِکُلِ شَیْ ءِ عَلِیْمٌ اور اللہ تعالی می جین واللہ بی تعالی می جین کو جانتا ہے۔



. 

تفسير

A Desired and All by the Charles are by the by the



(مکمل)

(جلد ۱۲۲)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

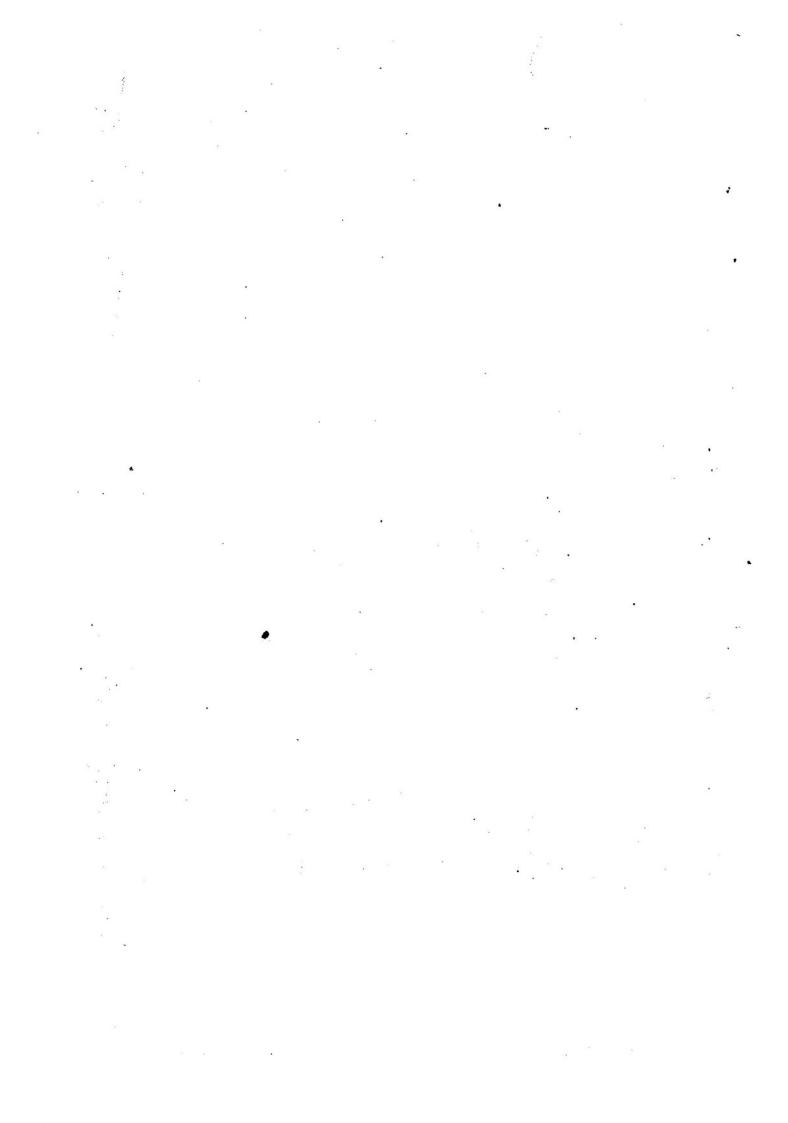

مَوْالْهُوَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَي مِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَيَبَّنِوالِيُّ وَاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَيَبَّنِوالِيُّ وَاللَّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيدِ وَيَبَّنِواليَّ وَاللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ وَيَبِّنِواليَّ وَاللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدِ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهِ الرَّحْمِينُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحِيدُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُبْرِكِ الَّذِي نَزُّلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ وَلِيُّونَ لِلْعَلِّيْنَ نَذِيْرُهُ إِلَّنِ يَ لَا مُلْكُ التَمَا وَتِ وَالْكَرْضِ وَلَمْ يَتَخِنْ وَلَدُ الْوَلَمْ يَكُنْ لَا شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلْقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّدُهُ تَقْدِيرًا ٥ واتَّخِنْ وَامِنْ دُونِهِ الْهُمَّالَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَ كَيْلِكُونَ لِإِنْفُيهِ مُضِرًّا وَلَانَفْعًا وَلَايِمُلِكُونَ مُوْتًا وَلَاحِيْوَةً وَكُونَشُورًا وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُ وَالنَّ هَذَا الْكَرَافَكِ إِفْ تَرْبُهُ وإعانه عليه وورا خرون فقن جآء و طلبا وزوراه و قَالُوْ ٱسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ٱلْتُنْبَهَا فَهِي تُمُلَّى عَلَيْهِ فِكُرُةً وَ اَصِيْلًا وَ قُلْ اَنْزَلَهُ الَّذِي يَعُلَمُ السِّرَفِ السَّمَوْتِ وَالْكَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِتَحِيمًا ۞

تَبَرُ كَ الَّذِى بركت والى بو و ذات نَزَّلَ جَس فِه و أَتَ الله كُونَ الكه و كَاتَارا الْفُرُقَانَ قرآن كريم عَلَى عَبْدِه البِي بند برليكُونَ تاكه و جائ لِلعَلَمِينَ تمام جهان والوس كے ليے نَذِيرَ اوْراف والا الَّذِی و والله لَهُ مُلُکُ السَّمُوتِ الله كَالِي بِعَلَى آسانوں كا وَالْارُضِ اورز مِين كا وَمُلك الله الله الله وَالله وَله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

نے پیدا کیا ہر چیز کو فَسفَدَّرَهُ تَسفُدِیسوًا کیس مقرر کی اس نے ہر چیز کی تقدیر وَاتَّخَذُوا اورانهول ني بنالِي مِنْ دُونِهِ الله تعالى سے نيے نيے الِهَة معبود لاً يَخُلِقُونَ شَيْئًا وهُ بِين بِيدِ الرَّے سي چيز كو وَّهُمْ يُخُلَقُونَ اوروه خود بيدا کیے جاتے ہیں وَ لا یَـمُلِکُوْنَ لِلاَنْفُسِهِمُ اوروہ ہیں مالک این جانوں کے لیے ضَرًّا وَّلَا نَفُعًا نقصان کاورنه نفع کے وَّلایکملِکُوْنَ مَوْتًا اوروہ ہیں مالك موت كے وَّلا حَيْـو ـة اورنه زندگی وَّلا نُشُـو رُا اورنه المُحاركم إلى ہونے کے وَقَسَالَ الَّهٰ ذِيُنَ كَفَوُوْ آ اوركہاان لوگوں نے جوكافر ہیں إِنُ هٰذَ آ نہیں ہے بیقرآن اِلّا اِفْکُ مُرجِعوث افْتَ وَهُ نبی نے اس کو کھڑا ہے وَاعَانَهُ عَلَيْهِ اورامدادي باس كاس قرآن ير قَوْمٌ اخَوُونَ دوسر فورون نے فَقَدُ جَآءُ وَ يُسْتَحْقِينَ لائے بين بيلوگ ظُلُمًا ظُلُم وَزُورًا اور جموت وَ قَالُوْ آ اور كہاان لوگوں نے اَسَاطِیْرُ الْاَوَّلِیْنَ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بين اِكْتَتَبَهَا جواس يَغِمبر نَ لَكُ بِينَ فَهِي تُسمُلَى عَلَيْهِ لِس وه الماء كرائي جاتى جاس كسامن بُكُرةً صبح وَّأَصِيلاً اور يَحِط بهر قُلُ آب فرمادي أَنُوَلَهُ الَّذِي اتاراب اس كواس ذات نے يَعْلَمُ السِّرَّ جوجانتي ہے چھپي چيزكو فِي السَّمُواتِ آسانول مِين وَالْأَرُضِ اورز مِين مِين إنَّــ هُ كَــانَ غَفُورًا رَّ حِيْمًا بِ شِك وه بَخْشُخ والامهر بان ب\_

وجبرتشمييه

اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے۔ پہلی آیت کریمہ ہی میں لفظ فرقان موجود ' ہے۔ بیسورت کمی ہے بیعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔اس کے جھ(۲) رکوع اور ستتر (۷۷) آیتیں ہیں۔قرآن کریم کا نام ذکر بھی ہےاور قرآن کریم کا نام فرقان بھی ہے۔ اس مقام پراللہ تعالی نے فرقان کے نام کے ساتھ ذکر فر مایا ہے تب وک اللہ فی برکت والی ہےوہ ذات ۖ مَنوَّلَ الْمُفُوْقَانَ جس نے تھوڑاتھوڑاکر کے اتاراقر آن کریم کو۔ فرقان کامعنی ہے فرق کرنے والا۔ قرآن کریم ایمان اور کفر میں فرق کرنے والا ہے، تو حیداورشرک میں فرق کرنے والا ہے، حلال اور حرام میں فرق کرنے والا ہے، جائز اور نا جائز میں فرق کرنے والا ہے، بچے اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن قَواً سے بھی ہے مَقُرُوءٌ کے معنی میں، یر نظی جانے والی کتاب۔ دنیا میں جتنی تلاوت قرآن کریم کی ہوئی ہے اتنی اور کسی کتاب کی نہیں ہوئی ۔ ہر جگہ اور ہر ملک میں لوگ پڑھتے ہیں کیکن كاش! يرصنے كے ساتھ ساتھ سبجھتے بھى \_افسول كەقر آن كريم كو سبجھنے والے بہت كم بيں اور اس پر عمل کرنے والے اور کم ہیں اگر سارے لوگ قر آن کریم کو مجھیں اور اس پرعمل کریں تو د نیا میں کوئی فتنه، فساد، چوری ، ڈاکا نه ہواور بدمعاشی نه ہویہ جو کچھ دنیا میں ہور ہاہے سب قرآن کریم سے دوری کا بتیجہ ہے۔ نَسزَّلَ کامعنی ہے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتاراقر آن کریم تئیس (۳۲)سال میں کمل ہوا ہے۔ تیرہ (۳۱)سال مکہ کرمہ اور (۱۰) دی سال مدینہ منورہ میں نازل ہوتار ہا۔تو برکت والی ذات نے قرآن تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل کیا عَہلٰی غبُدِهِ اینے بندے پر۔

#### عبدیت بہت بلندمقام ہے:

عبدیت بہت بلندمقام ہے گرآج کل جاہل قتم کے لوگ کہتے ہیں آنحضرت علیہ کو بندہ کہنے میں تو ہین ہوتی ہے۔اگر تو ہین ہوتی تو اللہ تعالیٰ عزت کے مقام پرآ پے ﷺ کوعبد فرماتے؟ حالانکہاللہ تعالٰی نے عزنت کے مقام پرفر مایا کہفر قان نازل کیا اپنے بندے پر اورمعراج کےموقع پربھی فرمایا سُبُحٰنَ الَّذِیُ اَسُوٰی بِعَبُدِہ '' یاک ہےوہ ذات جس نے سیر کرائی اینے بندے کو۔' سدرۃ المنتہیٰ پر چینچنے کے بعد آپ بندے ہی رہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاوُ حَمّی اِلٰی عَبُدِہ مَا أَوْ حٰی [سورۃ عجم]''پس(اللہ تعالیٰ نے)وحی کی اینے بندے کی طرف جو وحی کی ۔'' پھرواپس زمین پرتشریف لائے اور تحفہ لے کرآئے۔ اس مس بھی اللہ تعالی نے آپ کھی وعبد ہی فرمایا ہے اَشْھَدُ اَنَّ مُسحَدَّمَدُا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ " میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔" گویا عبديت سي مقام يربهي آپ ﷺ يے جدانهيں ہوئي۔ اگر لفظ عبد ميں تو بين ہوتي معاذ الله تعالیٰ تورب تعالیٰ بھی بھی آپ ﷺ کوعبد نہ فرماتے کہ جاہلوں کا خیال ہے کہ بندہ کہنے میں آپ ﷺ کی توہین ہے۔تو یا در کھنا بندہ ہونا، بشر ہونا، انسان ہونا بڑی بات ہے اور یہ بڑا بلندمقام بـــ بقرآن اين بند يركون نازل فرمايا لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ فَذِيْوَا تاكه ہوجائے تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والارب تعالیٰ کے عذاب سے۔اللہ تعالیٰ نے عالمین جمع کا صیغه بولا ہے کہ اس جہان میں کئی جہان ہیں ، کئی عالم ہیں ۔ انسانوں کا عالم ہے، جنات کاعالم ہے، فرشتوں کاعالم ہے، حیوانات کاعالم ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا آپ ﷺ فرشتول کے بھی پیغمبر ہیں یانہیں ۔تو امام حموی ،امام رازی وغیرہ رحمہم االلہ تعالی فرماتے ہیں کہ فرشتے چونکہ معصوم ہیں اس لیے آپ ﷺ کی بعثت ان کے لیے نہیں

ہے آپ اللے کی بعثت انسانوں اور جنوں کے لیے ہے جو مكلف ہیں نیكی بدى كاان میں مادہ ہے۔جبکہ امام سبکی اور امام زرقانی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں عالمین چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور فرشتوں کا بھی عالم ہے لہذا آپ ان کے لیے بھی پیغیر ہیں گووہ مکلف نہیں ہیں وہ معصوم ہیں کیکن فرشتوں پر بھی آپ ﷺ کا ادب واحتر ام لازم ہے۔تو آپ تمام جہانوں کے لیے نذریر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض ملحقتم کے لوگ کہتے ہیں (ان میں نیاز فتح پوری بھی ہے۔) کہ آنخضرت ﷺ شریف الطبع آ دمی تھے ان کی نبوت ہمارے لیے نہیں ہے یہ قر آن عرب سے جاہل بدوؤں کے لیے ہے۔ ہاں!اس میں جواحیمی بات ہمیں مل جائے تو وہ ہم لے لیں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے خیالات اور عقائد۔ یادر کھونو جوانو! آج کل جتنے صحافی ہیں خدا پناہ! اپنی صحافت کے زور پر الحاد پھیلا رہے ہیں ۔لوگ ان کو بردامقام دیتے ہیں۔مرے ہوئے کے بارے میں بچھ کہنا تو نہیں جا ہے مگر حقیقت ہے آگاہ کرنے کے لیے بتار ہا ہوں کہ یہی باطل نظریہ کوثر نیازی کا تھا۔اب وہ پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا تھا۔اس نے بخاری شریف کی روایت کواس طرح خلط ملط کیا اوراس کا مُداق اڑایا کہ پچھ صرنہیں۔ الله تعالى جزائے خرعطافر مائے مولانا محمد يوسف لدهيانوي كوكمانهوں نے فريضه اواكيا اوراس کی تر دید کی۔ بیسب باطل پرست لوگ ہیں۔

یقرآن س ذات نے اتارا ہے الَّذِی لَدَ مُلُکُ السَّمُونِ وَ الْاَرُضِ وَ اللّٰدِاسِ کے لیے ہے ملک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک آسانوں کا اور زمین کا ۔ زمین اور آسانوں کا خالق بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے اور ان میں تصرف بھی اس کا ہے وَ لَدَم یَتَّخِدُ وَلَدُا اور بیس بنائی اس نے اولا و۔ اس میں ردہوا یہودونساری کا اور دوسری مشرک قوموں کا۔ وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرُ نِیْنُ اللّٰه اور عیسائیوں نے کہاعیسی علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری عُزیْرُ نِیْنُ اللّٰہ اور عیسائیوں نے کہاعیسی علیہ السلام اللّٰد تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور دوسری

#### مسكه تفترير:

و خسک قدیر کے انکار

پرمنکرین حدیث نے بڑے رسالے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا مسلہ مولو یوں کا اپنا بنایا

ہوا ہے پہلے سے کوئی چیز کھی ہوئی نہیں ہے۔ بس بندہ جو کرتا ہے وہ لکھا جا تا ہے۔ غلام احمہ

پرویز کہتا ہے کہ یہ جمیوں کی سازش ہے۔ جمیوں کی سازش کا کیامعنی ہے؟ کتنا بڑا خبیث

ہوا ہے ، یہ کہہ کراس نے کن پر تقید کی ہے؟ صحاح ستہ کے مصنفین پر، رحمہم اللہ تعالی ۔ کیونکہ

امام بخاری نے تقدیر کی احادیث بخاری شریف میں نقل فرمائی ہیں اور یہ ایرانی انسل ہیں

جمی ہیں۔ امام ابو واؤد سجستانی ہیں انہوں نے کتاب الا یمان میں نقدیر کی روایتی نقل فرمائی ہیں۔ امام ابو واؤد سجستانی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نسائی بھی عجمی ہیں اور ریہ بھی عجمی ہیں۔ امام ترمذی ترمذے ہیں وہ بھی عجمی ہیں۔ امام نسائی بھی عجمی ہیں اور امام ابن ماجہ بھی عجمی ہیں، رحمہم اللہ تعالی ۔ تو صحاح ستہ کے پانچ مصنفین عجمی ہیں تو

عجمیوں کی سازش کہہ کران حضرات برطعن کیا ہے۔صرف امام سلم بن حجاج قشیری عربی ہیں۔ چونکہ ان بزرگوں نے اپنی کتابوں میں تقدیر کے متعلق روایات بیان فرمائی ہیں ۔ تو غلام احمدیرویز کہتا ہے کہ بیا مجمی سازش ہے ان عجمیوں نے ل جل کراپنی طرف سے بیا حدیثیں بنائی ہیں اورلوگوں کوتفذیر کا قائل کیا ہے اور حقیقت میں تفذیر یجھیجیں ہے۔تم اس کی جہالت کا انداز ہ لگاؤ کہ کہتا ہے اگر تقذیر کوئی چیز ہوتی تو اس کا ذکر قرآن میں ہوتا۔ میں نے اپنی کتاب" انکار حدیث کے نتائج" میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ میں نے کہاتم قرآن کو کیا جانتے ہواور کب مانتے ہو؟ اگرتم قرآن پڑھتے تو بیآ بت کریمہ تمهار \_سامنے نه آتی \_الله تعالی نے فرمایا وَ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِیُرًا ''مرچیز کورب تعالی نے پیدافر مایا اور ہر چیز کی تقدیر بھی رب نے مقرر کی ہے۔' یا در کھنا! تقدیر کا مسئلہ جن ہے۔قرآن کریم میں بھی ہے اورا حادیث میں بھی ہے۔مگر بیلوگ بڑے بے حیا ہیں صرف اوب کے زور پر یعنی او بیانہ کلام کی وجہ سے نو جوانوں کو خراب کرتے ہیں ۔ نو جوان ان کے ادبی ذوق کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں۔ یا در کھنا! تفذريكا سئله بنيادى مسائل ميس سے ب واتَّ خَلُو امِنُ دُونِهَ الِهَةَ اور بناكيان بے وقو فوں نے اللہ تعالی سے نیچے بیچے معبود کسی کالات خدا ہے،کسی کا منات خدا ہے، كى كاعرًى وغيرهم فرماياس لولاً يَخْلُقُونَ شَيْئُوه جن كوانهول في معبود بنايا بوه سى چيز كے خالق نبيس بي انہوں نے كوئى چيز پيدائبيس كى وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور وہ خود پيدا کے جاتے ہیں مخلوق ہیں عبادت کے لائق تو خالق ہے مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جن کی بید بوجا کرتے ہیں پیغیر ہوں ، فرشتے ہوں ، شہید ہوں ، ولی ہوں ، امام بھی مخلوق میں۔ توبیعبادت کے لائق کس طرح ہو گئے۔ فر مایا ان کا حال بہہے کہ وَ لَا يَــمُـلِـ كُــوُنَ

## ۔ لائی حیات آئے، قضالے چلی چلے ندا بی خوش سے آئے ندا بی خوش چلے

و آلا نُشُدوُ دُ ااورنہ قیامت والے دن اٹھ کر کھڑے ہونے کے مالک ہیں نہ اور کسی کواٹھا سکتے ہیں کسی کے پاس کسی شے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ پہلے قرآن پاک کا ذکر تھا۔ آگے قرآن پاک پر کافروں نے جواعتراض کیے ان کاروہے۔

قرآن پاک برکافروں کے اعتراضات:

وَقَالَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا آ اوركهاان لوگول نے جوكافر میں إِنُ هَذَ آنہیں ہے یہ قرآن کریم اِلَا اِفْکُ مُرْمِعوث افْتَراهُ جس كواس شخص نے گھڑا ہے و اَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ الْحَدُونَ اوراس كى الدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول نے اِنقول فَوُمٌ الْحَدُونَ اوراس كى الدادكى ہے اس قرآن كے بنانے پردوسر كوگول نے اِنقول

کافروں کے معاذ اللہ تعالی بیقر آن نبی نے اپنی طرف سے بنایا ہے خود بنایا ہے اللہ تعالی كى طرف سے بيں ہے اور اس بنانے ميں ايك اور قوم نے اس كى مددكى ہے۔وہ قوم كون ے؟ چودهوی پارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَـرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلُحِدُونَ اِلَيْهِ أَعُجَمِيٌّ وَّهٰذَا لِسَانٌ عَرَبيٌّ مُّبيُنٌ [كل: ٣٠١] "اورالبية تحقيق بم جانع بين كهب شك بدلوك كهتم بين كه سكهلا تأساس كو ایک انسان اس مخص کی زبان جس کی طرف بیمنسوب کرتے ہیں مجمی ہے اور بیقر آن صاف عربی زبان میں ہے۔ "عداس نامی ایک غلام تھا جوآب ﷺ کے یاس اٹھتا بیٹھتا تھا کتے تھے کہ بیاس کوقر آن سکھا تا ہے کہ قرآن بنانے میں وہ معاونت کرتے ہیں اس سے بیمراد ہے۔اللہ تعالی نے جواب دیا کہ کہ جس کی طرف بینسبت کرتے ہیں وہ تو عجمی ہے اورقر آن کریم تو بڑی واضح عربی میں ہے۔وہ بے جارہ تو اچھی طرح عربی بول بھی نہیں سکتا وہ کیا سکھائے گا؟ کم از کم کسی پڑھنے لکھنے والے کی طرف نسبت کرتے تو بات تھی مگر دنیانے شوشے تو چھوڑنے ہیں۔ تو فرمایا کہ رہے ہیں کہ بیقر آن اس نے خودگھڑا ہے اور اس بر روسروں نے مددی ہے۔رب تعالی فرماتے ہیں فَلَقَدُ جَآءُ وُ ظُلُمًا وَّ ذُورًا لِي تَحْقِيقَ لائے ہیں بیلوگ ظلم اور جھوٹ و قَالُو آ اور انہوں نے کہا اَسَاطِیْرُ الْاوَّلِیْنَ ۔اسطورہ کی جمع ہے۔ اسطورہ کامعنی ہے ناول ،قصہ ،کہانی۔ کافروں نے کہا بیقرآن پاک قصے، کہانیاں ہیں پہلےلوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن یاک میں نیکوں کے قصے بھی ہیں اور بروں کے قصے بھی ہیں مگر وہ محض قصے ہیں ہیں بلکہ ان میں نصیحت اور عبرت ہے۔ اِنْکَتَتَبَهَا کُنْتِ بیں کہ بی نے یہ قصے لکھ لیے بیں فَہنَ تُمُلی عَلَیْدِ پس وہ اس كوقصے الملاء كروائے جاتے ہيں بُكُ رَةً وَّ أَصِيلاً بِيلِے پهراور بِحِصِلے پهر-اس كا جمالى

جواب تو یہاں ہے اور تفصیلی جواب اکیسویں پارے میں ہے وَمَا کُنْتُ تَعْلُو ا مِنْ قَبْلِهِ

مِنْ کِتَاٰبٍ وَ لَا تَخُطُّهُ الْبَمِیْنُکَ إِذًا لَا رُتَابَ الْمُبْطِلُونَ [العنكبوت: ۸۴] ' اور

آپنیں سے پڑھتے اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے سے اس کواپنے واکیں ہاتھ سے

اس وقت البتہ شک کرتے باطل پرست لوگ۔' سب جانتے سے کہ آپ نہ لکھنا جائے ہیں

نہ پڑھنا۔ جب آپ لکھنا پڑھنا ہی جائے تو آپ کوا ملا کیے کرائی جاتی ہے گرشوشے

می موڑنے سے دنیا بازنہیں آتی۔ قُلُ آپ کہ دیں آئن زَلْهُ اللّذِی اتارائے قرآن کواس

وات نے یَعْلُمُ السّر جو جانی ہے کُلی چیز کو فِی السّموٰتِ آسانوں میں وَالاَرْضِ اور

زمین میں۔ یہ بندوں کا بنایا ہوا اور گرا ہوانہیں ہے حضرت جرائیل علیه السلام لائے ہیں

رب کی طرف سے آیا ہے اِنّہ کُانَ غَفُورُ الرَّجِہُمَا ہِ شِکُ اللّٰہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان

ہے۔ جس کی وجہ سے تم نیچ آرہے ہوورن اگر تمہاری زیاد تیوں کود کھے کر مزاد ہے وہم ایک لیے ہی زندہ نہیں رہ سکتے۔

ہے۔ جس کی وجہ سے تم نیچ آرہے ہوورن اگر تمہاری زیاد تیوں کود کھے کر مزاد ہے وہم ایک لیے ہوں کے بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔



# وَقَالُوْامَالِ هٰذَاالرَّسُولِ يَأْكُلُ

الطّعَامُ وَيُمْشِى فِي الْكَسُواقِ لَوْكَ أَنْزِلَ النّهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعُهُ نَذِي يُرَافَ أَوْيُلُقَى النّهُ كَنْ الْوَكَانُونَ لَهُ جَنَّهُ يَاكُلُ مِنْهَا وَ مَا لَا الظّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ الْارْجُلُا مُسْتَعُورًا هَا نُظْرَكِيْفَ ضَرَبُوا قَالَ الظّلِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ الْارْجُلُا مُسْتَعُورًا هَا نُظْرَكِيْفَ ضَرَبُوا

غُ لك الْكَمْثَالُ فَصَلَّوْا فَكَ لِيَ الْمَثَالُ فَصَلَّوْا فَكَ لَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيلًا ﴿ تَبْرِكُ الْمَنْ كَانَ الْمَنْ كَانَ اللّهَ الْمَنْ كَانَ اللّهَ الْمَنْ كَانَ اللّهَ الْمَنْ كَانَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَقَالُوُ اوركَهَا كَافَرُول فِي مَا كَيَا بُوكِيا ہِ فِي الْآسُوَ الرَّسُولِ ابَى رَسُول كو يَا كُولُ الطَّعَامَ كَمَا تا ہے كَمَانًا وَيَدَمُشِي فِي الْآسُواقِ اور چلاہ بازاروں میں لَو لَا اُنُولَ إِلَيْهِ كُول بَهِيں اتارا گيااس كی طرف مَلَک فرشتہ فَیَ کُونَ مَعَهُ پس بوتا وہ فرشتہ اس کے ساتھ نَذِیُو اور انے والا اَو یُلُقَی اِلَیْهِ کَول بَهِی وَلَیْهِ اللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اس كے ليے باغ يَّا كُلُ مِنْهَا كَا تااس باغ سے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اوركها ظالموں نے اِنْ تَتَبعُونَ تُم نہیں پیروی کرتے اِلا رَجُلا مَسْحُورُ اُگرایے آدمى كى جس يرجادوكيا مواب أنْ ظُورٌ كَيْفَ صَوَبُوا لَكَ الْالْمُفَالَ و كَيْرِكِيكِ بيان كرتے بين آپ كے ليے مثالين فَضَلُّو السِّ مُراه موسى فَلا يَسْتَطِيْعُونَ سَبيلاً يسنبيس طاقت ركت راستى كى تبلوك اللذي بركت والى بوه ذات إِنْ شَاءَ الروه جامِ جَعَلَ لَكَ بنادِ السِي كَلِي خَيْرًا مِنْ ذلک بہتراس سے جنّتِ باغات تَجُری مِنْ تَحْقِهَا الْلاَنْهارُ جاری موں ان کے پنج نہریں وَیَجْعَلْ لُکَ قُصُورًا اور بنادے آپ کے لیے کو صیال اوركل بَـلُ كَـذَّبُوا بالسَّاعَةِ بلكه جعثلايا انهول نے قیامت كو وَاعْتَـدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بسالسَّاعَةِ اورتياركياجم نياس كي ليجس في مثلايا قيامت كو سَعِيْرًا شعله مارنے والاعذاب إذا رَا تُهُمْ جب ويج كي كان كودورخ مِن مَّكَان مِبَعِيدٍ دوركي جُهت سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيرًا سَنِي كَاسَ الْحِرْشُ اورآ واز وَإِذَآ ٱللَّقُوا مِنْهَاورجب والله على عَاس دوزخ مِن مَكَانًا ضَيّقًا تَنك جَديم مُقَوَّنِينَ جَكُرْ عهوت بير يول من دَعَوُا هُنَا لِكَ أَنْبُورًا مانكيس كرمال بلاكت كو لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَّاحِدَانه مانكوتم آج كرن ايك بلاكت وَّادُعُوا ثُبُورًا كَثِيْسَ الور ما تَكُومَ بلاكتي بهت زياده قُلُ آپ کہ دیں اَذٰلِک خَیْرٌ کیا یہ بہترے اَمُ جَنَّهُ الْخُلْدِ یا ہمیشہ رہے

کہ باغ الَّینی وُعِدَ الْمُتَّفُونَ جَن کا وعدہ کیا گیا ہے متقبول کے ساتھ کانٹ لَھُمْ جَزَآءٌ ہوگان کے لیے بدلہ و مَصِیْرًا اورلوٹے کی جگہ لَھُمُ فِیْھان کے لیے اس جنت میں مَایَشَآءُ وُنَ وہ ہوگا جووہ چاہیں گے خلیدیُنَ ہمیشہر ہیں گے کانَ عَلیٰ رَبِّکَ ہِ آپ کے رب کے ذعر و عُدًا مَّسُنُولًا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا۔

#### ابشريت انبياء:

حضرت آدم عليه السلام سے لے كرآ تخضرت الله تك جتنے بھى پينمبر بھيج محي مخلوق کی ہدایت کے لیے سب کے سب انسان تھے،آ دمی تھے،بشر تھے۔حضرت آ دم علیہ السلام یملے اور آنخضرت ﷺ آخری پیٹیمبر ہیں۔بشری تقاضے تمام میں موجود تھے، بھوک پیاس بھی کگتی تھے،گرمی سردی بھی محسوس ہوتی تھی ،جنسی خواہشات بھی تھیں اپنی لیے بیویاں بھی تھیں۔بہرحال جتنے تقاضے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں وہ سب پیغمبروں میں تصفرق صرف اتنا ہے کہ عام انسان اینے تقاضے جائز اور نا جائز طریقے ہے پورے کرتے ہیں ، حلال حرام طریقے اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیٹمبروں نے حرام اور تاجائز طریقه بھی نہیں اختیار کیا دوسرے پیغمبروں کی طرح آنخضرت ﷺ بھی کھاتے ہتے تھے نبوت ملنے سے پہلے آپ ﷺ تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ ابوداؤدشریف میں روایت ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ایک شخص جس کا نام عبداللہ ابن الی الحمسا ءتھا جو بعد میں صحابی ہوئے ﷺ، نے آ یہ ﷺ کے ساتھ کوئی سودا کیار قم اس کے یاس نہیں تھی اس نے کہا میں جلدی آپ کورقم لا کر دیتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں تمہارے آنے تک یہیں رہوں گا۔وہ کاروباری آ دمی تھا بھول گیا اور دوسرے کاموں میں لگ گیا۔آنخضرت ﷺ

تین دن اور تین را تیں و ہیں گھبرے رہے۔ تین دن کے بعدوہ آیا بردا شرمندہ ہوا معذرت كى اوركها حضرت مجھے معاف كردي مجھے يا دنہيں رہاتھا۔ آپ ﷺ نے صرف اتنے الفاظ فرمائ لَقَدُ شَفَقُتَ عَلَى يَا عَبُدَ اللّهِ أَنَا هَهُنَا مُنُذُ ثَلَثُ السّعبرالله! تيري وجه ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے میں تین دنوں سے یہبیں ہوں۔ بخاری شریف میں روایت ہے كه آپ ﷺ نے ایک غلام بیچا ہوزہ ہے۔ بن خالد کو۔اس نے کہا حضرت مجھے رسید جاہیے۔ اس وفت بھی رسید کی ضرورت ہوتی تھی لوگ دور دراز جاتے تھے تو لوگ یو چھتے تھے۔ فر مایا بالكل تھيك ہے۔آپ ﷺ خودتو لكھنانہيں جانتے تھے اس مجلس ميں لكھنے والاتھا آپ ﷺ نے اس کوفر مایا لکھ دوہوذہ بن خالد نے محدرسول اللہ ﷺ ہے ایک غلام خریدا ہے۔ تو آپ ﷺ نے با قاعدہ رسید لکھوا کر دی۔ تو آپ ﷺ بازار بھی جاتے تھے ضرورت کے لیے ۔ کا فروں نے رہجھی اعتراض کیا وَ قَالُوُا اور کہا کا فروں نے مَال هٰذَا الرَّسُول کیا ہو گیا باس رسول كو يَسَاكُلُ السطَّعَامَ كَمَا تابِ كَمَانًا وَيَسَمُشِبِّي فِي الْأَسُواقِ اور جِلَّا بِيَ بإزاروں میں اور پیجھی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اس کا جواب رب تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آيت تمبر عين ديا وَمَا جَعَلُنهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُونَ الطُّعَامَ وَمَا كَانُوا خُلِدِيْنَ ''اور تہیں بنائے ہم نے پیٹیبروں کے ایسے جسم کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔''جب وہ بشر ہیں انسان ہیں تو سارے بشری تقاضے بھی ہیں۔اور یہ بھی کہا گو لَا أَنُولَ إِلَيْهِ مَلَكُ كِولَ بَهِينَ اتَارا كَيَاسَ كَاطُرف فَرشته فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا لِس وه ہوتا اس کے ساتھ ساتھ ڈرانے والا۔وہ فرشتہ اس نبی کے ساتھ ہوتا اور راستہ صاف کرتا لوگوں کو کہتا ہٹ جاؤ اللہ تعالیٰ کا پیٹمبرآ رہا ہے۔آج ایک معمولی افسر کے ساتھ آگے پیچھے گارڈ ہوتے ہیں جورات صاف کراتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نائب ہوں

ذخيرة الجنان

ساری مخلوق کے لیے احکامات اللہ تعالیٰ سے لیتا ہوں اور مخلوق کو پہنچا تا ہوں۔استے برے منصب کادعویدارہاوراس کے ساتھ ایک بھی فرشتہ بیں ہے اُو یُلقی اِلَیْهِ کُنُز یادُالا جاتااس کی طرف خزانہ۔اس کے یاس کھے تھی نہیں ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے آنخضرت الله المُنتُ أرُعلى لِأهُل مَكَّةَ عَلَى قَرَاريُط "مين چند كون ير اہل مکہ کی بکریاں چراتا تھا۔' یہ کیسا پیغیبر ہے کہ مزدوریاں کرتا پھرتا ہے اس کے لیے تو خزانوں کے ڈھیراتر نے جاہیے تھے خود کھا تا اور وں کو کھلا تا۔ ظاہر بینوں کی نگاہیں تو انہی چيزول كى طرف موتى بين أو تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ ما موتااس كاباغ يَّا كُلُ مِنْهَا كَمَا تااس ے پھل۔اس کے یاس تو کھے بھی نہیں ہے وَقَالَ الطَّلِمُونَ اور کہا ظالموں نے إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلا مُّسْخُورًا نهيس پيروى كرتے تم مكرايسة وي كى جس يرجادوكيا كيا ے۔جس پر جادو کیا گیا ہواس کا دماغ کامنہیں کرتاتم یاگل کے پیچھے لگے ہوئے ہو۔(معاذاللہ تعالی) اور سورت صفّت آیت نمبر ۲۵ میں ہے آئیسًا لَتَارِ کُوّا الِهَتِنَا لِشَاعِرِ مَّجُنُون "كياجم حِصور نے والے بين اين معبودول كوايك ديوانے شاعر كى وجه سے (معاذ الله تعالى) ـ 'الله تعالى فرماتے ہيں أنسطُ رُكيُف ضورَبُو! لَكَ الْأَمْثَالَ آب دیکھیں کیسی کیسی مثالیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کیسی کیسی باتیں آپ کے تعلق کرتے ہیں۔ بھی کہتے ہیں کھا تا پیتا کیوں ہے، بھی کہتے ہیں بازار کیوں جاتا ہے، مجھی کہتے ہیں اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے ، بھی کہتے ہیں کہ اس برخز انہ کیوں نہیں اترتا ،بھی کہتے ہیں اس کے پاس باغ کیوں نہیں ہے فَصَلُوْا پس گمراہ ہو گئے سب کے ب فَلاَ يَسُتَطِيْعُونَ سَبيُلاً پِسْ بَهِينَ طاقت ركھے راستے كى لينى سيد ھےراستے ير چلنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ان کا د ماغ ہی بہت خراب ہے۔اگلی آیت کریمہ کو سمجھنے کے

کیے ساتویں پارے کی ایک آیت کریمہ کامفہوم ہمھے لیس پھراس کا سمجھنا آسان ہوجائے گا۔ مشرکیین مکہ کا ایک نمائندہ وفد:

اس کا مضمون اس طرح ہے کہ مشرکین مکہ کے سرداروں کا ایک نمائندہ وفد آنخضرت على خدمت ميں حاضر ہوا۔ كہنے لگے كه آب على الله تعالى كے بيغمبر ہيں تو یہ صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی سونے کی بناویں تو ہم اینے اپنے قبیلے کے سردار کی حیثیت سے ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہماری ساری قوم مسلمان ہوجائے گی ۔آپ ﷺ کے دل میں سے خیال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جاہے تو ساری دنیا کے پہاڑوں کوسونا بنا دےوہ قا در مطلق ہے اس کے لیے ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں کا سونا بنانا کیا مشکل ہے اور بیمسلمان ہو جاكيں۔الله تعالی نے فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَإِن اسْتَطَعْتَ آنُ تَبُتَغِيَ نَفَقًا فِي الْآرُضِ أَوُ سُلَّمًا فِي السَّمَآءِ فَتَسَاتِيَهُمُ بِالْيَةِ [العام: ٣٥] "اور اگرہے آپ پرشاق ان لوگوں کا اعراض کرنا پس اگر آپ طافت رکھتے ہیں کہ تلاش کرلیں سرنگ زمین میں یا کوئی سٹرھی لگالیں آسان میں پس لے آئیں ان کے یاس کوئی نشانی۔'' ہم توابیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔رب تعالیٰ کی حکمتیں بے شار ہیں بعض محدثین کرامٌ فرماتے ہیں کہلوگ بڑے تطحی ہوتے ہیں مثلاً اگر صفامروہ پہاڑیاں سونے کی بن جائیں تو لوگ سیجھتے کہ آپ بھے کے پاس چونکہ سونا ہے اس کیےلوگ آپ بھے کے ساتھ ہیں ۔ تو رب تعالی مینیمبرعلیه اور بھوکار کھ کر قرآن کی صداقت دکھلائی ، پنیمبرعلیہ السلام کے اخلاق دکھائے کہلوگ قرآن کی صدافت اور پینمبر کے اخلاق کریمہ کہ وجہ سے اسلام قبول کرلیں يتورب تعالى فرماتے ہيں تَبرُكَ الَّذِي برك بركت والى بود وات إن شَآءَ اكروه عاہے جَعَلَ لَکَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰلِکَ تو بنادے آیے کے لیے بہتراس سے جو باغ وغیرہ

ان کے ذہن میں ہے جَنّتِ کی باغ تَـجُـری مِنْ تَحْتِهَا الْانْهُو بہتی ہول ان کے ينچنهرين وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا قُصُورًا قَصَر كَى جَمْعَ بِمُعَنَّى كُل ، كَوْمَى - الله تعالى آپ ﷺ کے لیے کوٹھیاں بنادے۔ وہ ایسا کرسکتا ہے مگر ایسا کرنا حکمت کے خلاف ہے عوام تو مال ودولت کی وجہ ہے آپ ﷺ کے قریب آئیں گے پھر قر آن اور آپ ﷺ کی صدافت تو واضح نہیں ہوگی اور نہآ ہے ﷺ کے اخلاق حسندان پر ظاہر ہوں گے۔ ہَـــــــــلُ بِكَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ بلكهان لوكول نه قيامت كوجهلايا به كهته بي قيامت كوكى چيز نبيس ے وَاعْتَدُنَا لِمَنُ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ اورجم نے تیارکیا ہے اس کے لیے جوجھٹلاتا ہے قیامت کو سَعِیْرًا شعلے مارنے والی آگ کا عذاب بدنیا کی آگ میں لوما پھل جاتا ہے بعض دھا تنیں بالکل جل جاتی ہیں اوروہ آگ اس ہے انہتر گنا تیز ہوگی آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے إِذَا رَأَ تُھُ۔ مُ جب وہ آگ ان کود کیھے گی اور بیلوگ آگ کود کیھیں گے مِّنْ مَّكَان مِبَعِيْدٍ دوركى جُله سے سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَّزَفِيْرًا سَيْسَ كَاسَ كَاجُوشَ اور آ واز \_جیسے تنور یا بھٹی وغیرہ میں آگ تیز ہوتو شوں شوں کی آ وازنگلتی ہےا یہے ہی اس آگ كي آواز بهو كي اوردوز في جن كارب ماري ك لَهُ مُ فِيهَا زَفِيرٌ وَّشَهِيُق [ بهود: ٢٠١]' ان کے لیے چیخے چلانے کی آوازیں ہوں گی۔''ز فیر گدھے کی اس آواز کو کہتے ہیں جووہ شروع میں زورہے نکالتا ہے اور شھیق اس آواز کو کہتے ہیں جو آخر میں مرہم ی ہوتی ہے یتوان کی گدھے کی طرح آوازیں ہوں گی اور گدھے کی آواز کے بارے میں آتا ہے اِنَّ اَنُكَرَ الْأَصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرُ [لقمان: ١٩] "تمَام آوازوں سے بری آوازگدھے كَ آواز ٢٠- وَإِذَ آ أَلُقُوا مِنْهَا ورجس وقت وه دوزخ مين دُالين جاكين كم مَكَانًا طَيْقًا تَنْكُ جَلَّه مِين مُنْقَدَّ نِينَ جَكِّرْ عِهونَ بِاتْهِ بَعِي اور باؤل بهي كهر كت بهي نه كر

سكيل - پيركياكري ك ذعوا هُنَا لِك نُبُورًا وبال اين ليه بلاكت ماتكيس كريم مرجا نمیں اورعذاب سے چھٹکارا ہوجائے۔رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا کا تَدْعُو ١ المُنسَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا نهاتُكُومَ آج كدن ايك بلاكت وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا بهتى إَبْلَاكُتِينِ مانكُو \_ مُروبال توبيه وكا لا يَسمُونُ فِيهُا وَلَا يَحْييني [سورة الاعلى]" دوزخي نه ووزخ میں مریں گے نہ جئیں گے۔ 'اورسورہ زخرف آیت نمبر ۷۷ میں ہے و نسساؤوا ينملك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ "اوردوزخ والي يكاري كان الكعليه اللام! عاہیے کہ فیصلہ کر دے ہم پرآپ کا پروردگار۔'' ہمیں مار ہی دے۔رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اِنحسنو افیها و لا تُكلمون ومون ١٠٨] ﴿ وَلِيل بوجاواى دوزخ میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔'' ذلیل ہو کر دوزخ میں پڑے رہو۔میرے پیغمبر تمہارے یاس پہنچے، مبلغ بہنچے، میں نے تمہیں عقل دی، کتابیں نازل کیں مگرتم نے ضدنہ جِهُورُى -ابِسِرَا مُجَلَّتُو قُلُ آب كهدي أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ كيابي بهتر إي بيشه رہے كي باغ جن كا وعده كيا كيا ہے پر ہيز گاروں كے ساتھ۔آگ کے شعلوں میں مار چیشکی کے باغات بہتر ہیں کے افسٹ کھے جَوْآءً و مسصیر ایان کے لیے بدلہ ہوگا اور لوٹ کرجانے کی جگہ۔جنتیں آٹھ ہیں۔سب سے افضل اور بہتر جنت الفردوس ہے۔حدیث یاک میں آتا ہےا بینے لیے مانگویا اپنے کسی عزیز کے لیے مانگوتو جنت الفردوس مانگو۔ ملے گا وہی جوتمہاری قسمت میں ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق ۔ بیضروری نہیں کہ جو ما نگامل گیالیکن تم طلب فردوس کو ہی کرو فر مایا کھے۔۔ فِيْهَا مَايَشَآءُ وُنَ ان كے ليے آن جنتوں میں وہ کچھ ہوگا جووہ جا ہیں گے۔مثال کے طور پراگرجنتی خواہش کرے گا کہ میں اڑ کراینے فلائں ساتھی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس کا

ساتھی فرض کرواتنا دور ہو جتنا یہاں ہے امریکہ ہے تو ایک منٹ میں اس کے پاس پہنچ جائے گا۔اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھ کرخواہش کرے گا کہ یہ میری خوراک بن جائے تو ایک منٹ میں پلیٹ میں پھٹنا ہوا سامنے آجائے گا ،کی پھل کی خواہش کرے گا تو وہ پھل لگتا ہوا سامنے آجائے گا اور پھر خلیدیئن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔جوخوش نصیب جنت میں داخل ہوگیا وہ وہاں سے نکالانہیں جائے گا کان علی رَبِّک وَعُدًا مُسُنُولًا جنت میں داخل ہوگیا وہ وہاں سے نکالانہیں جائے گا کان علی رَبِّک وَعُدًا مُسُنُولًا جائے گا۔ پروردگار! آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کردیں۔رب اپناوعدہ پورا کرے گا۔ رب تعالیٰ سے بڑھ کراورکون ہے وعدے کو پورا کردیں۔رب اپناوعدہ پورا کرے گا۔



ويؤم يَعُشَّرُهُمْ وَمَا يَعَبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَعُوْلُ ءَ اَنْتُمْ وَيُولِهُمْ مَا لَا اللهِ فَيَعُولُ ءَ اَنْتُمْ وَيَا لَا اللهِ فَيَعُولُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

كَدَّ بُو كُمْ لِي تَحْقِق انهول نے جَمثُلادیاتم كو بِسَمَا تَقُولُونَ ان با تول مِیں جوتم كَتِ بو فَسَمَا تَسْتَطِيعُونَ لِی تَم طاقت نہیں رکھتے صَروَفًا پھرنے كى وَكَا نَصُرًا اور ندرد دركرنے كى وَمَنُ يَّظُلِمُ مِّنكُمُ اور جس نظام كياتم مِيں سے نَصُرًا اور ندرد دركرنے كى وَمَنُ يَظلِم مِينُكُمُ اور جس نظام كياتم مِيں سے نُلِقَهُ بَم چَكُما كَيْ كَاسُ وَعَذَابًا كَيْدُرً اعذاب برا وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلَكَ اور نہیں بھے بم نے آپ سے پہلے مِنَ الْمُوسَلِيْنَ پَغِيم اِلَّا إِنَّهُمُ مَّر بِحُسَلُ وَو لَيْ الْمُواقِ اور وه لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ البته وه كھانا كھاتے سے وَيَمُشُونَ فِي الْاسُواقِ اور وه لَيَا كُلُونَ الطَّعَامَ البته وه كھانا كھاتے سے وَيَمُشُونَ فِي الْاسُواقِ اور چلے سے بازاروں مِیں وَ جَعَلُنا بَعُضَكُمُ لِبَغُضٍ فِئنَةً اور بنایا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش اَسَد صَبِرُونَ کیا تم صرکرتے ہو وَکَسانَ رَبُّکَ بَصِیْوًا اور ہے آئے کارب و کی خوالا۔

# میدان محشراور شرک کی تر دید:

محشر کامعنی ہے جمع کرنے کی جگد۔ جس مقام پراللہ تعالیٰ بندوں کوجمع کریں گے اس کا نام ہے محشر۔ میدان محشر بیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی تجی عدالت قائم ہوگ۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جتنا ظہور ہوگا وہ اس شان کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے اور سب سے محاب لیس گے۔ اس دن مشرکوں اور جن کی انہوں نے پوجا کی ہے کا بھی حساب ہوگا۔ اس کا ذکر ہے۔ وَ یَدُومُ یَدُمُشُورُ ہُمُ اور جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ مشرکوں کو وَ مَا یَدُمُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اور اس مخلوق کو بھی جس کی بیمشرک عباوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نے بُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اور اس مخلوق کو بھی جس کی بیمشرک عباوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جن سے بیجے بیجے اکھا کرے فیکھوٹ کی بیمشرک عباوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عباوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عباوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عباوت کی گئی نے آئٹ می آئٹ می آئٹ کے آئٹ کو آئٹ کے آ

کوتم نے کہاتھا کہ ہمیں معبود بنالواور بہتمہارے عابد ہوجا نیں اورتم معبود ہوجاؤ آمُ ہُے۔ یوزیش واضح کرو قَالُوْ اوہ جواب دیں گے سُبْ خنک آپ کی ذات یاک ہے مَا کَانَ يَنْبَغِيُ لَنَا تَهِينَ تَعَامناسب مارے ليے بميں يون نهيں تھا أَنُ نَتَّخِذَ مِنُ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ يدكم بنائين آب سے نيج نيج كارساز ، حاجت روا ، شكل كشا، فريادرس بنائين بمين بين تمين على وَلْسِكِنْ مَّتَعْتَهُمُ اورليكن آبِ نَان كوفائده كَبْنِها وَابَآءَ هُمُ اوران کے باب داداکو حَتْسی نَسُوا الذِّکُو بِہاں تک کہوہ بھول گئے تھیجت کو وَكَانُو اقَوْمًا مِبُورًا لِبُورًا بَائِرٌ كَى جُمْعَ بِاور بِالرَكامِعْتَى بِ بِلاك بونا\_اوريقے به لوگ ہلاک ہونے والے۔شرک کے شیدائی اہل بدعت عموماً پیرکہا کرتے ہیں کہ شرک تو پیہ ہے کہ بتوں کی بوجا کی جائے ہم تو بتوں کی بوجانہیں کرتے ہم تو نبیوں ولیوں کوسورتے يكارتے ہيں۔قرآن كريم نے ان كاس مخالطےكور دكر كے ركھ ديا ہے اور آنخضرت على کی احادیث نے اس باطل خیال کی دھجیاں اڑا کرر کھدی ہیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حضرت عيسى على السلام سے سوال كريں گے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَغِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنْتَ قُلُتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّى اللَّهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه [مائده] "اورجب فرمائ كَاالله تعالیٰ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے (علیہ السلام) کیا آپ نے کہا تھالوگوں کو کہ بناؤمجھے اور میری وَالدُهُ وَالدُاللَّهُ كَيْ يَهِ فَالَ سُبُحْنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولً مَا لَيُسَ بِحَقَّ عيل علیہ السلام کہیں گے آپ کی ذات یاک ہے جھے کو لائق نہیں کہ کہوں میں ایسی بات جس کا مجصى تبيس إنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ الريس في اليها كها موكاتو آب كوضرور معلوم موكًا تَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفُسِكَ آبِ جائة بِن جو میرے جی میں ہاور میں نہیں جا تا جوآ یے جی میں ہے آنگ آنسست عَلامُ الْغُيُوب بِ شِك آب بى حِيمِي چيزول كوجانے والے بيں مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا اَمَرُ تَنِي مِيل فَنْهِيل كَي اللَّوكول عَي مَكروبي بات جس كا آب في مجهم وياب أن اعُبُـدُوْ اللَّهُ رَبِّيُ وَ رَبُّكُمُ كَهُمَا وت كروالله تعالَىٰ كى جوميرا بھى رب ہے اور تمہارا بھى رب ہے۔' اگر شرک فقط بتوں کی بوجا کا نام ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے بیسوال کیوں؟ نیمیسیٰ علیہالسلام بت ہیں اور نہان کی والدہ ماجدہ بت ہیں ۔اگرشرک بتوں کی یوجا کا نام ہے بقول ان جاہلوں کے تو ان سے سوال کیوں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گےاہے پر وردگار! آپ کی ذات یاک ہے میں نے الیم کوئی بات نہیں کہی۔اگر بالفرض والمحال اليي بات ہوئی ہوتی آپ کومعلوم ہوتا کہ آپ غیب دان ہیں میں غیب نہیں جانتا۔ پھر سمجھ لیس کے سوال بیہ ہے کہ شرک اگر صرف بت پرستی کا نام ہے توعیسیٰ علیہ السلام سے کیوں یو جھا جائے گا کہ کیا آپ نے بیسبق دیاہے؟ اور بائیسویں یارے میں ہے وَ يَوُمَ يَسُحُشُرُهُمُ جِمِيْعًا''اورجس دن جمع كرےگاان سبكو ثُمَّ يَفُولُ لِلْمَلْئِكَةِ هَـوْ لَآءِ إِيَّا كُمُّهُ كَانُـوُا يَسعُبُدُونَ كِيرِفر مائے گافرشتوں كوكيا بيلوگ تمهاري عبادت كيا كرتے تھے قَالُوُا سُبُحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنُ دُونِهِمُ بِاكْ مِآپِ كَ وَاتْ آپِ ای مارے کارسازیں۔"[سا: ۴۹]

تواللہ تعالی فرشتوں سے سوال کریں گے کہ یہ جوتمہاری پوجا کرتے تھے بسہ جبر انسل با میں کائیل یا عزر ائیل یا اسر افیل علیہم السلام کہتے اور لکھتے تھے۔ یہ سبق تم نے ان کو دیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے کہیں گے اے پروردگار! آپ کی دات پاک ہے ہم نے ان کو بیس تنہیں دیا۔ تو سب جاہلوں نے بیس جھے دکھا ہے کہ شرک

صرف بت پرتی کانام ہے غلط کہتے ہیں۔ یہال عیسیٰ علیہ السلام کی اوران کی والدہ کی پوجا کانام بھی شرک ہے۔ اورسورۃ توبہ آیت نمبر ۱۲ میں اِسْٹ کُونِ اللّٰهِ ''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اِسْٹ خَدُو اَ اَحْبَارَهُمْ وَرُهُنانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ''ان لوگوں نے اپنے مولو یوں اور پیرول کورب بنالیا اللہ تعالیٰ کے سوا و السمسینے ابن مَرْبَمَ اور کے ابن مریم کورب بنالیا۔ 'سوال بیہ کریم مولوی اور پیر بت تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بت تھے؟ معاذ الله تعالیٰ۔

پھر ہے بات بھی سمجھ لیس کہ دنیا میں کوئی بھی قوم الی نہیں گزری کہ جس نے محف کنٹری، پھر اورا بینٹ کی بے جان مورت کوخدایا اللہ بنایا ہو۔ بلکہ بت، تصویراور مجسمہ جب بھی بنایا گیا کسی جاندار مخلوق بلکہ بزرگوں اور پنجمبروں اور نیک بندوں کے نام اور شکل پر ہی بنایا گیا اور بتوں سے وہ کام لیا گیا یا نااہل لوگوں نے تصور شخ سے یا غالی لوگوں نے فوٹو اور تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے تصویر سے لیا۔ دیکھو! ایک من کی لکڑی کی کوئی ہندو پوجانہیں کرتا جب وہ لکڑی گھڑتے کسیر باقی رہ جاتی اور کسی ہزرگ سیتا جی، رام چندر، کرش جی، بدھی شکل بن گئرتے دس سیر باقی رہ جاتی اور کسی ہزرگ سیتا جی، رام چندر، کرش جی، بدھی شکل براس کو بنایا گئی تو اب اس کی پوجا شروع ہوگئی۔ تو پوجا تو اس ہزرگ کی ہوئی جس کی شکل پراس کو بنایا گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، نسر ، یہ پانچ ہزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے گیا۔ ود، سواع ، یغوث ، نسر ، یہ پانچ ہزرگ ہیں جو حضر سے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی میشید، شاہ عبد العزیز صاحب میشید فرماتے ہیں کہ ودحضرت اور ایس علیہ السلام کا لقب تھا باتی چار نیک بزرگ ان کے صحابی تھے۔ تو اصل عقیدت ان کے ساتھ تھی جن کی شکل اور نام پر بت گھڑ ہے گئے تھے محض لکڑی اور پھر کی پوجا کسی نے منہیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک دفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور نہیں کی ۔ میری کتاب ''گلدستہ تو حید'' ضرور ایک دفعہ پڑھوساری بات سمجھ آجائے گی اور

تو حید اور شرک کا فرق سمجھ آجائے گا۔ اور یہ کہنا کہ شرک صرف بت پرستی کا نام ہے غلط ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بوجا بھی شرک ہے اور ان کی والدہ کی بوجا بھی شرک ہے، فرشتوں کی بوجا بھی شرک ہے، مولو یوں، پیروں کی بوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بوجا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواجس کی بھی کسی نے بوجا کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرک کہا ہے۔

تواللہ تعالی ان کو کہیں گے جن کی پوجا کی گئی کہ میر سے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ وہ کہیں گے اے پروردگارا آپ کی ذات پاک ہے ہمارے لیے مناسب نہیں تھا کہ ہم آپ کے سواکسی اور کوالہ بنا کمیں ۔ تو ہم کب کہہ سکتے تھے کہ تم ہمیں اللہ بنالو۔ آپ نے ان کواوران کے باپ داداکوفا کہ ہی پہنچا یا اور یہ سیحت کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ۔ اللہ تعالی ان مشرکوں سے کہیں گے فَقَدُ کَدَّبُو کُمْ بِمَا تَقُولُونَ پُی تحقیق انہوں نے جھٹا دیا ہم کے جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد میں اورد تھیر سیحت تھے انہوں نے تو تہ ہو۔ جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد میں اورد تھیر سیحت تھے انہوں نے تو تہ ہیں جو تم کہتے ہو۔ جن کو تم حاجت روا، مشکل کشا، فریاد میں اورد تھیر سیحت تھے انہوں نے تو تہ ہیں جھٹلا دیا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ سبق قطعا نہیں دیا فَفَ مَا تَسْتَ طِلْہُ عُونَ صَرْفًا کِی تم طاقت نہیں رکھتے عذا ب کو ہٹانے کی جو تم پر ہے و لا نہوا اور ندایک دو سرے کی مدد کی طاقت رکھتے ہو۔

فرمایا وَمَنُ یَظُلِمُ مِنْکُمُ اور جوظم کرے گاتم میں سے نُدِفَهُ عَذَابًا کَبِیْرًا ہم اس کو چکھا کیں گے بڑا عذاب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس جگہ ظلم سے مراد شرک ہے کیونکہ سورت لقمان ہیں آتا ہے إِنَّ النِّسِرُکَ لَـظُلُمْ عَظِیْمٌ '' بِ شک شرک براظم ہے ۔' تو معنی ہو گا جو شرک کرے گا ہم اس کو بڑا عذاب چکھا کیں گے اور اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ظلم سے مراد عام ظلم ہے شرک ہو یا دوسراظلم ہو۔اللہ تعالی خالموں کو بڑا عذاب چکھا کیں گے۔

#### بشريت ِرسول:

اس سے پچھلے رکوع میں تم نے پڑھا کہ کا فروں کا یہ بھی اعتراض تھا کہ اس رسول کو کیا ہوگیا ہے یا ٹک الطّعَامُ وَیَمُشِی فِی الْاسُواقِ'' کھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چانا پھرتا ہے، خرید وفروخت کرتا ہے۔' رب تعالی اس کا جواب دیتے ہیں وَمَآ اَرُسَلُنَا قَبُلُکَ مِنَ الْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پینمبر اِلَّا اِنَّهُمُ مَّر بِثَک وہ لَیْکَ مِنَ الْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پینمبر اِلَّا اِنَّهُمُ مَّر بِثَک وہ لَیْکَ مِنَ الْمُرُسَلِیُنَ اور نہیں بھیج ہم نے آپ سے پہلے پینمبر اِلَّا اِنَّهُمُ مَّر بِثَک وہ لَیْ اَنْکُ لُونَ السَّعَامُ البتہ وہ کھانا کھاتے تھے ویَسَمُشُونَ فِی الْاَسُواقِ اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں ۔ جب انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشری تقاضے سوائے معصیت کے ان کے ماتھ لگے ہوئے تھے۔ان کو بھوک پیاس ہم کھی گئی تھی ،گری سر دی بھی محسوس ہوتی تھی۔

غزوہ خندق کے موقع پر آنخضرت کے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو پھر
باندھے ہوئے تھے۔ایک مقام پرآپ کے پاس کی تو آپ نے ساتھیوں سے پوچھا کہ
تہمارے پاس پانی ہے تو ایک صحافی کے کہا ہاں حضرت! میرے پاس پانی ہے تو اس
سے آپ کے پان کے کر بیا۔ایک دن آنخضرت کے کوئٹ بھوک کی ہوئی تھی کہی بیوی
کے پاس کھانے کے لیے بچھ نہیں پکا تھا۔ گھرسے با ہرتشریف لے گئے تو راستے میں ابو بکر
صدیق کے باس کھانے کے لیے بچھ نہیں پکا تھا۔ گھرسے با ہرتشریف لے گئے تو راستے میں ابو بکر
صدیق کی ای مصیبت میں مبتلاتے فر مایا ابو بکر کیسے؟ عرضی کیا حصرت گھر
سے نکل آیا ہوں۔ وہ بھی ساتھ چل پڑے ۔آگے گئے تو حصرت عرب فی ای وجہ سے نکلا
کیسے؟ کہا حضرت بھوک نے بڑا ستایا ہے ابو بکر کھی مسکرائے کہ میں بھی ای وجہ سے نکلا
مول مگر میں بتانہیں سکا عمر کے بات بتا دی ہے۔فر مایا ابوالہیشم بن تیہان کے ایک مول گھر چلو (بیصاحب حیثیت تھان کا باغ بھی تھا اور بکریاں بھی تھیں۔)ان شاء اللہ توالی

ہمیں کھانا ملے گا۔ اتفاق کی بات کہ وہ گھر نہیں تھے پانی لینے گئے ہوئے تھے ہوی گھرتھی جب اس نے دیکھا کہ آنخضرت کے ہیں ، ابو بکر ہے جیں اور عمر ہوتی ہوتی آگیا اس کو بھی ایک چار پائی پر چا در ڈال کر اس پر ان حضرات کو بٹھا یا اسنے میں فاوند بھی آگیا اس کو بھی بڑی خوشی ہوئی کہ آنخضرت کے ساتھ گھر تشریف لائے ہیں۔ بیوی کو کہا روثی پر کا وُٹی اور کھانا کھائے بغیر آپ حضرات نے نہیں جانا کیا وَ اللّٰ کہ کوریں لا کر رکھیں حضرت! بیکھاؤاور کھانا کھائے بغیر آپ حضرات نے نہیں جانا کمری ذری کرنے کے لیے جانے گئے تو آپ کے فرایا ایساک وَ اللّٰ حُلُونُ بَ '' دودھ کی قلت پیدا ہوجائے گے۔'' اسلام نے سب چیزوں کا خیال رکھا ہے۔

#### ایک مسئله

 کافروں کی ان باتوں پرصبر کرو گے بین تہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ کافروں کے شوشوں سے جو کافر ہوں کے متعلق اور بھی پنجبروں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق اور بھی مومنوں کے متعلق مبر کرو گے بینی مومنوں کو صدمہ تو ہوتا ہے۔ تو فر مایا کیاتم صبر کرو گے بینی متمہیں صبر کرنا چاہیے و کھنے والا۔ اس سے مہر آدمی کواس کے مل اور ہے آپ کا رب دیکھنے والا۔ اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے ہر آدمی کواس کے مل این بدلہ ملے گا۔



وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءِنَا لَوُلَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْهَلِّكَةُ آدُنْرِي رَبِّنَا ۚ لَقِي اسْتَكُبْرُوْا فِيُ ٱنْفَيْبِهِمْ وَعَتَوْعَتُواْ كَيْبُرُا<sub>®</sub> يُومُ يُرُونَ الْمُلْيِكُةُ لَا بَشْرَى يُومِينِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِبْرًا مُحَبُورًا ﴿ وَقَيْ مُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَا اللهِ مَنْ اللهُ الْمُعَالَةِ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مَقِيْلًا ﴿ وَيُومُرَثُثُ فَوْلُ التَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمُلَكَةُ تَنْزِيلًا ﴿ الهُ يَوْمَيِنِ الْحُقُّ لِلْرَحْمَٰنِ وَكِأْنَ يَوْمًا عَلَى الْكَفِرِ أَنْ عَسِيرًا اللَّهِ يُم يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَك يُهِ يَقُولُ يِلْيُتَنِي اتَّخَانُ كُمُ مَمَّ الرَّسُولِ سَبِيْلُاهِ يُويُكُنَّى لَيْنَانِي لَمُ التَّخِذُ فُلَا نَاخَ لِيُلَّاقِ لَقَدُ أَضَلَّكِنْ عَنِ الدِّي كُرِيعُدُ إِذْ جَاءَ فِي مُوكِانَ الشَّيْظِي لِلْإِنْ الْإِنْ السَّيْظِ فِي الْإِنْ الْمُ خَذُولاه وَقَالَ الرَّسُولُ يُربِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُواهِ ذَا الْقُرْآنَ مهجه رای

وَقَالَ الَّذِیْنَ اورکہاان لوگوں نے کا یَسرُجُونَ جونیں امیدر کھتے لِفَاءَ نَا ہماری ملاقات کی لَوُلَا اُنْزِلَ عَلَیْنَا کیول نہیں اتارے گئے ہم پر الْمَمالَئِ کَهُ فَرْشِتْ اَوُ نَسرای دَبَنَا یا ہم کیول نہیں ویکھتے اپنے رب کو لَقَدِ الْمَمالَئِ کَهُ فَرْشِتْ اَوُ نَسرای دَبَنَا یا ہم کیول نہیں ویکھتے اپنے رب کو لَقَدِ السَّسَکُ بَرُوا البتہ تحقیق تکبر کیاانہوں نے فِسی آئے فُسِهِمُ اپنی جانوں میں و عَتُو اورانہوں نے سرکشی کی عُتُو اَ کَبِیرًا بڑی سرکشی یَومَیْد نہیں خوشخری ہوگی اس دن جس دن دیکھیں کے وہ فرشتوں کو کا بُشُوری یَومَیْد نہیں خوشخری ہوگی اس دن جس دن دیکھیں کے وہ فرشتوں کو کا بُشُوری یَومَیْد نہیں خوشخری ہوگی اس دن

لِّـلْمُ جُرِمِيْنَ مِحْرِمُول كَ لِي وَيَقُولُونَ اوروه كَبِيل كَ حِجْرًا يرده بو مَّحُجُورًا روكاموا وَقَدِمُنَا اورجم اقدام كريس كَ إلى مَا عَمِلُوا اس چيز كي طرف جوانہوں نے کی ہے مِنْ عَمَل عمل سے فَجَعَلْنهُ پس ہم اس کوکردیں كَ هَبَآءً غبار مَّنْتُورًا بَهيراهوا أصْحِبُ الْجَنَّةِ جنت والى يَوْمَئِذِ ال ون خَيْرٌ بَهِتر مول كُ مُسْتَقَوًّا مُحكاني كَاظ عِنْ وَّأَحْسَنُ مَقِيلاً اور بہت بہتر ہوں گے دو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظے ویوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ اورجس دن يهد جائكا آسان بالغَمَام بادلول كساته وَنُزَّلَ الْمَلَّئِكَةُ اوراتارے جائیں گے فرشتے تَنُویُلاً اتارے جانا اَلْمُلُکُ یَوْمَئِذِ والْحَقّٰ سچاملک اس دن لِبلوَّ مُحمَّن رَمَّن کے لیے ہوگا وَ کَانَ یَـوْمًا عَلَی الْکَفِرِیْنَ عَسِيْرًا اور موكًا وه دن كافرول يرشخت وَيَهُومَ يَعَضُّ الظَّالِمُ اورجس دن كاللَّهِ كَاظَاكُم عَلَى يَدَيْهِ اليِّهِ الْمُولِ وَقُولُ كِي اللَّهُ مَن كَاشْ مِن اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُول سَبِيلاً بناليتارسول كساته راست يسويلني بائ افسوس مجه ير لَيْتَنِي كَاشْ مِينَ لَهُ أَتَّخِذُ فَلاَ نَا خَلِيُلاً نه بنا تا فلال كودوست لَقَدُ أَضَلَّنِي البَتْ تَحْقِق السَّنَ مُراه كيا مجھ عَنِ اللَّذِكُو قرآن سے بَعُدَ إِذَ جَاءَ نِيْ بعداس كَ كهوه تفيحت آئى مير ياس و كَانَ الشَّيْطُنُ اور ب شيطان لِلإنسان خَذُولًا انسان كورسوا كرف والا وقالَ الرَّسُولُ اورفر مايا رسول الله ﷺ نے پُوب اے میرے رب اِنَّ قُومِی بے شک میری قوم نے

اِتَّخَدُوا بنالیا هذا الْقُرُ انَ اس قرآن پاک و مَهُ جُورُ ا چھوڑا ہوا۔
کافروں نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں جوشوشے چھوڑے تھے اور اعتراض
کیے تھے ان کاذکر چلا آرہا ہے جیسا کہ کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کافروں نے کہا اس
رسول کوکیا ہے یہ کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا
کہ وَمَا اَرُسَلُنَا قَبُلَکَ مِنَ الْمُرُسَلِیْنَ اِلَّا اَنَّهُمُ لَیَا کُلُونَ الطَّعَامَ وَیَمُشُونَ فِی
الْاَسُواقِ ''ہم نے آپ سے پہلے جتے بھی پنجیر بھیج ہیں وہ سارے کھاتے بھی تھے اور
بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے۔

#### کفار کے اعتراضات اوران کے جوابات:

ابان کافروں کا ایک اوراعتراض ہے وَقَالَ الَّذِیْنَ اور کہاان لوگوں نے لا یہ بُر جُونَ لِقَاءَ نَا جوامیز نیس رکھتے ہماری ملا قات کی یعن وہ قیامت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ قیامت ہے نہ میدان محشر ہے نہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی۔ انہوں نے کہا لوگلا اُنڈوِلَ عَلَیْنَا الْمُلَیْکَةُ کیون نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے۔ اس کے پاس فرشتے آت ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا ہے کہ ہماری طرف نہیں آتے ہوں کافروں نے یہ ہی کہا لو گلا نُولَ هلذا الْقُواْنُ عَلیٰ دَجُلٍ مِنَ الْقُویْتَیُنِ آتے ہوں کا کو اور کافروں نے یہ ہی کہا لو گلا نُولَ هلذا الْقُواْنُ عَلیٰ دَجُلٍ مِنَ الْقُویْتَیْنِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مُرمہ ہے اور طائف ہے۔ اس عیم پر کیوں اترا ہے؟ ووشہوں سے مراد مکہ مکرمہ ہے اور طائف ہیں وقت جدہ کا وجود نہیں تھا۔ میکرمہ میں سب سے بڑا سردار ولید بن مغیرہ تھا اور طائف میں عود ہو تقفی تھا۔ یہ آن ان پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ ووسری بات یہ کی او نور نہیں و کیھتے اپنے رب کو۔ یہ کہتا ہے کہ میرار ب تعالیٰ کے ماتھ درابطہ ہے ہم

نے رب کا کیا بگاڑا ہے ہمیں کیوں ہیں نظر آتا۔ یہاں رب تعالی نے اجمالی طور پر جواب دیا ہے گفید است کھیر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے گفید است کھیر کیا اپنی جانوں میں اپنے دیا ہے گفید است کھیر کو است کھیر کھیں اپنے دلوں میں و عَدَّو عُدُوً اکْبِیْرُ ااور سرکھی کی بڑی سرکھی ۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بڑی سرکھی ۔ یہ با تیں ان کی تکبر اور سرکھی کی بیں۔

### مسكه رؤيت بإرى تعالى:

اس د نیامیں رب تعالیٰ کود کھنا آسان بات نہیں ہے۔حضرت موی علیہ السلام الله تعالی کی مخلوق میں تیسر نے نمبر کی شخصیت ہیں۔ پہلانمبر جعفرت محمد رسول الله الله کا ہے دوسرائمبر حضرت ابراجیم علیہ السلام کا ہے۔حضرت موکیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم كلام ہوتے تھے۔موی علیہ السلام نے کہا رَبّ اَرنِی آنظُو اِلَیْک "اےمیرےرب وكها توجهكوتا كديس ويهول تيرى طرف قسالَ لَنْ تسوانِ في [اعراف: ١٣٣] فرمايارب تعالیٰ نے کئن تئے ' نبی تو ہر گزنہیں دیکھ سکے گا مجھے اس وفتت جب اس پہاڑ پر بجل ڈالوں گا۔ ا گرطور پہاڑا بی جگہ پر کھڑار ہاتو فَسَوْفَ تَواٰ نِنی پھرآپ مجھے دیکھ لیں گے۔'احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ایک پورے کے نصف حصے کا نوریہاڑیر ڈالا وہ مکڑے مکڑے ہو گیااور مویٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے ۔ جب ہوش آیا تو کہا سُبُ حُنَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ "آپ كى ذات ياك ہميرى توبه\_"توموى عليه السلام كو اس جہان میں دیدار نہ ہواتم کون ہوتے ہوتمہاری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی کہ ہمیں رب نظر کیوں نہیں آتا؟ باقی اس جہان کا مسلم علیحدہ ہے اور آخرت کے جہان کا علیحدہ ۔اس سے بیٹا بت کرنا کہموسیٰ علیہ السلام اس جہان میں ویدار نہیں کر سکے تو قیامت والے دن مجھی رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ یہ قیاس غلط ہے۔ آخرت کی چیزیں ہمیں یہاں سمجھ نہیں آ

الفرقان

سکتیں۔ کیاوہ اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کسی ہمجھ میں آتی ہے۔ جنت میں ایک ورخت کا سایہ اتنا کہ باہوگا کہ آدمی گھوڑے پرسوار ہوکر چلے تو اس کی انتہا کونہ بننی سکے ،کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ درخت سے پھل تو ڑتے ہی فوراً دوبارہ لگ جائے۔ ایک بلند ٹہنی پر گئے پھل کو کھانے کو دل کر ہے اور وہ ٹہنی فوراً اس کے سامنے آجائے کیا ہے باتیں یہاں سمجھ آنے والی ہیں؟ اور دوز خ میں دنیا کی آگ سے انہتر گنا تیز آگ کے شعلے بھی ہوں اور اس میں آدمی نہ مریں ،سانپ ، پھواور درخت بھی اس میں ہوں ہے باتیں یہاں کس کو سمجھ آ

190

## مومن اور کا فرکی روح کے احوال:

فرمایا یکوم یکوون المی آنیگة جس دن دیکس کے دوفرشتوں کو کا بمشولی
یومین اس دن خوش جری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے و یکھولون اور دوہ
کہیں گے جے بحرا رکاوٹ ہو ہمارے اور فرشتوں کے درمیان می خوکورا بڑی مضبوط
رکاوٹ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جان قبض کرنے والے فرشتے آتے ہیں تو
مرنے والے کوملک الموت بھی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ جومعاون فرشتے ہوتے ہیں وہ
بھی نظر آتے ہیں۔ مرنے والا اگرمومن ہوتو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی
خوشبو کیں ہوتی ہیں جس میں اس کی روح کو لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کافر مشرک ہے بیاروں کو فرشتوں کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی
جزر اے تو اس کے پاس جہم کا ٹائ اور بد ہو کیں ہوتی ہیں جن میں وہ لیسٹ کرلے جاتے ہیں۔ اور اگر کافر مشرک ہیں۔ وہ فرشتے صرف مرنے والے کونظر آتے ہیں اوروں کونظر نہیں آتے اگر دوسروں کونظر سے بیاں وہ فرشینے میں وہ نیا تک لے
میں تو ایمان بالغیب نہیں رہتا ۔ فرشتے جس وہت مومن کی روح کو آسمان و نیا تک لے
جاتے ہیں تو ہر طرف خوشبو کیں بی خوشبو کیں بھیل جاتی ہیں۔ جب وہ دروازے کے قریب

بہنچتے ہیں تو دربان فرشتے کہتے ہیں اس کواس دروازے سے لے جاؤ، درسرے دروازے والفرشة كہتے ہیں يہال سے لے جاؤ، تيسرے دروازے والے فرشتے كہتے ہیں كه یہاں سے لے جاؤ۔سب شائق ہوتے ہیں کہ نیک روح ہمارے دروازے ہے گزرے اورا كربُراجِ تُولَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُوابَ السَّمَآءِ [اعراف: ٢٠٠] "نبيل كولے عاكيل م اس کے لیے دروازے آسان کے ۔' ساتویں زمین کے نیجے ایک مقام ہے تبین ، وہاں پہنچاتے ہیں۔تو فرمایا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے او پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے۔اور جس دن فرشتے نظر آئیں گے تو اس دن مجرم کہیں گے ہمارے اور ان کے درمیان مضبوط آرْمُو وَقَدِمُنا إلى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل اورمم اقدام كري ع اسطرف جوانهون نِعْمَل كيابٍ فَجَعَلُناهُ بِس مم اس كوكردي كے هَبَآءً غبار مَّنْ وُرًا بَكْصِيرا موا جسے باریک غبار کو موااڑ اتی ہے۔ حالت کفر میں کا فروں کے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی دنیامیں کافر بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں سڑکیں بناتے ہیں، پلیں تغمیر کراتے ہیں، مسافر خانے اور ہیتال بناتے ہیں ،غریبوں کے ساتھ ہدر دی کرتے ہیں۔مجموعی حیثیت سے ظاہری طور پر وہ مسلمانوں ہے زیادہ لوگوں کے خیرخواہ ہیں کیکن اعمال کی قبولیت کی شرطیں ان میں نہیں ہیں۔

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیں:

اعمال کی قبولیت کی تین شرطیس ہیں۔

⊛....اتانٔ ست

🗫 .....ا خلاص

🕾 .....ايمان

چونکہ وہ ایمان کی دولت ہے محروم ہیں اس لیے فر مایا کہ ہم اقد ام کریں گے اس چیز کی طرف جوانہوں نے عمل کیے ہیں اور ہم کر دیں گے اس کوغبار بکھیر اہوا۔ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ الْمُجَنَّةِ

یَـوُمَئِذِ جنت والے اس ون خَیـر مُسُتَـقراً بہت بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے وا اُحسَن مَقِیلاً۔ قیلو لمه سے ہے۔ نیک آ دمیوں کی عادت ہے دو پہر کوسونا۔ معنی ہوگا بہت بہتر ہوں گے دو پہر کے آرام کی جگہ کے لحاظ ہے۔

حديث ياك مين آتاب مِنُ دَأْبِ الصَّلِحِيْنَ قَيْلُولَة " نَيك آدميون كَي عادت سے ہے دو پہرکوسونا۔ 'بیسونا فی نفسه مقصود نہیں ہے بلکہ رات کو جا گنے کی تمہید ہے۔ جوآ دمی دو پہر کوتھوڑی در کے لیے سوجائے اس کوسحری کے ونت تہجد کے نوافل کے لي المهنا آسان موتاب فرمايا وَيسوم تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْعَمَام اورجس دن يهث جائے گا آسان بادلوں کے ساتھ۔آسان کے بنیجے بادل ہوں گے اور دہ بھٹ جائیں گے وَنُوزَلَ الْمَمَلَئِكَةُ تَنُويُلا أوراتارے جائيں گے فرشتے اتارے جانا۔رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی میدان محشر میں اور فرشتے آسانوں سے ایسے اتریں گے جیسے باولوں سے جہاز نیجے اتر تا ہے ایسے فرشتے اتریں گے۔اور جو پہلے سے زمین پر ہوں گے وہ زمین ہی میں رہیں گے اس دن سب کومعلوم ہوجائے گا کہ فرشتے آگئے ہیں المسمُسلُکُ يَـوُمَئِذِهِ الْـحَقُ لِلرَّحُمٰنِ سَجَاملك اس ون رحمٰن كے ليے بوگا۔ آج تو ونيا دعوے كرتى ہے ہمارا ملک، ہماری حکومت، ہماری بادشاہی ، ہماری صدارت ، ہماری وزارت ، وہاں پر ہاری تمہاری کچھنہیں ہوگی اعلان ہوگا لِمَن الْمُلُکُ الْیَوُمَ [مومن: ٦١] ' 'کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن۔'' دنیامیں دعوے کرنے والوبتاؤ ملک آج کس کا ہے؟ پھر يهى صدابلند موكى لِللهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "الله تعالى كے ليے ہے جواكيلا ہے اور دباؤوالا ے۔'' وَ کَانَ یَـوُمًا عَـلَی الْسَکْفِرِیُنَ عَسِیُرٌ ااور ہےوہ دن کا فرول پر بڑاسخت اور مشکل \_وہ بردی تنگی کا دن ہوگا \_

### شانِ نزول:

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اورجس دن كافِي كَاظالم اين اتفول كواس آیت کا شان نزول پیهے که مکه مکرمه میں ایک کا فرتھا جس کا نام تھا عقبه ابن ابی معیط ۔ پیہ بڑا ہتھ حیبٹ اور منہ بھٹ آ دمی تھا۔اس شخص نے آنحضرت ﷺ کے گلے میں رسی ڈال کر دیانے کی کوشش کی تھی اور حضرت صدیق اکبر کھے نے اس کو دھکا دے کر آپ کھاکو حَصِرًا بِإِدرِفرِ ما ياتِهَا ٱ تَسَقَّتُكُونَ رَجُلاً أَنْ يَّقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ " اوظالمو! اس ليےاس كوشهيد كرتے ہوكہ وہ كہتا ہے ميرارب صرف اللہ ہے۔ "ای مخص نے آنخضرت ﷺ يرسجد ہے كى حالت میں اوجھڑی لاکرآپ بھیگی گردن پرر کھ دی تھی حضرت فاطمہ خانٹیانے اتاری تھی۔ ایک موقع پراس کوخیال آیا کہ مجمد ﷺ ہے ہیں اور ہم ان پرزیادتی کررہے ہیں اور قرآن بھی سیا ہے ہمیں سپائی قبول کر لینی جا ہے۔ چنانچہ اس نے حق کوقبول کرلیا۔اس کا بڑا گہرا دوست تھاا میہ بن خلف ۔اس کومعلوم ہوا تو وہ دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا عقبہ! میں نے سا ہے کہ توصابی ہوگیا ہے؟اس وقت اہل حق کوصابی کہتے تھے۔عقبہ نے کہا کہ میرادل مطمئن ہے محمہ ﷺ جو کچھ کہتے ہیں سیج کہتے ہیں۔امیہ نے کہا کہ دھڑ انہیں جھوڑ نا۔بہر حال اس برے ساتھی نے اس سے کلمہ چھڑا دیا۔ قیامت کادن ہوگا عقبہ اینے ہاتھ کا نے گا یک فُول کے گا يلسلَيْتَنِي اتَسْخَدُتُ مَعَ الرَّسُول سَبيلاً كاش! كميس بناليتارسول كساتهراسته يلوَيْلَتلَى احْرَالِي! لَيُتَنِى كَاشَ لَمُ اَتَّخِذُ فُلاَنًا خَلِيُلاً مِين فِي نَه بنايا بوتا فلال كو دوست \_امپيرين خلف مير ادوست نه ہوتا \_

شان نزول توبہ ہے گر قیامت تک آنے والے کا فراس میں داخل ہیں۔ جو بھی کسی برے کے کہنے کی وجہ سے غلط راستے پر چلے گاوہ اس طرح ہاتھ کا لیے گا۔ حدیث پاک میں

آتا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ دوستی کرنا چا ہوتو اس کی سوسائٹی دیکھو۔اللہ تعالیٰ نے تہ ہیں عقل و سمجھ دی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں سوسائٹی دیکھ کر سمجھ جاؤ کہ کیسا آدمی ہے۔ مَسنُ یُہ خَدالِلُ ''اس کے دوست کون ہیں تہ ہیں خود بخو دا ندازہ ہوجائے گا کہ یہ کیسا ہے فَاِنَّ الْمَدُءَ عَدلٰی دِیْنِ خَلِیُلِهِ بِحُمْک آدمی اینے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔'اور بُری مجلسوں سے بچنا چاہیے۔ مُرے ساتھی سے بچنا چاہیے۔

وياربدازمار بدبسيار بد

فاری کامقولہ ہے بُر ایارسانپ سے بھی بُر اہوتا ہے بہت زیادہ بُر اہوتا ہے۔ سپیرے بتاتے
ہیں کہ سانپوں کی بتیں ہزار (۳۲۰۰۰) قشمیں ہیں۔ بعض سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ ان
کے ڈینے سے آدمی مرتانہیں ہے اور بعض سانپ ایسے ہیں کہ صرف آدمی کی طرف دیکھیں
تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں بھی ہے کہ ابتر سانپ کی ایک قتم
ہے کہ جب وہ بندے کود کھے اور بندہ اس کود کھے تو بندہ تابینا ہو جاتا ہے۔ حاملہ عورت ہویا
گائے بھینس ہوتو اس کاحمل گر جاتا ہے۔

تواس وقت ہاتھ کا کے گا کہ کاش میں فلاں کودوست نہ بناتا کہ قسک اَ صَلَیْنی عَنِ اللّٰہِ کُوِ البتہ تحقیق اس دوست نے جھے بہکایا قرآن سے بَعْدَ اِذْ جَآءَ نِی اَ عِنداس کے کرقر آن میرے پاس آچکا۔ گراس دفت داویلاکس کام کا وَ کَانَ الشّینطنُ اللّٰائسَانِ خَذُولا اور ہے شیطان انسان کو ذلیل کرنے دالا۔ قیامت والے دن رسواکر کے چھوڑ ہے گا وَ قَالَ الرّسُولُ اور کہارسول اللّٰہ ﷺ نے بطور شکوے کے بورتِ اے میرے جھوڑ رے گا وَقَالَ الرّسُولُ اور کہارسول اللّٰہ ﷺ نے بطور شکوے کے بورتِ اے میرے دب! إِنَّ قَوْمِی بِ شک میری قوم نے اِ تَنْحَدُو اَ هَلَا الْقُوانَ مَهُ جُورًا بنالیا اس قرآن کوچھوڑ دیا ہے بیظالم نہیں مانے حالانکہ قرآن

پاک کی فصاحت و بلاغت کے قائل ہیں۔اس کی ایک چھوٹی سی سورت کی نظیر بھی نہیں لا سکے ۔قرآن کریم کا اثر بھی مانتے تھے کہتے تھے جادو کی طرح اثر کرتا ہے مگر پھر بھی نہیں مانتے۔



وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُغِرِمِينَ وَ كَفَى بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيْرًا ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوالُولِا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ جُمُلُةً وَاحِدَةً عُكَنَاكِ الْكَافِينِينَ بِهِ فُوَادِكَ وَ رَتُلْنَاهُ تَرْتِيْلًا ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِأَلْحُقٌّ وَآحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ اللَّهِ مِنْ يُحْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَمَّامُمُ اوْلَيْكَ عَ شُرُّهُ كَانًا وَ أَضَالُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَالُ الَّذِينَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَ جَعُلْنَا مُعَدِّ آخَاهُ هُرُونَ وَزِيْرًا ﴿ فَعُلْنَا اذْهُبَآلِ لَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِإِينِينًا ۚ فَكَ مِّرْنِهُمْ تِكُ مِيْرًا ﴿ وَقُوْمَ نُوْجٍ لَهَا كُنَّا يُوا الرُّسُلُ أَغْرَقُنْهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ إِنَّا وَأَعْتَلُ نَا لِلظَّلِمِينَ عَنَا الْأَلِينِيا أَفَّو عَادًا وَتُمُّودُ أُو اصْعَبَ الرَّسِ وَقُرُونَا لِينَ ذلك كَيْثِيرًا@وكُلُّلُ ضَرَبْنَا لَهُ الْإِمْثَالَ وَكُلِّلَ تَبَرْنَا تَتَبِيرًا@ وَكَذَٰلِكَ اوراس طرح جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي بنائع بم نے ہر نبی کے لیے عَدُوًّا وَثَمَن مِّنَ الْمُجُومِينَ مَجُرِمُول مِیں سے وَکَفْی بِرَبِّکَ اور كافى بآيكارب هَادِيًا مِرايت دين والا وَ نَصِيرًا اورمدوكر في والا وَقَالَ الَّذِينَ اوركَهاان لوكول ن كَفُرُوا جوكافرين لَوُلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُوْانُ كِيونَ بِينِ اتاراكياس يرقر آن ياك جُهُمُلَةً وَّاحِدَةً الشَّالِكِ بِي وفعہ کے ذالک اس طرح لین تُبت بے تاکہ ثابت رکھیں ہم اس کے ساتھ

فُوَّادَکَ آبِ کے دل کو وَرَتَّلُنهُ تَرْتِیُلاً اور ہم نے اس کوتھوڑ اٹھوڑ اگر کے اتارا بقور اتفور اكركاتارنا وكلاياتُونك بمغل اورنبيس لائيس كآب کے پاس بیکوئی مثال الا جئنگ بالحق مرہم لائیں گے آپ کے پاس حق وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اوزالْحِينَ تَفْسِر أَلَّذِيْنَ وه لُوك يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِمُ ا جواٹھائے جاتیں گے چہرے کے بل اللی جَهَنَّمَ جَہْم کی طرف اُو لَئِکَ شَرٌّ مَّكَ اللَّا بِدِلوك برے بین جگہ كے لحاظ سے وَّاضَلْ سَبیلاً اور كمراه بین راست كاعتبارى وَلَقَدُ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتَبُ اورالبته تَحْقَيْق دى ہم نے مولى عليه السلام كوكتاب وَ جَعَلْنَا مَعَهُ اور بنايا بم نے اس كے ساتھ أَخَاهُ هُرُونَ اس ك بهائى بارون كو وَزِيْرًا معاون فَقُلْنَا لِي كَهاجم فِي اذْهَبَآ جاوَتُم دونوں الَى الْقَوْمِ الَّذِينَ اس قوم كى طرف كَذَّبُوا جنهون في حِمثلا يا ب بايتنا ماري آيتول كو فَهَدَمَّرُنْهُمْ تَدُمِيْرًا كِي بَمِنْ اللَّهُ كِياان كوبلاك كرنا وَ قَوْمَ نُوُح اورنوح عليه السلام كي قوم كولَّمًا كَذَّبُو االرُّسُلَ جس وقت جعثلا يا انهول نے رسولوں کو اَغُو قُنهُم جم نے ان کوغرق کردیا و جَعَلْنهُم اورجم نے بنایان كولِلنَّاس لوَّكُول كے ليے ايَّة نشاني وَاعْتَدُنَا لِلظَّلِمِيْنَ اور تياركيا ہے ہم نے ظالموں کے لیے عَذَابًا اَلِیُمًا دردناک عذاب وَعَادًا وَ ثَمُودَا اورعادکو اور ثمودكو وَأَصْحُبَ الرَّسّ اوركنوتين والولكو وَقُورُونًا بِينَ ذَلِكَ اور بهت ی جماعتول کواس کے درمیان تحییرًا کثرت کے ساتھ و کُلاً ضو بُنا لَـهُ

اور ہرایک کے لیے ہم نے بیان کیس الامُفَالَ مثالیں وَ کُلَّا تَبَّوْنَا اور ہر ایک کوہم نے ہلاک کیا تُتَبِیْرًا ہلاک کرنا۔

مشركين كى تكاليف براللدتعالى كاحضور الله كتسلى دينا:

مشرکین مکہ نے آپ ﷺ کو بڑی تکلیفیں پہنچا ئیں ، زبانی بھی اور بدنی بھی اور آپ الله كي التحيول كوبهي \_ جوبهي آب الله كاكلمه يرمتا تحاتخة مثل بن جاتا تعا-آب الله كو تنین سال نظر بند بھی رکھاقتل تک کامنصوبہ بنایا ، آخر آپ ﷺ بھی انسان تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ ایک کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا اوراى طرح بم في بنائ برني كوثن مِّنَ المُحْرِمِينَ مجرموں میں ہے۔مطلب بیہے کہوں کی مخالفت کرنے والی صرف آب بی کی قوم نہیں ہے بلکہ آپ کی طرح ہرنبی کی قوم نے اپنے پیغیبر کی تکذیب کی۔اسے ساحراور مجنوں کہا،اس کومختلف مشم کی تکلیفیں پہنچا ئیں بعض کوہجرت پرمجبور کیا تو پیرکوئی نئ بات نہیں ہے البذا آپ بریثان نہ ہوں بلکہ سلی رکھیں بالآ خرکامیا بی آپ ہی کے جصے میں آئے گ وَكَفْلَى بِرَبِّكَ هَادِيّا اور كافى بَآبِ كارب بدايت دين والا وَ نَصِيرُ ااور مدو کرنے والا۔ ہدایت رب نے دین ہے اس کے متعلق اس کا ضابطہ ہے وَ الَّسِدِ بُسِنَ ہاری ہدایت کے لیے قدم اٹھایا ہم ضروران کو ہدایت دیں گےایئے راستوں کی طرف۔'' اورجو ہدایت کا طالب ہی نہ ہوتو زبر دستی اللہ تعالیٰ ہدایت کسی کونہیں دیتے۔اس نے انسان كوخيراورشركا فتياركرن كاافتياردياب فسمن شآء فليؤمن ومن شآء فليكفر [كهف: ٢٩] " يس جس كا جي جا بيان لائے اور جس كا جي جا ہے كفراختياركر ،

اورالله تعالی این دین کی اورای پینیمبروں کی مدد کرنے والا ہے۔ تنیس سال میں نزول قرآن کی حکمت:

آ كَكَ افرول كاذكر ب وَقَالَ الَّهٰذِينَ كَفَرُو ااوركهاان لوَّكول في جوكافرين لَوُلا نُزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرُانُ جُمُلَةً وَّاحِدَةً كيون بين اتارا كياس يرقرآن ياك ايك بي د فعدا کٹھا۔ بید کیا ہوا کہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتر تا ہے اگر رب تعالیٰ کی کتاب ہے تو ایک ہی بار کیول نہیں نازل ہوتی ؟ عرب میں چونکہ یہودی بھی تھےاور عیسائی بھی تھےاور بہلوگ ان کے جلسوں میں اور مجلسوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے اور یہودی سناتے تھے کہ موسی علیہ السلام پر تورات اکشمی نازل ہوئی تھی۔اس کے پیش نظرانہوں نے کہا کہ بیہ کتاب قر آن کریم اکٹھی کیوں نہیں نازل کی جاتی ؟ قرآن کریم تئیس سالوں میں نازل ہواہے۔سورۃ العلق کی پہلی آیات اِقُرَأ باسُم رَبّکَ الَّذِی خَلَقَ سے لے کرعَلّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعُلَمُ تَك رِ يا في آيات جبل نور كي چوتى يرعار حرامين نازل هو كيس اور آخرى آيت اَلْيَـوُمَ اَكُـمَـلُتُ كَكُمُ دِيُسَنَكُمُ وَا تُسمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِیْسنًا [مائدہ: ٣] بیعرفات کے میدان میں نو ذوالحیہ جمعہ المیارک عصر کے وقت نازل ہوئی ۔ تیرہ (۱۳)سال مکہ مکرمہ میں اتر تار ہااور دس سال مدینہ منورہ میں اتر تاریا۔ کا فروں نے کہااکھا کیوں تیں اتر تا؟ فرمایا کے۔ ذالک جمنے اسی طرح تھوڑ اتھوڑ اکر پے اتاراہے كيول؟ لِنُعْبَتَ بِهِ فُوَّادَكَ تاكة ابت رهيس بم ال كساته آب كولكو تهور ا تھوڑا اتر تا گیا آپ ﷺ یا د کرتے گئے اور اس برعمل بھی ہوتا گیا اور جب کا فراعتر اض رتے تھے توساتھ ساتھ جواب بھی اتر تا گیا تا کہ آپ کا دل ثابت رہے اور جو کام آہتہ ٱسته ہووہ بہتر ہوتا ہے۔وَ دَتَّـلُنـٰهُ تَوُتِیُلا ً'اورہم نےاس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارا ہے

تھوڑ اتھوڑ اکر کے اتارنا۔'' مجھی کوئی سورت نازل ہوتی مجھی ایک آیت نازل ہوتی مبھی زياده آيتيں نازل ہوتيں جس طرح الله تعالیٰ کومنظور ہوا۔ایک موقع پرایک ہی جملہ نازل مُوا مِنَ الْفَجَو ـ جب بيآيت نازل مُونَى كُلُوا وَاشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ إلاً بُيَاضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسُودِ [بقرة: ١٨٥] "كَاوَاور بيويهال تك كه صاف ظاهر مو جائے تمہارے لیے سفید دھا گا سیاہ دھا گے ہے۔'' بعض صحابہ کرام ﷺ توسمجھ گئے سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے۔ پہلے افق پر سیاہی ہوتی ہے پھر سفیدی ہوتی ہے اور بعض نہ مجھ سکے۔ انہوں نے ٹائگوں کے ساتھ کا لے اور سفید دھاگے باندھ لیے۔ کھاتے پیتے رت جب كالا اورسفيد دها گاالگ الگ نظرات تا جيوڙ ديتے۔اس بات كا آنخضرت على كسامنة ذكر مواتو آب الله في الماتم بهي عجيب موراس وقت من المفجر كالفظ نازل ہواکہ دھاگے سے مراد افق کا دھا گاہے تہارے دھا گے مراد نہیں ہیں۔ تو قرآن ياك ضرورت كمطابق وقنافو قناترتار باب فرمايا وكلايا تونك بمَثل اورينبين لائیں گے آپ کے ماس کوئی مثال آپ براعتراض کرنے کے لیے اِلاً جنت ک بالُحَق مَرْبَمِ لا نَين كَآبِ كِياس قِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اوراجِهِي تفير ريجو اعتراض کریں گےان کواس کا جواب ملے گا۔ یہ جوشوشہ چھوڑیں گے ہم آپ کوحق دیں گےا دراحچھی تفسیر کے ساتھان کےشکوک کاردکریں گے ۔

## تین گروه :

اَلَّذِیْنَ یُحُشَرُوُنَ عَلٰی وُجُوهِهِمْ وہ لوگ جواٹھائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے چہروں کے بل، چلائے جا کیں گے جہروں کے بل۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جب جنت اور دوزخ کی طرف لوگ لے جائے جا کیں گے۔ تو

اصولی طور پرتین گروہ ہوں گے۔جواعلیٰ درجے کےمومن ہوں گے وہ سوار ہوکر مل صراط ہے گزریں گے اور جنت میں پنچیں گے۔وہ مومن جن کے اعمال میں کمی ہوگی وہ پیدل حائیں سے اور کافروں کی ٹانگیں اوپر ہول گی اورسر نیچے ہول سے ۔ آنخضرت علیہ سے یو جھا گیا کہ حضرت سر کے بل کیسے چلیں گے؟ آپ ﷺ نے فر مایا جس رب نے یاؤں پر جلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلائے گااورا یسے بھا گیں گے جیسے یاؤں والے بھا گتے ہیں اور سيعلامت ہوگی كدونيا ميں ان كى كھويڑى الٹى تھى السي جَهَائِمَ جَہْم كى طرف چلائے جائیں کے اُولنیک شہر مگاناہ لوگ برے ہیں جگہ کے لحاظ سے۔دوز خسے زیادہ بُری جگہ اور کون ی ہے و اَحَسٰلُ مصبیلاً اور ممراہ ہیں رائے کے اعتبارے۔آج توبیلوگ مومنوں کو کہتے ہیں کہتم ممراہ ہو گئے ہوکہ باب وادا کاراستہ چھوڑ دیا ہے۔ قیامت والے دن معلوم ہو جائے گا کہ مراہ کون ہے اور سیدھے راستے برکون ہے۔ان دورکوعوں میں تم نے کافی اعتراضات پڑھے جو کافروں نے آنخضرت ﷺ پر کیے۔ ظاہر بات ہے کہان چیزوں کون کرطبعی طور برآپ میں کو کوفت ہوتی تھی۔اللہ تعالیٰ نے آپ میں کی تسلی کے لیے آگے چند واقعات بیان فر مائے ہیں کہ بیکوئی نئ با تیں نہیں پہلے پیغیبروں بربھی اعتراض ہوئے ہیں۔

# تىلىرسول ﷺ:

الله تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدُ اتَبُنَا مُوسَى الْکِتْبَ اورالبتہ عَقِن دى ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب تورات و جَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هُوُونَ وَذِیْرًا اور بنایا ہم نے اس موسی علیہ السلام کو کتاب تورات و جَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هُوُونَ وَذِیْرًا اور بنایا ہم نے اس کے بھائی ہارون کووز راورمعاون فَیقُلِنَا اَذْهَبَ پس ہم نے کہا جاؤتم دونوں بھائی اِلَی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَدُّہُوا بِایْلِنَا اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو بھائی اِلْسی الْقَوْم الَّذِیْنَ کَدُّہُوا بِایْلِنَا اس قوم کی طرف جس نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو

ان کے یاس جا کرحق کی بات سناؤ۔اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے حق کوشلیم نہ کیا فَدَمَّونُهُمْ تَدْمِيرًا لِيس م في ال كوبلاك كيابلاك كرنا يوموى عليه السلام كزمان میں بھی حق کوجھٹلانے والے تھے اور آج بھی ہیں۔جوانجام اُن کا ہواسو اِن کا ہوگا، وہ بھی برباد ہوئے ریجی برباد ہول کے وَ قَسومَ نُسوح اورنوح علیہ السلام کی قوم گسٹ كُذَّ بُواالو مسلَ جب جي لاياانهول في رسولول كو حضرت نوح عليه السلام كزماني مين اوركوئى رسول نبيس آيام كرايك نبي كوجي لا ناسب كوجي لا ناهد أغَرَ فَيهُم م في ان كوغرق كرديا ـ توالله تعالى كے پنيمبرول كى تكذيب اس وقت بھى موئى وَجَعَلُنهُمُ لِلنَّاسِ ١ يَةً اور بنا دیا ہم نے ان کولوگوں کے لیے نشانی تا کہ پچھلوں کومعلوم ہو جائے کہ پیغبروں کو حجشلانے والوں کا ، تو حید کا افکار کرنے والوں کا ، حق کو جسٹلانے والوں کا پیجشر ہوا کرتا ہے وَاعْتَدْنَا لِلظَّلِمِيْنَ عَذَابًا أَلِيمًا اورتياركيا بم فظ المول كي ليوردناك عذاب ـ بيتودنيا كى سرائقى آخرت كاعذاب بم نے ان كے ليے تيار كيا ب و عسادًا وَّ ثَهُوُ دَا اور عا دا ورثمو دقوم كو ہلاك كيا۔ عا د ہو دعليه السلام كي قوم تھي اور ثمو دصالح عليه السلام کی قوم تھی۔ان سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔

كنونتين والون كاذكر:

وَاَصْحُبَ الرَّسِ اور كُنُوكِينِ والول كوجى ہم نے ہلاك كيا۔علامہ بغويٌ اين تفسير
"معالم التزيل من كيسے ہيں ، يہ برى معترتفير ہے اور ويگرمفسرين كرام نے بھى لكھا
ہے، كفرَ موت عرب ميں ايك علاقے كانام ہے آج بھى وہ علاقہ پوراصوبہ ہے۔اس
صوبے ميں حاصور آءنا مى ايك براشہرتھا اس شہر ميں اللہ تعالی نے حضرت حظلہ بن صفوان
عليه السلام كونى بنا كر بھيجا۔ اللہ تعالی كے پنجبر نے كافی عرصہ تك تبليغ كى۔ايك كالے رنگ

کے جبتی غلام کے علاوہ کوئی ایک آ دمی بھی مسلمان نہ ہوا۔ نہ بیوی ، نہ اولا د ، نہ بھائی ، نہ عزیر رشتہ دار کوئی ایمان لایا۔ تمام شہر والوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہر وقت ہمیں ستاتا رہتا ہے۔ ' یہائی بھا النّائس قُولُو اُلا اِللّٰہ اِلّٰا اللّٰہ ''اے لوگو! کہواللہ تعالیٰ کے سواکوئی النّہیں ہے۔ ' یہائی ہو اعبُدُو اللّٰہ مَا لَکُمُ مِنُ اِللّٰہِ غَیْرُہُ ''اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی یہفوج انحبُدُو اللّٰہ مَا لَکُمُ مِنُ اِللّٰہِ غَیْرُہُ ''اے میری قوم! عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سوائم ہماراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی مجلس اس کے سوائم ہماراکوئی النہیں ہے۔' دن رات اس کی یہی رث ہے ، نہ جنازے کی محفل کی پرواکرتا ہے ، بازار میں جاؤ تو وہاں بھی اس کا یہی وعظ ہے لہذا اس سے جان چھڑاؤ۔

شہر سے ایک یا دومیل کی مسافت پر ایک گہرا کواں تھا۔ ہمارے ہاں تو پانی بڑی جلدی آ جا تا ہے پاکتان میں بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ پانچ چے سوفٹ کے بعد پانی کا تا تکا ہے۔ وہ بھی بڑا گہرا کواں تھا جنگل میں۔سبالوگوں نے اس بات پرا تفاق کیا کہ اس کواس کو کیں میں بھینک دو۔ چنا نچہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کے پیغیر حضرت حظلہ بن صفوان علیہ الصلوٰ ق والسلام کواس کو کیں میں ڈال دیا اور اوپر بھاری بھر کم چٹان رکھ دی کہ وہ حبثی رسالٹکا کر نکال نہ سکے۔ وہ غلام بے چارہ رات کی تاریکی میں جاتا ،سلام کرتا اور سوراخ سے روٹی نیچ لئکا دیتا لیکن پھرکو ہٹانہیں سکتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا حضرت! بھے تھم ہوتو میں بھی کی کو کیس میں چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود چھلا نگ لگا دوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیغیر نے فرمایا کہ میں نے خود جھلا نگ نہیں لگائی مجھو ظالموں نے ڈالا ہے تم ایسانہ کرنا خود کشی حرام ہے۔

کی دنوں کے بعد ظالم بھنگڑے ڈالتے ہوئے گئے کہ دیکھیں مرچکا ہوگا۔ چٹان اٹھائی اور آواز دی تکیف بیک یہ نظلہ منہارا کیا حال ہے؟''اللہ تعالیٰ کے پیمیر نے کنوئیں سے آواز دی یافقوم اعبدُوا الله مَا لَکُمْ مِنُ اِللهِ عَیْرُهُ ظالموں نے پیمیر نے کنوئیں سے آواز دی یافقوم اعبدُوا الله مَا لَکُمْ مِنُ اِللهِ عَیْرُهُ ظالموں نے

کہا کہ بڑا تخت جان ہے ابھی مرانہیں ہے اور نہ ہی اپنی رائے چھوڑی ہے۔ پھرتفسیرول میں آتا ہے کہان ظالموں نے کوئیں میں پھر چھیکے ، مٹی چینی اوراللہ تعالی کے پیغیر کوزندہ وفن کردیا۔ کنوئیں کوریت ، مٹی ، پھروں سے بندکر نے کے بعداو پر پھٹکڑے ڈال رہے سے کہاللہ تعالیٰ کی طرف ہے آگ آئی اس نے سب کوجلا کررا کھردیا۔ تو فر مایا ہم نے کنوئیں والوں کو بھی ہلاک کیا و ف و ق م بیش فرگ کینیٹر اور بہت کی جماعتوں کواس کے درمیان کھڑت کے ساتھ ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک کی درمیان کھڑت کے ساتھ ۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر پچھلے پیغیروں تک کی گئر رہے ہیں و تُحلاً حَسَر بُنا لَمُ الْا مُفَالُ اور ہرا کی کے لیے ہم نے بیان کیں مثالیں۔ کر سے ہیں و تُحلاً حَسَر بُنا لَمُفَالُ اور ہرا کی کے ساتھ بات جلدی جھآ گائی سے ہم رانہوں نے نہ مانا و تُحلاً تَبُرُنَا تَشُیْرُا اور سب کوہم نے ہلاک کر دیا ہلاک کرنا ۔ لہذا ہو گئر ان تشیریٹ کرنا والوں کا یہی انجام ہوگا جو پہلوں کا ہوا۔



وكقن أتؤاعلى القرية التي أمطرت مطرالتؤوا فكريكونوا يرونها على كانوالا يرجون نشورًا وإذا راؤك إن يَعْفُورُا وَإِذَا رَاوُكِ إِنْ يَعْفُورُا وَإِذَا رَاوُكِ إِنْ يَعْفُورُا اللهُزُوالمُ الآنِي بَعَتَ اللهُ رَسُولًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ الهَتِنَا لَوُ لَا أَنْ صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسُوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يُرُونَ الْعَنَ ابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرْءَيْتُ مَنِ الْتَعَنَ الْهَا هُولِهُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَا المُ الدُيعُقِلُونَ إِنْ هُمُ إِلَّا كَالْانْعُامِ بِلْ هُمْ اَصَلَّ سَبِيلًا قَالَمُ تُرَالَى رَبِّكَ كَيْفَ مِنَ الظِّلُّ وَلَوْشَآءَ لِجَعَلَهُ سَأَكِنًا ثُنُعُ جَعَلْنَا الثَّكُمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا ﴿ ثُمَّ قَبَضْنَهُ النِّينَا قَبْضًا يُسِيْرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمِ سُيَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نَشُو رَا٠

وَلَقَدُ اَتُوا اورالبة تحقق آ کِے ہیں یہ (کے والے) عَلَى الْقَرُيةِ

الَّتِی السِسّ پر اُمُطِرَثُ جس پر برسائی گئی مَطَرَ السَّوْءِ بری بارش اَفَلَمُ

یَکُونُوایرَونَهَا کیا پس بہیں دی کھاانہوں نے اس بستی کو بَلُ بلکہ کَانُوا اَلا

یَرُجُونَ نُشُورًا یہ کُونِی امیدر کھتے مرکر دوبارہ الحضی وَإِذَارَ اَوْکَ اور یہ

جب دیکھتے ہیں آپ کو اِن یَّ تَخِدُونَکَ نہیں بناتے یہ لوگ آپ کو اِلاَّ هُزُواگر جب دیکھتے ہیں آپ کو اِن یَّ تَخِدُونَکَ نہیں بناتے یہ لوگ آپ کو اِلاَّ هُزُواگر خصف کیا ہوا اَهٰذَا الَّذِی کیا یہ وہ قص ہے بَعَثَ اللَّهُ رَسُولُ لاَ جُس کو اللَّهُ تَاللَّهُ مَسُولًا اللَّهُ مَسُولًا کیا ہوا اَهٰذَا اللَّهُ مَا کیا ہوا اَهٰذَا اللَّهُ مَا کُولِی اَلْہُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَسُولًا کیا ہوا اَهٰذَا الَّذِی کیا ہے وہ قص ہے بَعَثَ اللَّهُ وَسُولُولاً جَس کو اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسُولُولاً جَس کو اِللَّهُ اللَّهُ وَسُولُولاً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُولُولاً اللَّهُ مَا اللَّهُ وَسُولُولاً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَسُولُولاً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَلْمُ اللَّهُ الْمُولِّ اللَّهُ الْمُولِّ الْمُولِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَّ الْمُلْلُمُ الْمُولِّ اللَّهُ ا

نے رسول بنا کر بھیجا ہے إنْ حکادَ بے شک تحقیق قریب تھا لیے طِلْنَا البتہ ہمیں كمراه كرديتا عَنْ اللِهَتِنَا جمار معبودول سے لَوْ لَا أَنْ صَبَوْ نَا الرجم ندول في ریتے عَلَیْهَاان معبودوں پر وَ سَوْفَ یَعُلَمُوْنَ وهُ عُنْقریب جان لیں گے حِيْنَ يَرَوُنَ الْعَذَابَ جَس وقت وه دَيكِصِ كَعْذَابِ كُو مَنُ أَضَلُّ سَبِيْلاً کون زیادہ گمراہ ہراستے کے اعتبار سے اُرَءَ یُتَ کیا آب نے دیکھا ہے مَنْ وهُ خُص اتَّخَذَ اللهَهُ جس في بنايا اينامعبود هَواهُ اين خوا بش كو اَفَانْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا كَيَالِس آبِ اس كَ بِين وكيل أَمُ تَحْسَبُ كيا آب خيال كرت بِي أَنَّ أَكُثَرَهُمُ يَسُمَعُونَ بِشَكَ اكثريت ان كَانْتَ بَ أَو يَعْقِلُونَ يَا مجھتی ہے اِن ھُمُ نہیں ہیں وہ اِلاً مگر کالانعام مویشیوں کی طرح بَلُ ھُمُ اَضَلُّ سِبيُلاً بلكهوه زياده بهكي موئ بين ان سے راستے كے لحاظ سے اَكْمُ تَوَ كياآب نيهين ديك اللي رَبَّكَ اين ربك كرف كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ كسي يهيلايا بسائك ووَلُوشَآءَ اوراكروه جابتا لَجَعَلَهُ سَاكِنَا البتهاس كوكر ريتا تُصْهِرا مُوا ثُبُّ جَعَلْنَا الشُّمُسَ عَلَيْهِ كِهر بنايا بم في سورج كواسَ ير دَلِيُلاًّ دليل ثُمَّ قَبَضنه مُ يُعربهم نيسميث لياس سائك و إلَيْنَا اين طرف قَبْضًا يَّسِيْرًا سميننا آسته آسته وَ هُوَ الَّذِي اوروه وبي ذات ب جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا بنائي اس نيتمهار \_ ليرات لباس وَّ النَّوُمَ سُبَاتًا اور نيندآ رام كاذرىيه وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بناياس نے دن كو باہر تكلنے كاذرىعه-

# ماقبل سے ربط اور بستی سدوم پرعذاب کی مختلف صورتیں:

اس سے پہلے نافر مان قوموں کی جابی کا ذکر ہوا کہ ان سب کواللہ تعالی نے مثالوں کے ساتھ سمجھایالیکن وہ کفرشرک سے بازندآئے ، بنتجاً وہ جاہ وہر باوہ وگئے ۔ اور بیم کہ والے ان علاقوں ، ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہیں کیا بیان بستیوں کو بیس و کھتے کہ ان سے عبرت حاصل کریں ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں و کَلَفَ لُهُ اَتَوُا اور البحث تحقیق آئے ہیں ہی کے والے عَلَی الْفَوْیَةِ الَّتِی اس بستی پر اُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ جس پریری طرح کی والے عَلَی الْفَوْیَةِ الَّتِی اس بستی پر اُمُطِوَتُ مَطَوَ السَّوْءِ جس پریری طرح کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اُ یَووُنَهَا کیا پس بیس و یکھا نہوں نے اس بستی کو ۔ مراو کی بارش برسائی گئی اَ فَلَمُ یَکُونُو اُ یَووُنَهَا کیا پس بیس دیکھا نہوں نے اس بستی کو ۔ مراد بستی سدوم ہے جہاں حضرت لوط علیہ السلام رہنے تھے جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بازندآ ئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جا وشم کا عذا ب ناز ل ہوا۔

- الله الله الله تعالى في الله الماكرديا فطمسنا أعُينَهُم [سورة القم]
- ۔۔۔۔دوسراعذاب کہ ان پر آسان کی طرف سے پھر برسائے گئے۔ پہلے اندھا کیا کہ کہیں دوڑ نہ سکیس کہ آنکھوں والا بھا گتا دوڑ تاہے۔ پھر پاؤ پاؤسیر سیر کے بھر ان پر برسائے گئے۔
- السبب چوتھاعذاب فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا "بسبم نے اس کوتہ وبالا کردیا، اس بسی کوالٹ کرد کھ دیا۔ "توبیہ کے والے تاجر پیشہ لوگ اس بسی کے پاس سے گزر کرجاتے ہیں کیا انہوں نے اس بسی کوئیس دیکھا بَالُ کَانُوا کَلا یَوْجُونَ نُشُورًا بلکہ بیلوگ امیر نہیں کیا انہوں نے اس بسی کوئیس دیکھا بَالُ کَانُوا کَلا یَوْجُونَ نُشُورًا بلکہ بیلوگ امیر نہیں رکھتے مرکر دوبارہ اٹھنے کی۔ قیامت کے منکر ہیں اس لیے نافر مانیوں میں جری ہیں وَ إِذَا رَاوُکَ اوراے نِی کریم ﷺ! بیہ جب آپ کود کھتے ہیں اِنْ یَّتُ خِدُونَکَ اِلاً

پر کافر کہتے تھے اِن کا ذکہ کینے بھا کہ ہنا ہے تک شان ہے کہ قریب تھا کہ ہمیں ہارے معبودوں سے گراہ کردیتا، پھیردیتا کو آلا اُن صَبَرُنا عَلَیْهَا اگر ہم ایخ اللهوں پر ڈٹے ندر ہے۔ اس کی زبان بڑی نرم اور میٹھی ہے بوے طریقے کے ساتھ سمجھاتا ہے قریب تھا کہ یا ہمیں ہارے خداؤں لات ، منات ، عزیٰ سے پھیر دیتا (معاذ اللہ تعالیٰ) اگر ہم ڈٹے ندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو آپ میٹھے کہ متعلق یہ ہمدہ ہیں یہ ہمیں گراہ کرتا ہے معاذ اللہ تعالیٰ وَ سَوْفَ یَعْلَمُونَ اور عَنقریب می اللہ علیہ کے جیئن یَرُونَ الْعَذَابَ جس وقت دیکھیں کے بیعذاب کواس وقت جان لیس کے حَنْ اَصَد لُونَ اَلْمُونَ اُور عَنقریب لیس کے حَنْ اَصَد لُونَ اَلْمُونَ اُور عَنقر باللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے ان اُللہ کواس وقت جان کی این کا لئے والے فرشتے آئیں گے اور بَصْ وَنَ وُجُوهُمُ وَ اَذْبَارَهُمُ آ اِنفال : ۵۰ ]" ماریں گان فرشتے آئیں گے اور بَصْ ہوئن وُجُوهُمُ وَ اَذْبَارَهُمُ آ اِنفال : ۵۰ ]" ماریں گان

کے مونہوں پراور پشتوں پر۔ 'اور بیجینیں ماریں گے اور فرشتے کہتے ہیں ایُسنَ مَسا مُحنتُمُ تَسَدُعُونَ مِنَ دُونِ اللّهِ '' کہاں ہیں وہ جن کوتم پکارتے ہواللہ تعالیٰ کے سوا قَالُوا کہیں گے طَسلُوا عَسَلُ وا عَسَلُ وہ ہم سے گم ہوگئے ہیں وَ شَهِدُواْ عَسَلَی اَنْفُسِهِمُ اَنَّهُمُ کَانُوا کے طَسلُوا عَسَلُ وہ کا فرضے۔' [اعراف: کلیفِرِیْنَ اور گوائی دیں گے اپنے نفول کے خلاف کہ بے شک وہ کا فرضے۔' [اعراف: 20] یفرشتوں کی مار پیٹ موت کے وقت بھی ہوگی ، پھر قبر میں بھی ہوگی ، پھر میدان محشر میں مکے مار مارکر اللہ تعالیٰ کی عدالت کی طرف لے جائیں گے پھر دوز خ کی مزاہوگ۔ تو ان کومعلوم ہوجائے گاکہ کون گمراہ ہے راستے کے لحاظ ہے۔

## خلاف شریعت خواہش بھی شرک ہے:

ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا۔ آنخضرت کی کوان کی خبریں پہنچیں بخاری شریف کی روایت ہے آپ وہ کے آن جمعتک روایت ہے آپ وہ کی نے تینوں کوطلب کیااور فرمایا بسک غینی عنگم کذا و کذا 'محصت تمہاری یہ یہ باتیں پہنچی ہیں۔' فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں رات کونماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں و تَوَو بُختُ النِسَاءَ اور میری ہویاں بھی ہیں۔خدا کی تم ایمن تم سب سے زیادہ متی ہوں مین رُغِب عَن سُنتی فَلَیْسَ مِنِی ''جس نے میری سنت ہے اعراض کیا وہ میرانہیں ہے۔' تو خواہشات کی جائز طریقے ہے تھیل کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو جمیر اس اجو خواہش تربعت سے کراتی ہواس خواہش پر چلتا ہے تویہ شرک کی ایک قسم ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس آجو خواہش ہوت کی ایک قسم ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس آ یہ کا ترجمہ کیا ہے۔

م دہریت کیا ہے بندہ حرص و ہوا ہونا قیامت ہے گر اوروں کو سمجھا دہریا تم نے زباں سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل بنایا ہے بیت پندار کو اپنا خدا تم نے بنایا ہے بیت بندار کو اپنا خدا تم نے

فرمایا اَ فَانْتَ نَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً كیا پِس آپ اس کے وکیل ہیں۔ جس نے اپی خواہش کوالہ بنالیا ہے اپی مرضی پر چاتا ہے آپ اس کے وکیل بنیں گے کیا؟ اَمُ قَحْسَبُ اَنَّ اَکُونَوَ هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ بے شک اکثر ان کے بَسْسَمَعُونُ مَنے ہیں اَنَّ اَکُونَو هُمُ کیا آپ خیال کرتے ہیں اِنْ هُمُ اِلاَّ کَالاَنْعَامِ نہیں ہیں بی گرجانوروں لیعنی مانے ہیں اور یہ بیٹ ہیں اِنْ هُمُ اِلاَّ کَالاَنْعَامِ نہیں ہیں بی گرجانوروں کی طرح بی کی طرح ہیں اِنْ هُمُ اِلاَّ کَالاَنْعَامِ نہیں ہیں۔ مثلاً ویکھو! جو آدمی نیادہ جی زیادہ ایک ہوئے ہیں گرحا ہی کی کہ جانوروں سے بی زیادہ ایم ہوئے ہیں۔ مثلاً ویکھو! جو آدمی نہ سے اس کو کہتے ہیں گرحا ہی کو کہ ایک جو اور اے بندو! تم گر سے ہی کر ماہی کی کہ ہو کہ ایک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے ہی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور رکتا ہے اور اے بندو! تم گر سے سے بھی کر ہے ہو کہ اپنے مالک کی آداز پر چاتا اور کیا ہے اور ایک بندو! تم گر سے سے بھی کر سے ہو کہ اور ا

حقیق آقا کی بات کونہیں مانے جوتمہارا مالک خالق ہے۔ اس کی طرف ہے آواز آتی ہے خی عَلَی الصَّلٰوةِ حَیْ عَلَی الْفَلاَحِ نماز کی طرف آؤفلاح کی طرف آؤر جواپی خواہشات پر چلتے ہیں اور حقیق آقا کی بات پر لبیک نہیں کہتے وہ گدھے ہے بھی بدر ہیں اکم قَرَ اللٰی رَبِّکَ کیا نہیں و یکھا اپنے رب کی طرف کی عَمَدُ الظّلَ کیے پھیلایا ہے سائے کوز مین پر وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَامِحنًا اگروہ چاہتا تواس کو کردیتا تھہرا ہوا ساکن کردیتا۔

وقوف سنتمس

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً پر بناياجم نيسورج كواس سائ یردلیل سورج کی روشنی کی وجہ سے چیزوں کے سائے بنتے اور آگے بیچھے ہوتے ہیں۔ گویا سائے کا گھٹنا بڑھنا سورج برموقو ف ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز کا سابیہ مغرب کی جانب بھیلتا ہے پھر جوں جوں سورج اویر کی جانب آتا ہے سایہ گھٹتا چلا جاتا ہے حتی کہ عین دو پہر کے وقت سایہ اپنے اصل کے ساتھ ال جا تا ہے۔ پھر جب سورج مغرب ك طرف سفر شروع كرتا ب توسايه شرق كي طرف بهيلنا شروع موجاً تا ب اورغروب من کے ساتھ ہی سایہ غائب ہو جاتا ہے۔غرضیکہ سائے کا وجود سورج کے ساتھ متعلق ہے۔ اگرانتد تعالی سورج کوتکم دے کہ کھڑے رہوتو سامیر بھی کھڑا ہوجائے گا۔حضرت پوشع بن نون علیہ السلام کے دور میں سورج رک گیا تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ می دیررکا ر ہا یہ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے پیر اللہ تعالی نے تھم دیا تو چل یرا۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے سورج کامغرب کی طرف سے طلوع ہونا۔ آدھے آسان تک آ نے گا پھر حکم ہو گا کہ ضابطے کے مطابق چلو۔اس نشانی کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اوراس کے بعد

جونیکی میں اضافہ کرے گااس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں! پہلے سے جونیکیاں کرتا ہوگا ان کا اعتبار ہوگا اور پہلے سے جومومن چلے آ رہے ہوں گے ان کا ایمان بھی معتبر ہوگا۔علامہ آلوی مسلم اس کی وجہ بیر بیان فرماتے ہیں کہ نزع کے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے تو سورج كامغرب كي طرف سے طلوع مونايہ سارے جہان كى نزع ہے اور نزع كے دفت كا ايمان معترضين ب- أمم قَبَضَنهُ إلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا يَعربم فيسميث لياس سائكواني طرف سمینا آ ہتہ آ ہتہ۔ جیسے جیسے سورج چڑ ھتا جا تا ہے سامیم ہوتا جا تا ہے عین دوپہر کے وقت ہر چیز کا سامیا صل رہ جاتا ہے و کھو اللہ نے اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہی ہے جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا جس في بنايا المِتْهار ك ليرات كوبمنز لدلباس ك-لباس ے انسان کی پردہ پوشی ہوتی ہے اور باعث زینت بھی ہے۔ ننگا آ دمی جانوروں کی طرح ہو تاہے گویا جس طرح انسان لباس پہن کرآ رام پکڑتے ہیں اس طرح رات بھی لوگوں کے لية آرام وسكون كاباعث ہوتی ہے۔ پھراللہ تعالی نے نیند کے متعلق فرمایا وَّ السبَّومَ سُبَاتًا اورنیندکو ذر بعدآرام بنایا۔انسانی صحت کے لیے نیند بہت ضروری ہے۔اگرکئی دنوں تک نیندنہ آئے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے اور جب نیند آجاتی ہے تو تازہ دم ہو کر ووباره كام كاج كے قابل موجاتا ہے وَّجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا اور بنایا اس نے ول كوبا بر تکلنے کا ذریعہ۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔اگرانسان ان برغور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آسکتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ بورانظام اللہ تعالی کا قائم کردہ ہے اوراس میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے۔

وَهُوَ الَّذِي آرُسُلَ الرِّلْيَحُ بُشُرًا لِكِنْ يَكَى رَحْمَتِهِ وَٱنْزُلْنَا مِنَ التَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فِي لِنَعْيَ مِهِ بِلْلَا قَيْنَا وَنُسْقِيهُ مِهَا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفِنَهُ بَيْنَهُ مَرْ لِيَنْ كُرُوا مِنْ فَأَنَّى أَكْثُرُ التَّاسِ الْأَكْفُورًا هَ وَلَوْشِمُّنَا لَبُعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ تَنِيْرًا أَفَ فَلا تُطِعِ الْكُفِينَ وَجَاهِنَهُمْ مِ عَادًاكِيْرُاهِ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَعْرِينِ هٰذَا عَنْكُ فُرَاتٌ وَهٰذَا مِلْعُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِينُهُمَا بِرُزِيًّا وَحِيرًا فَعَجُوْرًا هُوَهُو الَّذِي خَلَوْمِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فِحُعُلَ نُسَيًا وَحِمْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَنِيًّا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَنِيًّا ﴿ وَيَغْبُلُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفُعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّي ظهيرًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُ بَيْسًرًا وَنَنْ يُرَّا ﴿ وَكُنَّ مَا أَنْعَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْدِ إِلَّا مَنْ شَآءً أَنْ يَكْخِذُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيْلُاهِ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْعِيّ الَّذِي كُلْ يَهُونُ وَسَيِّحْ بِعَلْ وَكُفّى بِهِ بِنْ نُونِ عِبَادِهِ خبيراة

وَهُوَالَّذِی آوراللَّه تعالی کا ذات وہ ہے اَرُسَلَ جس نے بھیجا الرِیاح ہوا وُل کو بُشُرًا خوش خبری سناتی ہیں بَیْسَ یَدی رَحُمَتِه اس کی رحمت سے پہلے وَ اَنْسَرَ لَنَا اور ہم نے نازل کیا مِسنَ السَّمَآءِ آسان سے مَآءً پانی طَهُودًا پاک کرنے والا لِننه حی به تاکہ ہم زندہ کریں اس پانی کے ذریع بلک وَ اَسْتَمَا خَلَقُنَا اس بَہُ کو مَردہ ہے وَ نُسُقِیَهُ اور تاکہ ہم بلا کیں مِسَمًا خَلَقُنَا اس بَہُ کو مَردہ ہے وَ نُسُقِیَهُ اور تاکہ ہم بلا کیں مِسمًا خَلَقُنَا اس

مخلوق كوجوجم نے بيدا كى ہے أنعامًا مال اور موليق وَأناسِي كَثِيرًا اور بهت سار انسان وَلَقَد صَرَّفنه اورالبت حقيق بم ني يهيراياني كوبينهم ان كدرميان لِيَلْدُّكُووُاتاكهوه تفيحت حاصل كرين فَأَبْنِي أَكْفُو النَّاس لِين انكاركياا كثرلوكوں نے إلا كُفُورًا مكرنه مانے كا وَلَوْ شِنْنَا اورا كرہم جائے لَبَعَشُنَا البية بم بصح ويت في مُحلّ قَرُيَةٍ برستى مين نَّ فِيرًا وران والا فَلاَ تُطِع الْكُفِرِيْنَ لِين آپ نهاطاعت كرين كافرون كي وَجَاهِدُهُمُ به اورجهاد كرين ان كافروں ہے اس قرآن ياك كے ذريعے جھے اڈا كبيرًا براجہاد وَهُوَ الَّذِي اوروه وه وات ہے مَرَجَ الْبَحُرَيْن جَس نے چلائے دودريا هلاً ا عَذُبٌ بِيمِينُها بِ فُوَاتٌ خُوشُكُوار بِيعِني بِياس بَهِانِ والاب وهلذَا مِلُحٌ اور بہ دوسر آمکین نے اُجاج کڑواہے وَجَعَلَ بَیْنَهُ مَااور بنایاان دونوں کے ررميان بَوُزَخًا برده وَّحِجُوا آرُ مَّحُجُورًا روكى مولَى وَهُوَ الَّذِي اوروهوه ذات ہے خولق جس نے پیداکیا مِن الْمَاءِ خاص مسم کے یانی سے بَشَرًا انسان كو فَعَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا لِيس بناياس كے ليےنسب اورسسرال و تحان رَبُّكَ قَدِيْرًا اورج آپ كارب قدرت ركض والا و يَعُبُدُونَ مِن دُون اللَّهِ اورعبادت كرتے ہيں الله تعالى سے نيے نيے ماآس مخلوق كى لا يَنْفَعُهُم جونبيس دے سکتی ان کونفع و کا یَضُرُّهُمُ اورنه نقصان پہنچا سکتی ہے و کیانَ الْگافِرُ اور بكافر عَسلسى رَبِّه اين ربك كاطرف ظَهِيْسرًا بينُه كِير في والا وَمَسآ

اُرُسَلُنْ کَ اور نہیں بھنجاہم نے آپ کو اِلا مُبَشِّرًا مُرخوش خری وینے والا وَنَدِیرًا اور ڈرانے والا فُلُ آپ کہدیں مَآ اَسُنَلُکُمْ عَلَیٰهِ نہیں مانگامیں م وَنَدِیرًا اور ڈرانے والا فُلُ آپ کہدیں مَآ اَسُنَلُکُمْ عَلَیٰهِ نہیں مانگامیں م سے اس بیلغ پر مِنُ اَجُورِ کوئی معاوضہ اِلا مَنُ شَآءً مُرجو چاہے اَنُ یَّنْجُدَ اِلٰی رَبِّهِ سَبِیلاً یہ کہنا لے اپنے رب کی طرف راستہ وَتَو کُلُ عَلَی الْحَی اور کھروسا کرزندہ ذات پر اللہ نوائی کا یہ مُسون و وہ بیس مرے گ وَسَبِّے بعروسا کرزندہ ذات پر اللہ نعالی کی تعریف کی وَکھنی بِه بِدُنُوبِ بِحَمُدِهِ اوروه کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے خبیرا خرر کھنے والا۔ عِبَدِهُ اوروه کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے خبیرا خرر کھنے والا۔ قدرت کی نشانیاں :

اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں اور دلیلیں بیان ہورہی ہیں۔کل کے سبق میں تم نے پڑھا کہ کیانہیں ویکھا آپ نے کہ اللہ تعالی کیے سمائے کو پھیلا تا ہے اور سمٹنا ہے۔ رات کو بمزلدلہاس کے بنایا، نیندکوآ رام کا ذریعہ بنایا، دن باہر نکلفے کے لیے بنایا کہ تم کائی کرو۔اللہ تعالی فرماتے ہیں وَهُوَالَّذِی اوروہ وہی ذات ہے اَرُسَلَ الموِیئے جس نے بھیجا ہواؤں کو بُنشُوّا خوش خری سناتی ہیں بَینَ یَدَی دَخمَتِهِ اس کی رحت ہے بہلے۔ رحت ہواؤں کو بُنشُوّا خوش خری سناتی ہیں بَینَ یَدَی دَخمَتِهِ اس کی رحت ہے۔ زیادہ دیراگر سے مرادیہاں بارش ہے جواللہ تعالی کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ زیادہ دیراگر بارش نہ ہوتو علاقہ خشک ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی کا نظام ہے کہ بارش سے پہلے ایک قسم کی بارش ہوگی۔ ان بارش ہوگی۔ ان محمد کی ہوائی کو جلانے والاگون ہے؟ پھرفر مایا وَ اَنْدَرُ لُنا مِنَ السَّمآءِ مَآءُ طَهُو رُ ااورا تارا ہم مواؤں کو جلانے والاگون ہے؟ پھرفر مایا وَ اَنْدَرُ لُنا مِنَ السَّمآءِ مَآءُ طَهُو رُ ااورا تارا ہم مواؤں کی طرف سے پائی جو پاکر نے والا ہے ہرچیز کا۔ رب تعالی کی ذات کے بغیر نے آسان کی طرف سے پائی جو پاک کرنے والا ہے ہرچیز کا۔ رب تعالی کی ذات کے بغیر نے آسان کی طرف سے پائی جو پاک کرنے والا ہے ہرچیز کا۔ رب تعالی کی ذات کے بغیر نے آسان کی طرف سے پائی جو پاک کرنے والا ہے ہرچیز کا۔ رب تعالی کی ذات کے بغیر

بیکون کرسکتاہے؟

پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ بھڑی شاہ رحمٰن کے میلے کے موقع پر ( بھڑی شاہ رحمان ضلع گوجرانوالہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں غالبًا جیٹھ کے مہینے میں میلہ لگتا ہے ) دوآ دمی آپس میں یا تیں کررہے تھے ایک نے کہا تہیں معلوم ہے کہ آج کل پیہوا کیوں چلتی ہے؟ دوسرے نے کہاتم بتاؤ۔ پہلے نے کہا کہ ساتھ گاجر گولہ میں ( گاجر گولہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ ) فلال بزرگ ہیں وہ چراغ جلاتے تھے اور شاہ رحمان ہوا کیں چلا کر اس کے چراغ کو بچھا دیتے تھے۔اللہ تعالی مغفرت فر مائے حافظ اللہ دا وصاحب مرحوم کو جب اں بات کاعلم ہوا توانہوں نے اس کی خوب تر دید فر مائی قرآن یاک کی آیات سنائیں کہ ہوائیں چلانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دوسری بات بیہ ہے کہ بیہ ہوائیں صدیوں ہے اس موسم میں اٹی طرح چلتی ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی اوراب بھی۔ جہاں یہ بزرگ نہیں ہیں وہاں بھی اسی طرح چلتی ہیں۔ جہاں چراغ جلانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو وہاں کون جلاتا ہے؟ بیلوگ آپس میں مسخرہ کرتے ہیں ایک چراغ جلاتا ہے دوسرا بجھا تا ہے۔ بھائی لوگوں کا بھوسا کیوں اڑاتے ہو؟ کیسے غلط نظریات رکھنے والے لوگ ہیں ۔ تو ہوا ئیس اللہ تعالی کی ذات چلاتی ہے اور وہی بارش برساتا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں لِنے محمے به بَسلُسلَسة مَّيْتُ تاكبهم زنده كريس مرسزكرين اليسيشهرا ورعلاقے كوجومرده بـ باراني علاقوں میں قصلوں کا ساراا نظام بارشوں کے ساتھ ہے پچھلے دنوں بارشیں کم ہوئی ہیں ان علاقول میں فصلیں بھی کم ہوئی ہیں و نُسْقِیَة مِسمًّا خَلَقُنَآ اَ نُعَامًا اور ہم پلاتے ہیں وہ يانى اس مخلوق كوجوبم في بيداى معموليق و أناسِي تحييرًا انسان ي جمع اصل ميس اناسنين تفانون كويا كيااوريا كايامين ادغام كرديا أنساسي موكياءاور بهبت سأريان انسانون

کو۔ پاکستان میں ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں جہاں انسان بھی بارشی پانی پیتے ہیں اور جانور بھی۔ ووسرے ممالک میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ لوگ بارشی پانی کو ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ خود بھی پیتے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی بلاتے ہیں۔ تو پانی کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ دوسری یہ کہ خشک علاقوں کوسر سز کر دیتا ہے۔ تیسری یہ کہ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ جانور اور بہت سارے انسان پیتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ وَلَقَدُهُ صَوَّ فُونُهُ ہَیْنَهُمُ اور البیت تحقیق ہم نے پھیرا ہے اس پانی کو ہشیم کیا ہے کہ بھی یہاں کبھی وہاں بارش ہوتی ہے ان کے درمیان لیک ڈیگر وُ اتا کہ وہ فیصحت حاصل کریں فاہنی انگوشر النظامسِ اللہ کُفُورُ الس انکار کیا اکثر لوگوں نے مگر ناشکری۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اور نا فر مان زیادہ ہیں۔ پہلے تو حید کا مسئلہ بیان ہوا اللہ تعالیٰ کی قدر تیں بیان ہو کمیں اور اب رسالت کے مسئلہ کا بیان ہے۔

#### مستلەرسالىت:

فرمایا وَلَوُ شِعْنَا لَبَعَثَنَا فِی کُلِ قَرْیَةِ نَّذِیُوًا اوراگریم چاہتے تو بھیجے ہرستی
میں ڈرانے والا ۔ گر حکمت کا تقاضا یہ ہے بڑی بستی مکہ کرمہ جس کا نام اُم القریٰ بھی ہے،
میں نبی آخرالز مان ﷺ وَ کُھے دیا اور باقی تمام بستیوں کواس کے تابع کردیا فَلا تُسطِعِ الْکُفِورِیُنَ اے نبی کریم ﷺ! پس آپ کا فروں کی اطاعت نہ کریں ۔ ظاہر بات ہے کہ اُل کلفِورِیُنَ اے نبی کریم اُل عاصت کرنی ہے آپ تومعوم ہیں؟ یہ آپ کوخطاب کر کے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کا فروں کی اطاعت بالکل نہ کریں اور آپ نے کیا کرنا ہے وَ جَاہِدُهُمُ بِلْ جَهَادًا تَحِیْدًا اور جہاد کریں ان کا فروں کے ساتھواس قرآن پاک کے ذریعے بڑا جہا د ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت ساتھواس قرآن پاک کے ذریعے بڑا جہا د ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت ساتھواس قرآن پاک کے ذریعے بڑا جہا د ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس وقت

جہاد بالسیف فرض ہیں ہوا تھا۔ کیونکہ سورۃ الفرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور جہاد کا تھم ہجرت کے دوسرے سال مدینہ طیبہ میں نازل ہوا ہے اور مکی سورت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کافروں کے ساتھ جہاد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کافروں کوقر آن سنا کیں اور سمجھا کیں ،قرآن کی دعوت دیں ہے بہت بڑا جہاد ہے۔

#### میٹھااورکڑوادریا:

وَهُوَ الَّذِی اللّٰہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ جَس نے دودریا چلائے هلّٰ اللّٰہ عَدْبُ بِدَا یَکُ دریا بیٹھا ہے فُرَاتُ خوشگوار ہے۔اس کومنہ بیں ڈالوا پی مٹھاس کی وجہ سے آسانی سے طلق سے نیچا ترجا تا ہے وَ هلٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ اور بیدوسر اُمکین اور کروا ہے وَ جَعَلَ بَیْنَ ہُمَ اَ بَرُزُخُا اور بنایا ہے ان دونوں کے درمیان پردہ و جِحبُوا مَحْجُورُ اور دوکی ہوئی۔

حفرت تھانوی ہیان القرآن میں فر اتے ہیں کہ بنگال میں دومشہور جگہہیں ہیں روٹان اور چاٹھام۔ ان کے درمیان دوبڑے دریا چلتے ہیں اکھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک دھاری ہی نظرآتی ہے اس سے دائیں طرف کا دریا میٹھا ہے اور ہائیں طرف کا کڑوا ہے حالانکہ پانی کی حقیقت سیال ہے ان دونوں پانیوں کوآپس میں گڈٹر ہونا چاہیے تھا گر اللہ تعالی کی قدرت کہ پانی میں پانی کی دیوار بنی ہوئی ہے کہ آپس میں خلط ملط نہیں ہوئے ۔ بیدرمیان میں رب تعالی کے سواپردہ کرنے والاکون ہے؟ وَهُو اللّٰذِی خَلَقَ مِن اللّٰمَاءِ بَشُوا اور الله تعالی کی دات وہ ہے جس نے بیدا کیاا کی خاص فتم کے پانی میں بروے حضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فر ماتے ہیں کہ انسان سے بروہ کرکوئی شے بیر کو وحضرت مولانا سیدانور شاہ صاحب فر ماتے ہیں کہ انسان سے بروہ کرکوئی شے بیر ہوں ہے۔ ایک حقیر قطرے سے دب تعالی نے انسان کو بنایا جو شہوت کے ساتھ بدن عجیب نہیں ہے۔ ایک حقیر قطرے سے دب تعالی نے انسان کو بنایا جو شہوت کے ساتھ بدن

ے لکا۔ اگروہ کپڑے کے ساتھ لگ جائے تو کپڑا پلید ہوجاتا ہے جسم ناپاک ہوجاتا ہے۔
السماء مھین ، بقدرے پانی سے انسان کو پیدا کیا، اس کوخوبصورت شکل عطافر مائی اور
اس میں بتنی خوبیاں رکھیں فی جعکلۂ نسبًا و صفورا پس بنایا اس کانسب اور سرال ۔ اپنا
فاندان بھی ہے اور سرال بھی ہیں۔ یہ سلید دنیا میں چل رہا ہے اے انسان تو اپنی حقیقت
کود کھے کہ تو کیا تھا اور رب تعالی نے کیا بنادیا و کیان رَبُک فَدِیْرًا اور ہے آپ کارب
قدرت رکھنے والا۔ جس طرح وہ پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے اس طرح دوبارہ اٹھانے پر بھی
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِسَمَبُعُونِیْنَ [مومنون ۱۳۵]" ہم نہیں
قادر ہے۔ کافر مذہر کے کہتے تھے وَ مَسا نَحْنُ بِسَمَبُعُونِیْنَ [مومنون ۱۳۵]" ہم نہیں
اٹھائے جا کیں گے۔'' ءَ إِذَا مِشْنَا وَ کُنَا تُو اَبًا ذٰلِکَ رَجُعْ ، بَعِیْدٌ [ت ۳۰]" کیا
جب ہم مرجا کیں گے اور ہوجا کیں گے مٹی یہ لوٹ کر آ نا تو بہت بعید ہے۔'' اللہ تعالی
فرماتے ہیں کہ جوذات سم ہیں ایک حقیر قطرے سے پیدا کر سکتی ہے وہ سم ہیں دوبارہ اٹھائے
پرقاد زنہیں ہے؟

# ولائلِ قدرت :

وہ سب پھرکرسکا ہے، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں گین و یَسعُبُدُونَ مِن مُدُونِ السلسهِ اوربیاحتی اور بوقوف لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے بیچے بیچ ما اس مخلوق کی کلا یَسُوهُمُ اور ندان کونقصان کی کا یَسُوهُمُ اور ندان کونقصان کی ہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کے اختیار میں کوئی شے ہیں ہے۔ سورج کا طلوع کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، آسانوں، زمینوں کا بناناکسی کے اختیار میں نہیں ، ان کا انتظام کرناکسی کے اختیار میں نہیں ہے، بارش کا برسانا، جواؤں کا چلاناکسی کے اختیار میں نہیں ہے، اولاد کا دیناکسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیھو! مخلوق میں پینمبرسے بروی تو کوئی ہستی ہے، اولاد کا دیناکسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ دیھو! مخلوق میں پینمبرسے بروی تو کوئی ہستی

نہیں ہے۔حضرت زکر یاعلیہالسلام کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر مبارک اس وقت تقریباً بچپیں سال تھی ایک سوہیں سال عمر ہوتئ ، بال سفید ہو گئے ، کمر ٹیڑھی ہوگئی اور دعا کرتے بين رَبّ كَا تَسَذَرُنِسَى فَرُدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ [الانبياء: ٨٩] "الممرك يروردگار! نه چهور مجھاكيلا اورآب سب سے بہتر وارث ہيں۔"اگرزكر ياعليه السلام كے اختیار میں ہوتا تو تمجی کا اپنا بیٹا بنا لیتے لیکن وہ بھی رب تعالیٰ سے ما تگ رہے ہیں ۔عورتوں کوطبعی طور براولا د کی خواہش ہوتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نوسال نکاح کے احدآب كساتهرى بي مررب تعالى في اولانبيس دى - جبكوكى يجدد يم قصي تواس كوكوديس بنها ليتي تحيي عبدالله ابن زبير عظيه حضرت اساء بنت صديق اكبررضي الله تعالى عنہما کے بیٹے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے سکے بھانجے تھے۔ایک موقع بران کود کیچکر کہنے گئیں اگر میرانھی کوئی بچہ ہوتا تو میں بھی ام فلاں کہلاتی ۔ آنخضرت الله نفر مایا کرتم اُم عبدالله موریجی تمهارا بحد به بهارا بهانجا بر حضرت عا تشرضی الله تعالى عنها كى كنيت أم عبدالله تقى يعبدالله بن زبيركى نسبت يقى ابناتو كوئى بيانبيس تفا ـ بيسب رب تعالى كاختيار ميس بـ و كَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّه ظَهِيْرًا اور كَافر ا ہے رب کی طرف پیٹھ پھیرنے والا ، رب تعالیٰ کے آحکام کا باغی اور نافر مان ہے۔ آگے الله تعالى آتخضرت على ومدارى بتاتے ہيں۔ فرمایا وَمَاأَدُسَلُنُكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَّ نَسَادِیْتُ وَالاور مِبین بھیجاہم نے آپ کو مگر خوش خبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا۔ جواحکام ماننے جائیں ان کوخوش خبری سناتے جاؤ کہ رب تعالیٰ تمہارے سے راضی ہے، الله تعالى كى رحمتين تم برنازل مول كى ، جنت مين داخل مو عداوراس مين جميشه جميشه رمو مے۔ اور جونہ مانیں ان کورب تعالیٰ کے عذاب سے ڈراؤ کہ دنیا میں بھی رب تعالیٰ کی

گرفت میں آؤگے، مرتے وقت بھی ذلیل ہوگے، قبر میں عذاب ہوگا ، محشر میں بھی ہوگا،
پل صراط ہے گزرتے ہوئے بھی ہوگا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہوگے۔ میں تہارا خیر خواہ ہول تہاری خدمت کررہا ہوں۔ فُلُ آپ کہددیں مَآ اَسْفَلُکُمْ عَلَيْهِ مِنُ اَجُو مِین ہمیں سوال کرتا تہارے ہے اس تبلیغ پر کسی معاوضے کا اِلَّا مَنُ شَآءَ اَنُ يَتَّ خِذَ اِلَیٰ مَن سَبِیلا تُسْمِرجو چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف راستہ میں رب تعالی کے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تہارے او پرکوئی ہو جھ بھی نہیں ہوں۔

### توكل كابيان :

کافی ہے اپنے بندوں کے گنا ہوں سے خبرر کھنے والا۔ بندے جو پچھ کرتے ہیں وہ جانتا ہے اس سے کوئی چیز چھیں ہوئی نہیں ہے۔



الذي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَتُنَهُمَا فِي سِتَتَمِ آيَامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسُنَلْ بِهِ خَمِيرًا ٥ وَإِذَا قِيلًا لهُ والسَّعِلُ واللَّهُ عَلَى قَالُوا ومَا الرَّحْمَنُ السَّعِدُ لِمَا تَأْمُرُنَّا وَ زَادَهُمْ نِغُوْرًا ﴿ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَآءُ بُرُوجًا وَجَعَلَ عَيَّ إِ فِيهَا سِرِجًا وَقَبْرًا مُنِيرًا ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَ ارْخِلْفَةُ لِكَنْ أَرَادُ أَنْ يَكُرُ أَوْ أَرَادُ شُكُورًا ﴿ وَعِيَادُ الرَّحْمِنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِ لُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَيِّهِمْ شُعِدًا وَقِيامًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَمَعْتُمْ أَنَّ عَنَا الْمُعَاكَانَ غَرَامًا ﴿ إِنَّهَا سَآءُتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا النَّفَقُوا

اَلَّذِی خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى وَات وه ہے جس نے پیداکیا آسانوں کواورز مین کو وَمَا بَیْنَهُ مَااور جو کھان کے درمیان ہے فی سِتَّةِ ایّام چودنوں میں ثُم استوای عَلَی الْعَرُشِ پھروه مستوی ہواعرش پر السَّوای عَلَی الْعَرُشِ پھروه مستوی ہواعرش پر السَّحُ مَنْ رَحَٰن ہے فَسُفَلُ بِهِ خَبِیْرًا پس آپ سوال کریں اس کے متعلق خبروار سے وَاذَا قِیْسَلَ لَهُمُ اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو اُسُسِجُدُوا لِلَّ مُحمان کو اُسُسِجُدُوا لِلَّ مُحمان کیا چیز ہے رحمان لِلَّ حُمان کیا چیز ہے رحمان لللَّ حُمان کیا چیز ہے رحمان

لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بِينَ ذَلِكَ قُوامًا ۞

أنسجد كيابم مجده كريل لماس و تأمُونًا جس كاآب بمين عم كرت بي وَزَادَهُمُ نُفُورًا وه بات زياده كرتى إن كى نفرت كو تَبْرَكَ الَّذِي بركت والى ہے وہ ذات جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُو جَاجِس نے بنائے آسان میں برج وَّ جَعَلَ فِيهَا اور بنايا اس آسان ميس سِر جَاجِراغ وَّقَمَوَ ااور حايد مُنييرً اروشَي كرنے والا وَهُوالَّذِي اوروه وه وات ہے جَعَلَ الَّيْلَ جس نے بنائی رات وَالنَّهَارَ اوردن خِلْفَةُ ايك دوسرے كے خليفه اور نائب لِّسَنُ اس كے ليے ا را الله جواراده كرتاب أن يَّذُكُو كهوه تصبحت حاصل كرے أو أرَا وَ شُكُورًا لِا ارادہ کرے شکریے کا وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ اور رحمان کے بندے الَّذِیْنَ وہ ہیں يَسَمُشُونَ عَلَى الْآرُض جوطِكَ بِين رمين ير هَسُونُ اوقار كَساتُم وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ اورجب ان معضطاب كرت بين ناوان لوك قَالُوا كمع بين سَلمًا سلامتى والى بات وَاللَّذِينَ اوروه لوك بين يَبينُونَ جورات كزارتے بي لير بھم اين رب كسامنے سُجَدة المجده كرتے ہوئے وَّقِيَامًا اورتيام مِمْن وَالَّذِيْنَ اوروه لوَّك يَقُولُوُنَ جُوكِتِ بِين رَبَّنَا اصُرِفُ عَنْ اس الرار رب يجيرو ممت عَذَابَ جَهَنْمَ جَهُمُ كاعذاب إنَّ عَذَابَهَا بِشُكِ جَهِمُ كَاعِدَابِ كَانَ غَرَامًا بِجِرَمان اورتاوان إنَّهَا بِحِثْك وهدوزخ سَآءَ تُ بری ہے مُسْتَفَرُ الصكانے كاظت ومُسَقَامًا ورر ہائش كاظے وَالَّـٰذِينَ وه لوگ بين إذَآ أَنْفَقُو اجب وه خرج كرتے بين لَمْ

يُسْرِفُوا تواسراف بيس كرت وَكَهُم يَقُتُرُو ااورنه كَى كرتے بين وَ تَحَانَ بَيُنَ فَاللَّهِ فَوَامًا اور بوتا ہے اس كے درميان ان كا گذران ـ ذلِك قَوَامًا اور بوتا ہے اس كے درميان ان كا گذران ـ تخليق ارض وسمآء:

كُل كَسِبْق مِين تم في يُرْهاكم تسور كُلُ عَلَى الْحَي الَّذِي لَا يَمُونُ '' آپ تو کل کریں اس ذات پر جوزندہ ہے اور اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔'' اس ذات كى خوبيول كابيان ہے أَ لَّـذِى خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرُضَ وه ذات ہے جس نے بيدا کیا آسانوں کواورزمین کو وَمَا بَیْنَهُمَااور جو کچھآسانوں اور زمین کے درمیان ہے اس کو بھی ای نے بیدا کیا ہے فیسی سِنَّةِ أَبَّام چھ دنوں میں۔چھ دنوں سے چھ دن کا وقفہ مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ سورج تھا ، نہ جا ندتھا ، نہ دن تھا ، نہ رات تھی ۔ چھ دنوں کے وقت میں بیدا کرنے کا مقصد مفسرین کرام میربیان فرماتے ہیں کہ اس ہے مخلوق کو بتلا نامقصود ہے کہ قادر ہوکر میرا کام آ ہستہ آ ہستہ ہونے عابئیں۔ورنداللہ تعالی ایک کمی میں پیدا کرسکتا تھااس کی شان ہے إِذَا اَدَا دَ شَيْفًا اَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ [سوره يليين] "جباراده كرتابكى شے كاتو كہتا ہے اس كو موجا پس وہ ہوجاتی ہے۔' ثُمَّ اسْتَوای عَلَی الْعَرُسْ پھرمستوی ہواوہ عرش پر، قائم ہواعرش یر۔مستوی ہونے کے بارے میں ہم کچھنیں کہہ سکتے۔حضرت امام مالک ہے شاگردوں نے يو جھا كەحضرت!استولى على العرش كاكيامفهوم ٢٠ فرمايا بيرة! ألا يُسمَانُ به وَاجبٌ وَ كَيْفِيَّ تُمُّ مَجُهُولَةٌ وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ ''اس يِرايمان لاناواجب ، فرض ب کرچن عرش پرمستوی ہے مگراس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح بیٹیا ہے اوراس کے متعلق سوال کرنا برعت ہے۔ ' جیسے آپ حصرات قالینوں پر بیٹھے ہیں ، میں

مصلے پر بیشاہوں ،کوئی کرسی پر بیشتا ہے ،کوئی بلنگ پر بیشتا ہے ،کوئی چٹائی پر بیشتا ہے ،تو ہم کسی کے ساتھ تشبیہ ہیں دے سکتے۔بس اتنا کا فی ہے کہ جواستویٰ اس کی شان کے لاکق ہاورجس طرح استوی علی العوش ماناہا ای طرح بیمی ماناہ و هُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنْتُهُ "اوروه تهارے ساتھ ہے تم جہال كہيں بھى ہو۔ "اوركس قدرساتھ ہے؟ فرمایا نَحْنُ اَ قُوَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبُلِ الْوَدِیْدِ "جم انسان کی شدرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔'' دل سے ایک رگ جاتی ہے د ماغ کی طرف اس کوعر بی میں ورید کہتے ہیں اور فاری میں رگ جان کہتے ہیں ۔اس کا دل ود ماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔تو جیسے شہرگ تمہارے زیا دہ قریب ہے فر مایا ہم اس ہے بھی زیا دہ قریب ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا۔ توجس طرح استویٰ علی العرش ما نناہے اس طرح ریجی ما نناہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے لحاظ ہے، قدرت کے لحاظ ہے اور جیسے اس کی شان ہے۔ دونوں باتوں کا ذکر قرآن میں ہے۔ اَلوَّحُمٰنُ وہ رحمان ہے فَسْفَلُ بِهِ خَبِیْرًا پِس آب وال کریں اس کے متعلق سی خردار سے۔مسلدیمی ہے کہ جس کوخودسی چیز کاعلم نہ ہوتو وہ کسی خبردار سے يوجهد وَإِذَا قِيْسِلَ لَهُم أورجس وقت ان كافرول على الما تا م أسبج فوا لِلوَّ مُعمٰن سجده كرور حمان كور

### من اورما كافرق:

تو فَالُوُا وه كَبِتِ بِين وَمَا المرَّحُمْنُ كيابِ رحمان -رحمان كياچيز بهوتى ہے؟ وكيمو! ما كالفظ بولتے بين جوغير ذوالعقول كے ليے بوتا ہے اور من كالفظ ذوالعقول كے ليے بوتا ہے اور من كالفظ ذوالعقول كے ليے بولا جاتا ہے ۔من كالفظ بولتے تومعنی بوتاكون ہے دمن؟ چونكہ بيا ندا زمسلمانوں كا تھااس لينہيں مانتے تھے ور ندر حمان كے لفظ سے دہ واقف تھے۔ بيلفظ عربی زبان كا ہے

ز مانہ جاہلیت میں بھی عبدالرحمٰن نام نتھ اگر چہ تھوڑے تھے۔حضرت عبدالرحمٰن بن عوف عظانہ کابینام پہلے سے ہے۔

تے ذوالقعدہ کے مہینے میں صلح حدیدیہ ہوئی تو آپ اللے نے اپنے کا تب،اینے منشی حضرت علی ﷺ سےفر مایا اے علی !لکھوبسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم \_ بيجلدی لکھنے والے متھے لکھ دیا۔ کا فروں کے نمائندے مہیل بن عمر وجو بعد میں ﷺ ہو گئے ۔ کہنے لگے حضرت! پیہ بسم الله الرحمن الرحيم تمهاري علامت ہے بتہاري شان ہے ہم نے نہيں لھني \_ آ ب اللہ نے فرمایاتم رحمان کونہیں مانتے ؟ کہنے لگا ماننے نہ ماننے کی بات چھوڑ دیں نہیں لکھنے دیا۔ بخاری اورمسلم کی روایت ہے بسم الله الرحمٰن الرحیم کے لفظ کا نے محکے اور بے اسم السَّلْهُمَّ لَكُمُواياً كَيا-اكالله! تيركنام كساته لكمتا بول-آب الله في المين اس نام سے بھی کوئی نقصان بیں ہے رہمی اللہ تعالی کانام ہے۔ کہتے ہیں آ مسجد فی لما تَأْمُونَا كَيابِم مِجده كرين اس كوجس كا آي بمين علم دية بين وَزَادَهُمُ نُفُورُ ااور يقول ان کی نفرت کوزیا وہ کرویتا ہے۔رجمان کو بخدہ کرنے کا تھم دینے سے ان کی نفرت اور بروھ جاتی ہے کیونکدان میں کفراورشرک ہے۔ بیآیت سجدہ ہے جس جس نے سی ہے اس پرسجدہ واجب ہوگیا ہے۔اللہ تعالیٰ کی اور کیا صفات ہیں؟

آسان کی منزلیں:

تبنوک اللّذی جَعَلَ فِی السَّمآءِ بُوُو جَابِرکت والی ہے وہ ذات جس نے بنائے ہیں آسان میں برج۔ برج سورج کی منزلیں ہیں جن کو وہ طے کرتا ہے۔ اس کوتم اس طرح سجھو کہ جیسے کرا جی سے گاڑی چلتی ہے پیٹا ور کے لیے تو پہلے وہ صوبہ سندھ کو طے کرتی ہے پھرصوبہ پنجاب کو پھرصوبہ سرحد میں داخل ہوئی اور پیٹا ور پہنچتی ہے۔ اور جو گاڑی

ملتان ہے جلے گی ہیلے خانیوال پھر ضلع ساہیوال پھراد کاڑہ پھرلا ہور پہنچے گی پھر گوجرا نوالہ پھر مجرات ،جہلم اور پنڈی مینچے گی ۔ بیدرمیان کے اضلاع گاڑی کی منزلیں ہیں ۔اسی طرح آسانوں میں سورج کی منزلیں ہیں جن کووہ طے کرتا ہے ان کو برج کہتے ہیں اور برج کامعنی قلعہ بھی ہے۔ آسانوں میں جگہ جگہ قلعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے تگرانی کے لیے موجود ہیں اگر چہ کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن رب تعالیٰ کا نظام ہے اس نظام کے مطابق بلتے بیں و جعل فینها سراجا وقَمَرًا مُنِیرًا اور بنایا سے آسان میں جراغ اور جا ندر و فی کرنے والا۔ چراغ سے مراد سورج ہے جوساری دنیا کوروشنی اور حرارت پہنچا ر ہا ہے اور جا ند کوروش کرنے والا ہے۔ جا نداور سورج دونوں بڑے سیارے ہیں جن کا تعلق براہِ راست مخلوق کے ساتھ ہے۔ رات کے وقت جاند کی مدہم روشنی اورستاروں کی ادلی بدلی مسافروں کے لیے راہنمائی کا کام دیتی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے جا ندسورج کو پیدا فرمایا یہ برابراینے کام میں لگے ہوئے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے۔ یہ سب رب تعالیٰ کے پیدا کروہ ہیں۔تو جوذات ان صفات کی ماک ہے سجدے کی مستحق وہی ذات ہے۔

#### دلائل قدرت :

وَهُوالَّذِی جَعَلَ الْکُیلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةُ اوروه وه وَات ہے جسنے بنائی رات اوردن ایک دوسرے کے خلیفہ اور نائب آگے بیچھے آنے والے۔ رات گئاتو ون ظاہر ہوگیا بن ختم ہوا تو رات کی تاریکی چھا گئ اللّٰد کی قدرت کی بینشانیاں ال مخص کے لیے بیں قِسمَنُ اَوَادَ اَنْ بَسَدُّ مُوارده کرتا ہے فیعت حاصل کرنے کا اَوْ اَرَادَ شُد مُورو اَلهُ وَرَاده کرتا ہے فیعت حاصل کرنے کا اَوْ اَرَادَ شُد مُورو اَلهُ وَرَاده کرنا ہے شکور وَاراده کرنا ہے شخص مناظر قدرت بیں غور وَاکر کرے گا آخر کار

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل ہوجائے گا مگروہ شخص جوان کے بارے میں دھیان ہی نہیں کرتا سوچتاسمجھتا ہی نہیں ہے وہ نہ تو ان سے نصیحت حاصل کرسکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہے۔اب صورت حال یہ ہے کہان بور پین تو موں نے ہمارا ماحول ہی خراب كر ديا ہے تى وى، وى. سى. آر، انٹرنىيك ، ناولوں سے فرصت نہيں ملتى ـ الله تعالى كى قدرتوں یہ کون غور وفکر کرے گا؟ دیکھو! ایک بزرگ نے بیان کیا آنخضرت ﷺ کا فرمان ہے کہ جس گھر میں جان دار چیز کی تصویر نظر آتی ہوا در جس گھر میں کتا ہوا در جس گھر میں بغیر سل کےمرد ہویا بغیر شسل کے عورت ہواں گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ مجھ میں نہیں آتا کہ اتنی مفید چیز ہے منع کیا گیا ہے یعنی کتے ہے۔وہ بزرگ بڑے ذہین تنے فورا فرمایا کہ فلاں انگریز نے لکھا ہے کہ کتااس لیے بُراہے کہ اپنی جنس کا دشمن ہے۔ کتا کتے کو دیکھے تو بھونکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اب بات سمجھ آئی ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ آنخضرت ﷺ کے ارشادات تو آپ کو سمجھ نہ آئے اور میں نے جب انگریز کا نام لیا تو تخصیمجھآ گئی۔ ماحول ہی ساراخراب ہو گیا ہے۔انگریز ہمارے دل ود ماغ پہ چھا گیاہے بس انگریز کا نام لے دوتو سب پچھ بچھآ جا تاہے۔ آج ہمارے سریر بیرونی ممالک بیٹھے ہیں حکومت ان کی ہے ہمارے حکمران تو ان کے نمائندے ہیں۔ بات ان کی چلتی ہے،سکدان کا چلتا ہے، ڈالر کی قیمت ہےرویے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ سی ملک میں علے جائیں اور اپنانوٹ نکال کردیں تو عام آ دی نہیں لے گا جو خاص لوگ بیٹے ہیں تبدیل كركے دينے والے بس وہي ليس كے۔اوراگر ڈالريا ؤنڈتمہارے ياس ہوتو جس ملك بيس جاؤوہ لے لیں گے۔ان خبیثوں کا سکہ پوری دنیا میں چلتا ہے۔ یا کستان تو ان کا غلام اور لونڈی ہے۔اب دیکھو! معین الدین قریش آیا ہے بیکیا گل کھلاتا ہے اوران کے کان میں

کیا پھونک مارتا ہے جووہ ان کے کان میں پھونک مارے گااس کے مطابق بجب بنے گا۔

وہ تو پھونک مارکر چلا جائے گا پھر دیکھو کیا حالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بڑے ہیں صدر، وزیراعظم وغیرہ بہتوان کی مرضی کے بغیر پتلون نہیں بدل سکتے۔ کہنا ہے جا ہنا ہواں کہ احول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تم اپنا ماحول دینی بنالو۔ موجودہ ماحول میں نمازی بہت مشکل سے بنیں گے ۔ تو فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے رات بنائی ، ون بنایا ایک دوسرے کے خلیفہ۔ یہ اس کے لیے ہے جوارادہ کر سیجھنے کا یا شکر ادا کرنے کا ۔ ون کو یائے تو رات کوشکر ادا کرے ۔ او پر رحمان کا ذکر تھا آگے عباد الرحمٰن کا ذکر ح

# عبادالرحمٰن كى صفات :

الله تعالی فرماتے ہیں وَعِبَادُ الموَّحُمانِ رَمَان کے بندوں کی پہلی صفت: الَّذِیُنَ یَهُ شُوُنَ عَلَی الْاَرُضِ هَو نُاجِو چلتے ہیں زمین پروقار کے ساتھ۔ نداکڑ کر چلتے ہیں اور نہ یاوَں گھیٹتے ہوئے چلتے ہیں بڑے وقار اور ادب کے ساتھ چلتے ہیں۔

دوسری صفت اورخوبی: وَإِذَا حَاطَبَهُمُ الْبِهِلُونَ قَالُوا سَلْمًا اورجب جائل قسم کولگ ان سے خطاب کرتے ہیں ، گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کے بندے ان کے ساتھ سلامتی کی بات کرتے ہیں جھڑ ہے فساد کی بات نہیں کرتے ۔ بروے حوصلے کی بات ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہتم پاگل ہواور دہ اس کے جواب میں خاموش ہوجائے۔ ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہتم کئی کو پاگل کہوتو وہ کہے گا تمہاری سات پشتی پاگل ہیں۔ یہ عباد الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گیا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گئا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گئا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کھے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گئا۔ الرحمٰن کا حوصلہ ہے کہ ان کو جو کہے بھی کہوان کے منہ سے سلامتی کی بات نگلے گئا۔

بیں اپنے رب کے سامنے شہد ا ساجد کی جمع ہے سجدہ کرتے ہوئے وقیام اور
کھڑے ہونے کی حالت میں کہی کھڑے ہوتے ہیں بھی سجدے میں گر پڑتے ہیں۔
ہمارے لیے قوم کی نماز کے لیے اٹھنا بھی بڑامشکل ہے۔عبادالرحمٰن بنیا آسان کام نہیں
ہے۔ساتھیو! عادت بنالوخصوصاً بزرگ جھٹرات۔ پہلے زمانے میں جب سی کی ڈاڑھی یا
سرمیں ایک بال بھی سفید ہوجا تا تھا تو وہ سب سے پہلے تبجد کا سوچنا تھا کہ اب میں موت
کے قریب ہوگیا ہوں مجھے تبجہ نہیں چھوڑنی چاہیے میں صادق سے آ دھ گھٹے پہلے اٹھ کر تبجد
بڑھے ،کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف شیطان ،نسی امارہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ ٹائم پیس رکھو،
الارم انگالو کچھ دنوں کے بعد عادت بن جائے گی۔

عبادالرحمٰن کاورخوبی و الله این که فولون اورعبادالرحمٰن وہ ہیں جو کہتے ہیں

رَبّنا اصّوِف عَنا عَذَابِ جَهَنّم اے رب ہمارے پھیردے ، دورر کھہم ہے دوزخ کا
عذاب ووزخ کے عذاب ہے ہمیں بچا۔ اِنْ عَذَابَهَا کَانَ غَوَامًا بِشَکی جہنم کا
عذاب تاوان ہے ، چتی ہے ، بہت مشکل ہے۔ آج تم دنیا کی آگ میں انگلی ڈالوآ دھ منٹ
میں جل جائے گی اور جہنم کی آگ تو اس ہے انہتر گنا تیز ہے۔ اس لیے بناہ ما نگتے تھے
حقیقت بیہے کہ ہمارا ذہن صرف دنیا تک ہی ہے نہ ہمیں قبر کی فکر ہے نہ موت کا خیال ہے
مند میدان محشر کا خیال ہے نہ حساب کتاب کا احمال ہے ہیں ہے۔ طلب ہے تو ڈالروں کی ،
دو پیوں کی۔ اِنگا سَاءَ ف مُسْتَقَرًّا وَمُفَامًا بِرَثُكَ وہِ جَہم بری ہے شمکا نے کے لیا ظ
ہون دن رہا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں جہاں آ دمی نے دو چارون
دن دن رہنا ہواور مقام مستقل رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ جہنم عارضی طور پر بھی ہُری ہے اور

مستقل ر ہائش کے طور پر بھی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کو بیائے۔

عبادالرجمان کی اورخونی: وَاللَّهِ اِنْ آنَهُ اَلْهُ وَا وه السّاول بیل جس وقت خرج کرتے بیل محریل بیابر کم ایس فوا اسراف نہیں کرتے وکم ایفیو وااور کی بھی نہیں کرتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرج کرتے اور ایسا بھی نہیں کرتے کہ محر واللہ تعربی کرتے دیا ہوائی اور ہے واللہ تعربی اوروہ پینے کوجع کر کے دیکھتے ہیں و سکان بیئن ذالک قوامًا اور ہے اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیاں بیان ہوں گی پھر اس کے درمیان ان کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیاں بیان ہوں گی پھر اس کے درمیان این کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیاں بیان ہوں گی پھر اس کے درمیان این کا گذران ۔ نداسراف ندکی ، بین بین ۔ مزیدخوبیاں بیان ہوں گی پھر



# والكذين

لاَكْ عُوْنَ مَعَ اللهِ إِلْهَا الْحُرُ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّاتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا يَالَعُقُّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَكُنَّ آثَامًا فَيُضَعَّفُ لهُ الْعِنَابُ يُومُ الْقِيمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ إِلَّا مِنْ تَابَ وامن وعمل عكرصالعًا فأوليك يبرل الله سيارة محسنة وكان اللهُ عَفُورًا تُحِيمًا ٥ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَانْتُنْ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَنابًا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَنْهُ كُونَ النَّهُ وَدُّو إِذَا مَرُّوا بِاللَّغُو مَرُّ وَأَكِرُامًا ﴿ وَالْمَانِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِأَيْتِ رَبِّهِ مُركَمْ يَخِرُّوا عَلِيْهَا صُمَّا وَّعُمْيَانًا ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبَّ لَنَامِنَ آزُواجِنَا وَذُرِّيْتِنَا قُرُوا اعْدُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ﴿ أُولِيكَ يُجْزُونَ الْغُرْفَةَ بِمَاصَبُرُوْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَجِيَّةً وَسَلَّمًا فَ خلدين فيها حسنت مستقرا ومقاما فأل مايعبؤالكم رَبِّ لَوْلَا دُعَا وُكُمْ فَقُلُ كُنَّ بُتُمْ فِسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا مَّ عَلَيْ وَ الَّذِيْنَ اوروه لوَّكَ لَا يَدْعُونَ جَوْبِينِ بِكَارِيِّ مَعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ ك ساته إللهًا انحركس اور كوحاجت روامشكل كشا وَ لَا يَـفُتُكُونَ النَّفُسَ اورنهيس قَلَ كَرِينَ فَسَ كُو الَّيْهِي وَفَفِس حَوَّمَ اللَّهُ كَهِرَام كَيابِ اللَّهُ تَعَالَى فِي إِلَّا بِ الْحَقِّ مُرْحَقَ كَا سَاتِهِ وَلَا يَنُونُونَ اوروه زَنَانْهِينَ كُرِيِّ وَمَنُ يَّفُعَلُ ذَلِكَ اورجو تَحْص بِهِكرك ما يَلُقَ آثَامًا عِلَا كَناه كو يُضعَفُ لَهُ الْعَذَابُ دَكنا كياجائ كاس كے ليے عذاب يَوْمَ الْقِينَمَةِ قيامت والے دن ويخلد فيه مُهَانَا اور ہمیشہ رہے گااس عذاب میں ذلیل وخوار کیا ہوا إلا مَنْ قَابَ مَروه صحف جس في وبكن والمن اورايمان لايا وعمل عملا صالحا اوعمل كياعمل كرنا احِما فَاوُلَئِكَ لِي يَهِي لُوكَ بِينِ يُبَدِّلُ اللَّهُ بِدل دِے گاالله تعالیٰ سَیّا تِهِمُ ان كى براتيول كو حَسَنتِ بحلائيول مين و كَانَ اللَّهُ اور باللَّادُتُعالَى غَفُورًا رَّحِيمًا بَخْتُ والامهر بإن وَمَنْ قَابَ اورجس فخص في توبيري وعَمِلَ صَالِحًا اوراس في مل كيا احما فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ بس في مك وه رجوع كرتا بالله تعالى كي طرف مَتَسابُسا رجوع كرنا وَالسَّابِينَ اوروه لوك لا يَشُهَدُونَ الزُّورَ جَوجُهُولُ كُوابَى بَهِين دية وَإِذَا مَرُّو ابسال لَّغُو اوروه جب گزرتے ہیں بیہودہ چیزوں کے پاس سے مَوُّوُا کِوَامًا گزرجاتے ہیں شریفانہ وَالَّــذِينَ اوروه لوَّكِ إِذَا ذُرِّكُ رُواجب ان كويا ودلائي جاتي بين بسايْت رَبّههُ این رب کی آیتی لَمُ یَخِورُ و اعَلَیْهَا نہیں گرتے ان پر صُمَّابہرے ہو كر وَّعُمْيَانَا وراندهم موكر وَالَّذِينَ اوروه لوگ يَفُولُونَ جو كَتِيْ بِي رَبُّنَا اے ہمارے رب هنب لَنَادے ہمیں مِنُ اَزُوَا جنَّا ہماری بیو یوں سے وَذُرِّ يَنْتِنَا أور بهارى اولا دول سے قُرَّةَ أَعْيُن آئکھوں كى شندك وَ اجْعَلْنَا اور بنا وے ہمیں لِسلسمُتَّقِیْنَ اِمَامًا ہر ہیزگاروں کاامام اُو لَئِیکَ یہی لوگ ہیں

بات ہورہی تھی عباد السر جسمن کی کرجمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السر حسمن میں کرجمان کے بندے کون ہیں؟ عباد السر حسمن مبتدا ہے اور اُو لَـنِک یُـجُورُون الْغُولُة بیاس کی خبر ہے۔ درمیان میں عباد الرحمان کے اوصاف اورعلامتیں بیان ہوئی ہیں کہ یَسُشُون عَلَی الْاَرُضِ هَوُنّا "دوہ زمین پر بوے وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ "جب جاہلوں کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وہ را تیں اپ رب کے سامنے جدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ وہ را تیں اے ہمارے رب! جہنم کے عذاب کوہم سے پھیروے بیس شک وہ عذاب بوا تاوان ہے بوا ٹھکا نا اور بری جگہ ہے۔ اور وہ لوگ جب خرج کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کی بھی نہیں کرتے اس کے درمیان درمیان ان کا گزران ہیں۔ و۔

مزيد عبادالرحمٰن کی خوبیاں:

مريدان كى خوبيال بيري واللهيئة كايدُعُونَ مَعَ اللهِ إللها الحَووه بين جو

نہیں پکارتے اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، فریا درس، وسکیر سمجھ کر۔وہ
اپنی سب حاجتیں رب تعالی سے ما کگتے ہیں و کلا یَ فَتُ لُونَ النَّفُسَ اوروہ ہیں قبل کرتے
کسی نفس کو الّیہی وہ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلّا بِالْحَقِ جس کے ل کرنے کواللہ تعالی نے حرام قرار
دیا ہے گرحی کے ساتھ۔

قتل حق کی صور تیں:

شریعت میں قتل حق کی تین صورتیں ہیں۔

اور اور کار تکاب کریں تو ان کورجم کیا جائے گا۔ بیرجم کرنا بھی قتل بالحق ہوں اور زنا کا ارتکاب کریں تو ان کورجم کیا جائے گا۔ بیرجم کرنا بھی قتل بالحق ہے۔ حکومت اس کی بھی قائل نہیں ہے۔ بنظیر بھٹونے کہا تھا کہ بیہ بڑا ظلم ہے۔

ﷺ تقل حق کی تیسری صورت قصاص ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کوناحق قبل کر دیے تو اس کو اس کے عوض میں قبل کریا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی جان کوئل کرنا جا ہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہرام ہے۔ اور آج تو حالت میہ کہ مجدوں میں نمازیوں کوئیس چھوڑتے۔ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے۔ آج تو آ دی جب گھر آئے حواد ثابت سے بچ کر، چورڈ اکوؤں سے بچ کر تو اس کو دو نفل شکرانے کے پڑھنے جائیس کہ اے پروردگار! تیراشکر ہے کہ میں خیرو عافیت سے گھر آگے تو اوروہ زنانہیں کرتے۔ یہ جسی عبادار جمان عافیت سے گھر آگے اوروہ زنانہیں کرتے۔ یہ جسی عبادار جمان عافیت سے گھر آگے اوروہ زنانہیں کرتے۔ یہ جسی عبادار جمان

کی خوبی ہے وَمَنُ یَفْعَلُ ذٰلِکَ اورجس نے بیکاروائی کی جواد پر فرکورہوئی ہے یک آف افامًا وہ ملے گاگناہ کو۔اورا ٹام جہنم بیں ایک طبقے کا ٹام بھی ہے توان لوگول کواس طبقے میں ڈالا جائے گا ٹین خف گذائ وگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذا ب یَوُمَ الْقِیلُمَةِ قیامت والے دن وَیَد خُلُد فِیْهِ مُهانّا اور ہمیشر ہے گا اس عذا ب میں ذلیل اور رسواکیا ہوا۔ ظاہر بات ہے دوز نے کے عذا ب میں کہاں عزت ہوگی؟ فرمایا اللّا مَن تَابَ مَر جس نے تو بہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اورا یمان لے آیا وَعَمِلَ جس نے تو بہی کفرشرک اورگناہوں سے۔ پہلے کا فرتھا وَامَنَ اورا یمان لے آیا وَعَمِلَ عَمَالاً صَالِحًا اور مُل کیا اچھا فَاُولَئِکَ پس بہی لوگ ہیں یُبَدِدُ لُ اللّٰهُ سَیّا تِھِمُ حَسَنْتِ بدل دے گا اللّٰد تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ۔

# برائیوں کونیکیوں سے بدلنا:

اس کی ایک تغییر ہے کرتے ہیں کہ پہلے جن اوقات میں برے کام کرتے تھے اب
ان اوقات میں نیکیاں کرتے ہیں پہلے وقت گناہوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکیوں میں گزرتا تھا اب نیکی اب
ہے۔اور بیمعنٰی بھی کرتے ہیں مفسرین کرام " کہ پہلے ان کا ملکہ اور عادت بُری تھی اب
بدل کرنیکی کا ملکہ اور عادت کردی۔ پہلے ان کے لیے برائی آسان تھی اب ان کے لیے نیکی بدل کرنیکی کا ملکہ اور ایک تفسیر ہے تھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کردے گا۔یعنی پہلے جرائم معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جا کیں گی۔

حضرت ابوذرغفاری ﷺ ہے روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ نے فر مایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو حاضر کرنے کا تھم دیں گے۔ جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فر مائے گا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گنا ہوں کو شار کیا جائے ۔ رب تعالیٰ فر مائیں گے اے بندے! تخھے یاد ہے تم نے فلال گناہ کیا۔ ایسے گناہ پروردگار ذکر فر مائیں گے جن

کو ہندہ گناہ بھی نہیں سمجھتا تھا۔مثلاً رب تعالی فر مائیں گے اے ہندے تو نے مسجد سے نکلتے ہوئے سٹرھیوں یہ تھوکا تھا ،تونے کیلا کھا کر چھاکا سڑک پر پھینک دیا تھا ،تونے اینے گھرہے مکڑی کے جالوں کونہیں اتارا تھا۔ اے بندے! تیرے گھر میں صفائی نہیں تھی۔ تو اس بندے کے طوطے اڑ جائیں گے۔ وہ آ دمی اقرار کرے گا اور ڈرے گا کہ کہیں اللہ تعالیٰ بڑے گناہوں کے متعلق نہ یو چھرلیں۔ پھر تھم ہوگا جاؤ ہم نے تمہارے پیرچھوٹے چھوٹے گناہ معاف کردیئے اوران کے بدلے میں ایک ایک نیکی دے دی ہے۔ وہ مخص دلیر ہو جائے گا کہ گنا ہوں کے بدلے میں نیکیاں ال رہی ہیں تو کیوں نہ بڑے بڑے گنا ہوں کا تذكرہ ہوجائے تا كەان كے بدلے بھى نيكياں مل جائيں۔ پھروہ عرض كرے گا اےمولا کریم! ابھی میر بے بعض گنا ہوں کا ذکر نہیں ہوا۔ یہ بیان کرتے ہوئے آنخضرت ﷺ نے تبسم فرمایا که دیکھو! میخص پہلے توایئے گناہوں سے خاکف تھا مگراب اللہ تعالی کی مہربانی و تکھ کرا تنادلیر ہو گیا ہے کہ خودان کا تذکرہ کررہاہے۔بہر حال بعض آ دمیوں پراللہ تعالیٰ اس قدرراضی ہوگا کہان کے گناہوں کی جگہ نیکیا لکھ دے گا۔ یہ ہرآ دی کے لیے ہیں ہوگا یہ اس کے لیے ہوگا جو بیچے العقیدہ مسلمان ہوگا اور اس کی نیکیوں کا بڑا انبار ہوگا، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہوگا اور بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کمحض نیکیوں کے انباریر ہی نہر ہنا ان کو بیجانے کی بھی فکر کر نا۔بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ میدان محشر میں ان کی نیکیوں کے بڑے بڑے بروے انبار لگے ہوں گے۔وہ کہیں گے المحمد لله خیرسلا ہے۔ گرجب صاب کتاب شروع ہوگا تو ایک آ دمی کھے گایا اللہ! اس نے میراحق دینا ہے۔ اُس کے حق کے مطابق اِس کی نیکیاں اٹھا کراس کودے دی جائیں گی۔ دوسرا آئے گایا اللہ!اس نے میراحق دینا ہے۔اُس کو اِس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ایک آ کر کھے گایااللہ!اس نے مجھے گالی دی تھی۔ایک نیکی گائی پر

دی جائے گی۔ایک کے گا اے پروردگار!اس نے مجھے گھورا تھا بلا وجہ۔اس کواس کی نیکی وی جائے گی۔ایک کے گا ہے پروردگار!اس نے مجھے مکا مارا تھا،اس نے میرے ساتھ وهوکا کیا تھا،اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولاتھا،اس نے میری غیبت کی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جا ئیں گی ۔حقوق والےلوگ باقی رہ جا ئیں گےتو ان کے گناہ اٹھا کراس کے سریر رکھ دیئے جا کیں گے اور اٹھا کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔تویاد رکھنا! نیکی کرنی بھی بڑی مشکل ہے لیکن نیکی کا تحفظ کرنا اور اپنے حق میں محفوظ رکھنا مشکل ترین کام ہے۔ہم تو دنیامیں کسی کاحق کھا جانے کو حیالا کی سجھتے ہیں ،کسی کو م کا مار دینے کو بہادری سجھتے ہیں لیکن ان چیزوں کا بتا قیامت والے دن لگے گاجب نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو فرمایا جس نے توبہ کی اور عمل اجھا کیا اللہ تعالی ان کی برائیوں کوئیکیوں کے ساتھ بدل وسكًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِينُمًا اورب الله تعالى بَخْتُهُ والامهربان فرمايا وَمَنْ قَابَ اورجس نے تو بہی سے دل سے و عَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیاعمل کرنا اچھا۔ تو بہ کے بعدنیک کام کیے فَاِنَّهٔ یَتُوبُ اِلَی اللّهِ مَتَابًا پس بِشک وہ توبہ کرتا ہا الله تعالیٰ کے سامنے توبہرنا۔اس کارجوع رب تعالی کی طرف ہے۔عیاد الرحمان کی اورخوبی و الله یُنَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وه لوك بين جوجموئى كوابى بين وية -جان جاتى بحائ جوائح جموئى گوائی نہیں دیں۔ آج سچی گواہی دینا بہت مشکل کام ہے۔ اور بیمعنی بھی کرتے ہیں کہوہ حموثی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے ۔ یعنی زُور کامعنی جموثی مجالس ۔ جہال شریعت کے خلاف باتیں ہوں وہ وہاں نہیں جاتے ۔ مثلاً ماتم کی مجلس ہوگئی، بدعات رسو مات کی مجالس ہو گئیںان میں قطعانہیں جانا۔

#### مزيدخوبيان :

اورخوبی وَإِذَا مَـرُوْابِاللَّغُوِ مَرُوْا بِحَرَامًا وہ جب گررتے ہیں بیہودہ مجالس سے تو گررجاتے ہیں شریفانہ کوئی جوا کھیل رہا ہے ، کوئی تاش کھیل رہا ہے ، کوئی کی اور کھیل میں لگا ہوا ہے اللہ کے بندوں کوان سے کوئی دلچی نہیں ہوتی ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ آرام سے وہاں سے گررجاتے ہیں ۔ بعض ساتھی جذباتی ہوتے ہیں الجھ پڑتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگ گناہ میں اور پختہ ہوجاتے ہیں۔ ہاں! اگر کوئی ایبا قرینہ ہو کہ میں ان کو سمجھا وُں تو یہ لوگ سمجھ جا کیں گے تو پھر زمی کے ساتھ ان کو سمجھا دو لیکن جب وہ اپنے بیوں میں گے ہوتے ہیں تو اس وقت ان پر شیطان سوار ہوتا ہے ہوتا ہے ہیں تو اس وقت ان پر شیطان سوار ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتے والی کوئی بات نہیں ہوتی ۔ اس وقت وہ تہماری ڈاڑھیاں سنا کیں گے تہماری مناز اور روز سے سنا کیں گے کہ جا وُ ویندارو! نماز ہو! ڈاڑھی والو! لہٰذا شریفا نہ طور پرگز رجانا چاہے۔

عبادالرجمان كى اورخوبى وَالَّـذِيْنَ إِذَا ذُكِّكُووا بِالْبُ رَبِّهِمُ اوروه لُوك بين جب ان كو ياد دلائى جاتى بين اپنے رب كى آيتيں - رب تعالى كى آيتيں ان كے سامنے پڑھى جاتى بين ان كے ذريع ان كو مجھا يا جاتا ہے تو كم يَخوو وُ اعَلَيْهَا نہيں گرتے ان پر حُسمًّا بہر ہوكر وَّ عُمْيَانًا اوراند ھے ہوكر - بلكہ وہ غور كے ساتھ اللہ تعالى كى آيات كو سنتے ہيں جھتے بين اور عبرت حاصل كرتے ہيں ۔

اورخوبی وَالَّـذِیْنَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ اَزُوَاجِنَا وَ ذُرِیْتِنَا قُرَّةَ اَعُیُنِ اور وہ لوگ بیں جو کہتے ہیں اے ہارے رب! دے ہمیں ہاری بیوبوں کے اور ہماری اولادے آئھوں کی شنڈک داولا دنمازی ، دین دار ہوتو مومن کی آئھ شنڈی ہوگی نے نماز

اور بے دین ہوتو اس سے بڑاصد مہ کوئی نہیں ہوگا۔ بیسے کی خاطر جولوگ بیرون ملک جاتے ہیں جائز طریقہ سے کمائی کرنا گناہ نہیں ہے مگران میں اصولاً دونتم کےلوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جومومن متقی ، پر ہیز گار ہیں ، نماز روزے کے پابند ہیں وہ وہاں بھی نماز روزے کے پابند ہو نئے ہیں۔لیکن ان کی اولا دوماں گمڑ جاتی ہےاور پہلوگ اپنی اولا د کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں جاہے وہ کسی بھی پور پی ملک میں ہیں امریکہ، برطانیہ، فرانس وغیرہ کسی بھی ملک میں ہیں پریشان ہیں اور پریشانی اس لیے ہے کہ وہ اپنے بیچے کو تھیٹر تک نہیں مار سکتے کہتم نے نماز کیوں نہیں پڑھی ۔مقدمہ بن جاتا ہے۔ایئے بچوں کو کیجھنہیں کہہ سکتے ۔ وہاں کا ماحول اتنا گندہ ہے کہ خدا کی پناہ! کوئی شرم وحیانہیں ہے دن دیہاڑے سر کوں برمیں نے جو کچھ دیکھا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔اورنو جوان طبقہ الیں چیزوں سے بہت جلدمتا ثر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں ڈائرم کےعلاقے میں ایک جگہ میری تقریقی تقریرے بعد مجرات کے علاقہ کے ایک بزرگ آ کرمیرے ساتھ چٹ کررونے لگ گئے اور کافی دریک روتے رہے۔ میں نے یو جھا کیابات ہے؟ کہنے لگے کیا بتلاؤ ہماری پیدائش تو یا کستان کی تھی روزی اللہ تعالیٰ نے یہاں رکھی تھی یہاں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں تو ہماری اولا دہمارے ساتھ نداق کرتی ہے عیسائیوں اور غیر مذہبوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے ہم جب منع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہ چلو پھروتو ہمیں گھورتے ہیں۔ہم پچھنہیں کہہ سکتے ایمان بھی خطرے میں ہے۔ بھی ! کیا کرلو گے؟ جاردن کھانی کرجانا دوزخ میں ہے توا یسے کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ اور دوسرے قسم کےلوگ وہ ہیں جن کونہ یہاں ایمان عمل کاعلم ہے نہ وہاں۔ بیخودِ بھی برباداوران کی اولا دبھی برباد۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو پختہ ذہن کے مسلمان وہاں گئے

بیں وہ وہاں بھی پختہ بیں اور جو ڈانواں ڈول ، کیے بیں وہ وہاں بھی کیے بیں۔ اور اولاد وہاں سب کی بخی ہے الا ماشاء اللہ بزار میں سے ایک بوقی جوگا۔ تو عبا والرحمان کہتے بیں کہا ہے ہمارے رہ عطا کر ہمیں ہو یوں سے اور اولا دسے آتھوں کی شنڈک و اجْعَلْنا فیل کہ تی کہا ہے ہمارے رہ عطا کر ہمیں ہو یوں سے اور اولا دسے آتھوں کی شنڈک و اجْعَلْنا فیلمت نوین اللہ میں اور بنادے ہمیں پر ہیزگاروں کارا ہنما۔ ظاہر بات ہے کہ جو پر ہیزگاروں کا امام ہوگا وہ کتنازیادہ نیک ہوگا اولی شیخ وَ وَ نَ الْغُو فَدَ بَی لوگ بیں جن کو بدلہ دیا جائے گابالائی منزلوں کو۔

حدیث یاک میں آتاہے کہ جنت میں سوسومنزلیں ہیں بسما صَبَرُو اان کے صب كى وجه ہے۔انہوں نے تكالیف،مصائب، پریشانیوں پرصبر کیا وَیُلَقَّوُنَ فِیُهَا تَحِیَّةً وَّ سَلْمًا اوروہ دیئے جا کیں گےان بالائی منزلوں میں آ وَ بھگت اور سلام۔ تَحِیَّه کہتے ہیں خوش آمدید، پنجالی میں کہتے ہیں جی آیاں نوں، پشتو میں کہتے ہیں ہر کلہ راشہ۔ای طرح وہاں دعائیں ہوں گی اورسلام ہوگا۔فرشتے بھی کہیں گے مرحبا ،خوش آ مدید۔حوریں بھی کہیں گی جی آیاںنوں۔جھکڑے، فتنے اورشرارت کی وہاں کوئی بات نہیں ہوگی خیلیدیئنَ فِيها بميشه بميشدان بالا كَي منزلول مين ربيل ع حسنت مُستقرًا ومُقامًا النكا عارضی طور پر جوٹھکا نا ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا اور جومستقل ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ عارضی طور پر اس طرح مجھوکہتم اینے عزیز رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہودہاں دوحیار دن ، ہفتہ تھمرتے ہو پھرواپس گھر آ جاتے ہو یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ جنت میں بھی اینے دوست ،عزیز رشتہ دار وں کو ملنے کے لیے جائیں گے تو وہ عارضی قیام گاہ بہت اچھی ہوگی اور جومستفل ر ہائش گاہ ہوگی وہ بھی بہت عمرہ ہوگی۔ قُلُ آپ کہد یں ان کو مَا مَعْبَوُ ابِكُمْ رَبِي نہيں ميرارب تههارى كوئى يروانبيس كرتا كولاد عَسة وتحسم الرتمهارى وعائي نهوا كرتم

دعائیں نہ کرواور تمہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ہوتو رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے فَقَدُ کَدُنَّمُ پُسِ تحقیق اوظالمواتم جھٹلا چکے ہور ب تعالیٰ کے احکام فَسَوُف یَکُونُ لِنَامًا پُسِ عَقریب عذاب تم پرلازم ہے۔جورب تعالیٰ کے بند نہیں بنتے سجھاوکہان پرعذاب لازم ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ۔اللہ تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔



المكمل)

hand the speciment of the speciment fraid

سي هاي پر باد د خودون که اي

. . . . . . . . e G ÷. . 

عَنَّا الْمُعَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّمُنِ الرَّحِيْدِ وَ اللهُ الله

طسم تِلُکَ این الْکِتْ الْمُبِیْنِ یه آیسی بین کھول کربیان کرنے والی کتاب کی لَعَلَّک شاید کر آپ بَاخِع نَفُسک ضائع کردیں اپی جان کو اَلَّ یَکُونُو اَ مُؤْمِنِیُنَ اس بات ہے کہ بیلوگ ایمان ہیں لاتے بائ نَشا نُنزِلُ عَلَیْهِمُ الرَّمِم چاہیں توا تاردیں ان پر مِن السَّمَاءِ آسان ہے ایّهٔ کوئی نشانی فَطَلَّتُ اَعْنَا قُهُمُ پی ہوجا ہیں ان کی گردنیں لَهَا اس کے سامنے خاضِعِیُنَ فَطُلَّتُ اَعْنَا قُهُمُ پی ہوجا ہیں آتی ان کی گردنیں لَهَا اس کے سامنے خاضِعِیُنَ بَصَان کی وَمَا یَا اَیْدُهُمُ کُونِی آتی ان کی ہوجا ہیں آتی ان کے پاس مِن فِرِکُو کوئی نصیحت مِن الرَّحْمٰنِ رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ اِلَّا کَانُواْ عَنُهُ مَرْہُوتِ ہِی وہ اس ہے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدُ کَذَبُوا پی تَحقیق یہ چھٹلا چکے اس ہے مُعُوضِیْنَ اعراض کرنے والے فَقَدُ کَذَبُوا پی تحقیق یہ چھٹلا چکے اس هَنْ فَا وَقَاتُ مَا اس چیز

### مضامین سورت :

اس سورت کا نام سورة الشعراء ہے۔ اس میں شاعروں کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ شاعر نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ مکہ اور عرب ہے مشرکوں نے آنخضرت بھی کے متعلق بیشوشہ چھوڑا کہ بیشاعر ہیں اور نہ صرف یہ کہ شاعر ہیں بلکہ کہا معاذ اللہ تعالی بیم مجنون اور پاگل بھی ہیں۔ عوام برے سطی ہوتے ہیں ان میں حقیقت شناس بہت کم ہوتے ہیں۔ شوشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تحقیق نہیں ان میں حقیقت شناس بہت کم ہوتے ہیں۔ شوشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں تحقیق نہیں کرتے ۔ سورة الانبیاء آیت نمبر ۵ دیکھو! تاکہ تمہیں قرآن کریم کے ساتھ تھوڑی بہت نسبت ہوجائے۔ بَالُ قَالُو الصَّغَاثُ اَحُلاَ مِ بَلِ افْتَوا اُ بَلُهُ اللّٰ هُوَ شَاعِرَ ''بلکہ ان لُوگو کر لایا ہے بلکہ یہ لوگوں نے کہا بیت پر جورچیش کرتا ہے۔ ) بلکہ اس کوگو کر لایا ہے بلکہ یہ تو شاعر ہے۔ ''سورة صَفَّت کی آیت نمبر ۱۳ نکالو۔ وَیَقُولُونُ اَ بُنَّ النَّالِ کُو آ الْهَاسَ لایسَّ مِیْسُورُ نے والے ہیں اپنے معبودوں کوایک لِنَسْ النِ مَاعر کی وجہ ہے۔ ''و کافرآپ پھی کود یوانہ شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالی اس سورت دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ ''و کافرآپ پھی کود یوانہ شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالی اس سورت دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ ''و کافرآپ پھی کود یوانہ شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالی اس سورت دیوانے شاعر کی وجہ ہے۔ ''و کافرآپ پھی کود یوانہ شاعر کہتے تھے۔ اللہ تعالی اس سورت

میں بٹلائیں گے کہ شاعروں کوآپ کے ساتھ کیا نبست ہے وَاِنَّهُمُ یَ فُوکُونَ مَا اَلَا یَ فُعُلُونَ ''اور بِشک وہ کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں ہیں۔''اور آپ کے توجو کہتے ہیں وہ حو کرتے ہیں ہیں۔ 'اور آپ کے اور آپ کے ایس میں الفاؤن ''شاعروں کی پیروی تو گراہ لوگ کرتے ہیں ۔''ان کی مجلس میں آزاد خیال لوگ ہوتے ہیں کردار کی کوئی چیزان میں نہیں ہوتی ۔اور آپ کی کی مجلس میں تو بڑے ہدایت یا فتہ ، پر ہیزگار اور شقی لوگ ہوتے ہیں۔اور شاعروں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے اور آپ کی جوزبان پر ہے وہی دل میں ہے یہاں کوئی دور گئی نہیں ہے۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں سنتالیسویں نمبر پر نازل ہوئی ہے۔اس میں گیارہ رکوع اور دوسوستائيس آيات ہيں۔ طلسم سيحروف مقطعات ہيں اور قر آن کريم کی انتيس سورتيں ہیں جن کے شروع میں ایسے حروف آئے ہیں۔ کسی میں الم مکسی میں المو ہے کسی میں حمہ ہے ، کسی میں طس ہے۔ ان کے تعلق حضرت عبداللّٰدا بن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما فر ماتے بين هِيَ مِنُ أَسُمَآءِ اللَّهِ تَعَالَى يرروف الله تعالى كنامون كى طرف اشاره بين ط ے مراد طَیّب ہے جواللہ تعالی کانام ہے۔ اور سے مراد سَمِیْع ہے یہ جی اللہ تعالیٰ کا نام ہے وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمِ ميم عصم ادمالك ہے يكى الله تعالى كانام ہے مَالِكِ يَوُمِ الدِّين - اسى طرح باتى حروف بهى الله تعالى كيسى نهسى نام كى طرف اشاره ب-فرمایا بناکک این الکتب المهین به جوتمهار سامنے پڑھی جارہی ہیں بیاس ستاب کی آبیتی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ چونکہ ہماری زبان عربی ہیں ہے اس لیے ہم قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کوئیس سمجھتے ۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا دنیا آج تک اس کی مثال ،اس کی نظیر نہیں پیش کرسکی ۔سارا قر آن تو در کنارا یک

اگر ہوتم کو پچھ بھی شکایت تو کھالومولیاں مٹرامام دینا جنت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہنم میں بے خوف وڑامام دینا منت کی سیٹیں تو پُر ہو چکی ہیں جہدو جہاز وں کورو کے محومت سے کہدو جہاز وں کورو کے

بدراتوں کومیراتراہ نکالتے ہیں

یہ با مگ دراکامقابلہ ہور ہا ہے لاحول ولاقوۃ الاباللہ، کیامقابلہ ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک چھوٹی می سورت جیسی سورت بھی آج تک کوئی نہیں لا سکا اور نہ قیامت تک لا سکے گا اور یہ وہ کتاب ہے جوحقیقت کو کھول کرر کھ دین ہے لَعَلَّک بَاجِعٌ نَفْسَکُ ثاید آپ پی جان کو ضائع کر دیں آلا یک کوئنوا مُوْمِنِینَ اس بات سے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ آپ بھی لوگوں کے ایمان کے بارے میں بہت حریص تھے۔ یہ صفت آپ بھی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فر مائی ہے۔ خویص عکر نیص تھے کہ وہتم پر حریص ہیں۔''آپ بھی دنیا کے حریص نہیں سے بلکہ اس بات کی حص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئیں ، نورہ میں ہو۔ آپ بھی لوگوں کو ہم ایک میں بات کی حص تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ایمان لے آئین کرتے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ایت نے تبلیخ کرتے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم ایت نصیب ہو۔ آپ بھی لوگوں کو قرآن سناتے تبلیخ کرتے اور

مشرکین مکہ انخضرت اللے کے پروگرام کی تکذیب کرتے تھے:

آپ کی ذات کوتو وہ نہیں جھٹاتے سے بلکہ آپ کے پردگرام کو جھٹا ہے

تھے۔ایک موقع پر ابوجہل نے بازار میں آپ کھا بازو پکڑلیا اور کہا کہ یہ محملا کھا

کا نُکڈِ بُک وَلٰکِنُ نُگذِبُ بِمَا جِنْتَ بِه "" ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے لیکن ہم

اس چیز کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔" یہ جو آپ کھے ہیں لا اللہ الا

اللہ یہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان با توں سے آپ کھ کود کھ ہوتا تھا اور آپ کھ مغموم

رہتے تھے۔اور قاعدہ یہ ہے کھ گھین آ دمی جلد بوڑھا ہوجا تا ہے۔اس کے تو کی جلد جواب

وے جاتے ہیں۔ بی وجہ ہے کہ آپ کھی آخری دور میں نقل نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے فرض

میں، کمزوری کی وجہ سے۔ حالا تکہ آپ کھی کے عرمبارک کوئی زیادہ نہیں تھی۔ کل عمر ترشیلی سے سال تھی۔ بعض صحابہ کھی نے کہا حضرت! بشبئے " " آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے

ہیں۔" آپ کھی نے فرمایا فَیسَتُنِی ہُودُ وَ اَخَوا اَتُھَا" بچھے بوڑھا کردیا سورۃ ہوداورا اس جیسی سورتوں نے۔" سورت ہود ہیں اللہ تعالی نے مجرم تو موں پرعذاب کا ذکر فرمایا ہے۔

نوح علیہ السلام کی قوم، ہودعلیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم اور بے شاریخ بمبروں کی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا و کے فیار لیک آخے ۔ لُہ وَمِ اللّٰہ اللّٰ

تاری کی کتابوں میں ہے کہ ایران کے ایک بادشاہ کا جسم روز بروزموٹا ہوتا جارہا تھا بڑے ڈاکٹروں ، حکیموں نے علاج کیا مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جوں جوں اس کا علاج کرتے وہ اورموٹا ہوتا جا تا کھانا بھی کم کیا مگر موٹا ہے میں کمی نہ آئی۔ایک پرانا بوڑھا حکیم تلاش کیا اس نے کہا کہ میں علاج کروں گا ذراستارہ دیکھلوں کہ شفا ہوگی بھی یانہیں۔ یہ حکیم نجوئی بھی تھا۔ چنا نچے حساب کا ڈرامہ رچا کراس نے کہا کہ یہ چالیس دن کے بعد مر جائے گا۔اگر یہ نہ مرے تو مجھے بھائی پرلٹکا دینا۔ چالیس دن پورے ہوگئے اور وہ کھاتے جائے گا۔اگر یہ نہ مرم دبلا پتلا ہوگیا مگر مرانہ۔بادشاہ نے حکیم کو بلاکر پوچھا کہ تم تو کہتے ہیں کم زور ہوگیا ،جسم دبلا پتلا ہوگیا مگر مرانہ۔بادشاہ سلامت! یہ تو میں نے علاج کیا ہے۔

تورب تعالی نے فرمایا کہ شاید آپ بی جان ضائع کردیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہیں لاتے ان کے ایمان نہ لانے پر آپ پریشان نہ ہوں اِن نَشَا نُنَوِّلُ عَلَیْهِمُ مِنَ السَّماءِ ایکة الرہم چاہیں توا تاردیں ان پر آسان ہے کوئی نشانی فَسَظَلَّتُ اَعُنَاقُهُمُ خَاصِعِینَ لَهَا لِرَهِم چاہیں توا تاردیں ان پر آسان ہے کوئی نشانی فَسَظَلَّتُ اَعُنَاقُهُمُ خَاصِعِینَ لَهَا پس ہوجا کیں ان کی گرونیں اس نشانی کے سامنے جھکنے والیاں۔ ہم ان کو مجور کردیں جیسے پن اسرائیل پرطور پہاڑ کو اٹھایا تھا وَدَفَعُنَا فَوْقَتُمُ الطَّوْدَ خُذُوْا مَا اتَیُسَامُ کُمُ الطَّودَ خُذُوْا مَا اتَیُسَامُ کُمُ

بسقُوَّةِ [بقره:٣٦]" اوراتهايا جم نے تم پرطوركوكه پكڑو جو پچھ جم نے ديا ہے تمہيں مضبوطي كے ساتھ۔' تورب تعالی اليي نشانياں بھي نازل كرسكتا ہے۔ فرمايا وَمَا يَأْتِيْهِمْ مِنْ ذِنحو اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت مِنَ الرَّحُمٰنِ رحمان کی طرف سے مُحُدَثِ تازہ۔ جوچزرب تعالیٰ کی طرف سے تازہ بہتازہ آتی ہے اِلّا کَانُوْا عَنْهُ مُعُوضِیُنَ مُّربیاس ہے اعراض کرتے ہیں۔ جورب تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی ہیں تصیحتیں اترتی بِي يَهِين مانة فَقَدُ كَذَّبُوا لِي تَحقيق يرجعلا كي بي فَسِياتِيهِمُ النَّوا مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُونُ وْنَ لِي عَقريب آئِ كَان كے ياس تقيقت اس چيز كى جس كے ساتھ سيھھا كرتے ہيں۔ آج توبيعذاب كساتھ مخره كرتے ہيں اور كہتے ہيں فأتِنا بمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنُستَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ [اعراف: ٤٠]' لے آجارے پاس وہ عذاب جس سے جمیں وْراتابٍ " بَهِي كَتِ مَتْ هَا الْوَعْدُ " كب بوكاب وعده؟" فرمايا جب آئكا حقیقت کھل جائے گی اور اس دقت پہا چل جائے گا تو حید کیا ہے ادر شرک کیا ہے ، سیج کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے ،سنت کیا ہے بدعت کیا ہے؟ اگر رب تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا ہوتو اس كى صنعت كود يكھو تمجھ آ جائے گی۔ فرمایا اَوَ لَسمُ يَسرَوُ ا اِلْسي اُلاَدُ ضِ كياانہوں نے نہيں و يكماز مين كى طرف حكمُ أنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ ذَوْج كَرِيْمٍ كُتْنَى الْكَاتَمِينِ بَم فِي اس ميں ہرتنم کی سنریاں جوڑا جوڑا عمدہ۔ درختوں کی شکلوں کو دیکھو،ان کے بچلوں کو دیکھو، کتنے قتم نتم کے پیل ہیں ۔کوئی درخت بڑا ہے کوئی جھوٹا ہے ان میں نربھی ہیں مادہ بھی ہین ۔خر بوز کئی شم کا، تر بوز کئی شم کا، آم کئی شم کا، سیب کئی شم کا، گندم ، جو، چنے ، کئی شم کے ، کئی چیزیں میٹی ہیں کئی چیزیں کڑوی ہیں۔ آم میٹھاہے تُ۔ بُ ک واہے۔ اگر کوئی خداکی قدرت کو سمجھنا جا ہے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے اِنَّ فِی ذَلِکَ اَلاَیَةً بِشُک اِس میں رب کی

قدرت کی نشانیاں ہیں و مَا کَانَ اکُفَرُهُم مُّوْمِنِیْنَ اور نہیں ہیں اکثر ان کے ایمان اللہ فانے والے۔ اس وقت تقریباً پانچ ارب انسان و نیا ہیں موجود ہیں ان میں پانچواں حصہ مسلمانوں کا ہے جوا ہے آپ کومسلمان کہلواتے ہیں۔ پھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں ان کہ مسلمان کہلواتے ہیں۔ پھر ان میں صحیح معنی میں مسلمان بہت تھوڑے ہیں ماری و نیا کفر کے ساتھ بھری پڑی ہے وَاِنَّ دَبُّکَ لَهُو اللّهِ عَذِیدُ وُ اللّهِ عَذِیدُ وَ اللّهِ عَذِیدُ وَاللّهِ عَدِیدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ ال



### وَإِذْ نَادْي رَبُّكَ

مُولِلَى أَنِ النِّي الْقَوْمِ الطُّلِمِينَ فَ قَوْمَ فِرْعُونَ ۖ الْآيِكُفُونَ ۗ وَالْآيِكُفُونَ ۗ وَالْ رَبِ إِنَّ آخَافُ أَنْ يُكُذِّبُون ﴿ وَيَضِينُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ إِسَانِيْ فَأَرْسِلُ إِلَى هُرُوْنَ ﴿ وَكُلُمُ مُعَلَّىٰ ذَنْكُ فَأَعَانُ ٱن يَقْتُكُونِ ﴿ قَالَ كُلُا فَاذُهُبَا بِإِلَٰتِنَا إِنَّامَعُكُمْ فِي مُونَ ﴿ إِنْ يَقْتُكُونَ اللَّهِ الْمُ عَايِّيَا فِرْعُونَ فَعُولِا إِنَّا رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فَكَالَ الْحُرْثُرِيكَ فِينَا وَلِينًا وَلِينًا وَلِينًا وَلِيثُكُ الْحُرْثُونَ فِيْنَا مِنْ عُبُرِكِ سِنِيْنَ ﴿ وَفَعُلْتَ فَعُلْتَكَ الَّذِي فَعُلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ® قَالَ فَعَلْتُهُمَّا إِذًا وَآنَا مِنَ الطَّمَالِيْنِ؟ فَقُرُرْتُ مِنْكُمْ لِكَا خِفْنَكُمْ فُوهِبِ لِي رَبِّي مُحَكِّبًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسِلِينَ ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَا أَ تُمْنَهُا عَلَى أَنْ عَبِّنَ عَالَى مِنْ السراءيل @

وَإِذْ نَادِى اورجب بِهَارا رَبُّکَ آپ کرب نے مُوْسَى موک عليہ السلام کو اَنْ ہے کہ اِنْتِ آپ آئیں الْقَوْمُ الظّلِمِیْنَ ظالم قوم کے پاس قَوْمَ فَو السّلام کو اَنْ ہے کہ اِنْتِ آپ آئی الْ یَتَّفُونَ وہ کیوں ہیں بچتے کفر شرک سے فَالَ کہاموی علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب اِنِیْ آخیاف بے شک میں خوف کرتا ہوں اَنُ اس بات کا یُنگذِبُونِ کہوہ مجھے جھٹلادیں کے ویصِیُقُ صَدُدِی اور میراسین تُنگ ہوگا و اَلا یَنطَلِقُ لِسَانِیُ اور میراسین تُنگ میری زبان

روانی کے ساتھ فَارُسِلُ اِللّٰی هُرُونَ پِس آپنبوت کا پیغام جیجیں ہارون کی طرف بھی (علیه السلام) وَلَهُمْ عَلَیّ ذَنْتِ اوران لوگول کامیرے ذے ایک كناه ب فَاخَافُ پس مِين خوف كرتا هول أنُ يَّنَفُتُ لُون بهر كَه مِحْظُل كردين كَ قَالَ فرمايا يروردگارنے كلا برگزنيس فَاذُهَبَالس جاوَتم دونوں باينينآ جارى نشانيال كر إنَّا مَعَكُمُ مُسْتَمِعُونَ كِشك بم تمهار يرماته سنن والے ہیں فاتیا فرعون کی اس جاؤتم دونوں فرعون کے باس فقو کو کی اس دونوں اس سے کہو إنَّا دَسُولُ دَبِّ الْعَلْمِيْنَ بِشَكَ بِم رْبِ العَالْمِين كے رسول ہيں أَنُ أَدُسِلُ مِيكَ بَيْحِ وَ مَعَنَا جَارِ السَاتِ مَنِي السُورَةِ يُلُبِي الرائيل كو قَالَ فرعون نِهُ اللَّمُ نُوَبِّكَ كيابهم نِيجَهِ كوياللهيس فِينَا اليَّا اندر وَلِيُدًا جَبكه آب مج تق و كَبنت فِينا ورآب هر عبار اندر مِنْ عُمُرك إين عمرے سِنِینَ کُ سال وَ فَعَلْتَ اور کیاتم نے فَعُلَتک اپناکام الَّتِی فَعَلْتَ جوتم نے کیا و اَنْتَ مِنَ الْکفورینَ اورآب ناشکری کرنے والوں میں سے ہیں قَالَ فرمايا فَعَلْتُهَا إِذًا كياميس في وه كام الوقت وَّانَا مِنَ الضَّالِّينَ اورميس خطاکاروں میں سے تھا فسفر ڈٹ مِنگے کی میں بھاگ گیاتم سے لسما خِفْتُكُمُ جب مِيل نِيم سِي خوف كيا فَوَهَبَ لِي رَبِّي يِس مجھ عطاكيا مير إن المُحْصَبَعْم وَ جَعَلَنِي مِنَ المُوسَلِينَ اور بنايا مجصى بغيرول میں سے وَتِلُکَ نِعُمَةٌ اوربیاصان ہے تَمُنَّهَا عَلَيَّ جُوتُونِ احسان جَلایا ہے جھے پر آئ عَبَّدُتُ بَنِی إِسُو آءِ يُل کہ تم نے غلام بنار کھا ہے بنی اسرائيل کو۔

انبياء کرام عليم السلام کے واقعات سنا کرايک تو آپ رہے کو گئی ہے کہ بيا تنظار ہے ہيں تو کوئی نئی بات نہيں ہے آپ سے پہلے پغيمروں کو بھی انہوں نے جھٹلا یا ہے۔ پھران کا انجام بیہ کہ جھٹلا نے والے ناکام ہوئے اور انبیائے کرام اور ان کے جھٹلا یا ہے۔ پھران کا انجام بیہ کہ جھٹلا نے والوں کو بھی سمجھا یا گیا ہے کہ جیسے ان کے بعدین کا میاب ہوئے اور ساتھ ساتھ جھٹلا نے والوں کو بھی سمجھا یا گیا ہے کہ جیسے ان لوگوں پر عذاب آیا جنہوں نے پغیمروں کو جھٹلا یا تم پر بھی آ سکتا ہے۔ موی علیہ السلام کا واقعہ پہلے اس لیے بیان فر مایا کہ سرز بین عرب پر آبادی کے لاظ ہے مشرکوں کے بعد بہود واقعہ پہلے اس لیے بیان فر مایا کہ سرز بین عرب پر آبادی کے لاظ ہے مشرکوں کے بعد بہود کا نمبر تھا اور یہ شرکین ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان سے سودا سلف فرید تے تھے ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے تھے۔

## موسىٰ عليه السلام كاواقعه:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں س لو! وَإِذْ نَادی رَبُّکَ مُونِسَی اور جب پیارا آپ

کرب نے موی علیہ السلام کو اَنِ ا نُتِ الْقَوْمَ الظّلِمِینَ ہیکہ آپ جا کیں ظالم قوم کے

پاس۔اس مقام پراجمال ہے اور دوسرے مقام پر تفصیل ہے۔ وہ تفصیل اس طرح ہے کہ
موی علیہ السلام دُن سال مدین میں رہے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس اور ان کی

بڑی صاحبزادی حضرت صفورا کے ساتھ نکاح ہوا۔ مدین سے مصر کا سفر تقریباً آٹھ دی دن دن

کا تھا۔ دس سال کے بعد موئ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت ماگی

کہ میں اب اپنے آبائی گھر مصر جانا چاہتا ہوں اہل وعیال کے ساتھ کہ جھے سے اتفا قا آیک

آدی مرگیا تھا جاکر حالات کا جائزہ لیتا ہوں کہ وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ وہ بات ان کے ذہنوں میں ہے اور وہ

میری تلاش میں ہیں تو پھر میں واپس آ جاؤں گا۔حضرت شعیب علیہ السلام کی اہلیہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ کہ وہاں آپ کے والدین ہیں ، بہن بھائی ہیں ان کا بھی حق ہے۔سفرشروع ہوا پیدل سفرتھا رات کی تاریکی تھی راستہ بھول گئے۔موسم بھی سردی کا تھا۔وادی طویٰ کے مقام پر جب پنجے تو اہل خانہ سے کہا اِنّی افست نارًا [طد: ١٠] "تم ذرا یہاں گھہر و مجھے آگ نظر آ رہی ہے' میں وہاں جا کرراستہ بھی یو چھتا ہوں اور آگ بھی لا تا ہوں تا کہتم سیکو۔ وہاں جب پہنچے تو وہ حقیقی آگ تو نہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی تخلیات کھیں۔وہاں رب تعالی نے پکارا ،آوازوی۔اس کاؤکرے وَاِذَ نادی رَبُّکَ مُوسِلَى اورجب آوازوى آپ كرب في موسى عليه السلام كوان انتب الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ یہ کہآ ہے جائیں ظالم قوم کے پاس اوران کی اصلاح کریں۔وہ ظالم قوم کون ہے؟ قَسومَ فِرُ عَوْنَ فَرعون كَى قوم فرعون مصرك بادشاه كالقب موتا تفاجيسے مارے ملك كريراه كوصدر كبتے بين نام جوبھى موصدر ياكستان كہتے بين ـ تو صدراور فرعون كامفہوم ايك ہى ہے۔نام الگ الگ ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جوفرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریّا ن تھا۔ یہ بڑا ہوشیار جالاک آ دمی تھاجیسے آج کل کے لیڈر ہیں اسی طرح كا آدمى تھا۔ تو قوم فرعون كے ياس جائيں اوران سے كہيں اكلا يَتَشَقُونَ كياوه بيخة مہیں ہیں کفرشرک سے،رب تعالیٰ کی نافر مانی سے۔جب موسیٰ علیہ السلام کورب تعالیٰ نے يه پيغام دياتو قسال موى عليه السلام نے كها رَبّ المير ارب إنّسى آخساف أنْ يُسكَلِّهُ بُون بِشك مِين خوف كرتا مون اس بات كاكه وه مجھے جھٹلاديں كے وَيَسْضِينَتُ صَدُرى اورميراسينة تك موكا و لا يَنْ طَلِقُ لِسَانِي اورميرى زبان بهى روانى كے ساتھ نہیں چکتی فَاَرُسِلُ اِلٰی هٰرُوُنَ پس آپجیجیں نبوت کا پیغام ہارون کی طرف۔میرے

بھائی ہارون کوبھی رسول بنا تئیں تا کہوہ میرامعین و مددگار ہو۔سولہویں یارے میں پڑھ سے کے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کوصندوق میں رکھ کر بحرقلزم میں ڈال دیا اوروہ بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جو تالاب تھا وہاں پہنچا تو باغ کے مالی یا نوجی نے اٹھا کرآسیہ بنت مزاجم" کے حوالے کر دیا جو بڑی نیک خاتون تھی۔ فرعون نے کہا کہاس بیچے کو آل کر دیں ہے وہی خطرناک بچہ ہوسکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے بارہ ہزار بچے تل کرائے ہیں۔ بیوی أَوْكَىٰ كَاسَ وَلَهُ بِيسَكِرِنا عَسلي أَنُ يَّنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا [سورة القصص] "اس كُولَ نەكروموسكتا ہےاس ہے جمیں فائدہ ہو یا اس كوہم اپنا بیٹا بنالیں۔'' فرعون نے کہا كہ تجھے كوكى فاكده معلوم بوتا بوگا مجصة وكوكى فاكده نظرنبيس آتارانسمَا الْآعُمَالُ بالنِيَّاتِ 'اعمال كا دارومدارنيتوں يربے-" آسيه" كى نيت اچھى تھى اس كواللد تعالى نے ايمان جيسا فائده پہنچایا اور آخرت بن گئی۔فرعون بدنیت تھااس کو پچھ نہ ملا۔اللہ تعالیٰ نے ماں کی طرف لوٹا کر دودھ کا انتظام بھی کر دیا۔فرعون مویٰ علیہ السلام کواٹھا تا تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتے۔ بھی اس کی ناک میں انگلیاں ڈال دیتے ،بھی آنکھوں میں ،بھی منہ پرتھیٹر مار دیتے ۔ فرعون نے کہا کہ یہ بچہ خطرناک ہے آسیہ بنت مزاحم " نے کہا کنہیں بیچے ایسی ولیبی حرکتیں کرتے ہیں ناسمجھ بچہ ہے اس کو کیا پتا؟ فرعون نے کہا کہا تنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے مگروہ بچے اور ہوتے ہیں یہ بچہاس طرح کانہیں ہے۔ کہنے لگے امتحان لیتے ہیں۔ایک پلیٹ میں ہیرار کھ دیا اور دوسری طرف جاتا ہوا آنگارار کھ دیا کہ دیکھویہ ہیرا اٹھا تا ہے یا انگارا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو چیز ہاتھ لگے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔مویٰ علیہ السلام نے جلتا ہواا نگارااٹھایا اور زبان پرر کھ دیا جس سے زبان متاثر ہوگئی۔بعض دفعہ بولتے ہوئے الفاظ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی تھی۔موسیٰ علیہ السلام اس کا حوالہ دےرہے

ہیں کہ میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہارون کو بھی نبی بنادیں۔اور دوسری بات سے ے وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبُ اوران كاميرے في الك كناه ب في اَخَافُ أَنْ يَقُتُلُون لِس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے تل کردیں گے۔اس کا ذکر آ گے سورۃ القصص میں آئے گا کہ ووآ دمی لار ہے تھے ایک فرعون کے باور چی خانے کا انجارج تھا قاب اس کا نام تھا۔ دوسرا ا یک مز دورتھا جس ٹروہ ظلم کرر ہاتھا۔مزدور نے اپنی امداد کے لیےموسیٰ علیہالسلام کو بلایا۔ انہوں نے اس انبیارج افسر کو مجھایا مگروہ نہ مجھا تو اس کومیّا مار دیا۔وہ مویٰ علیہ السلام کا مکا برداشت نه کرسکا اور ڈھیر ہوگیا ، مرگیا۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے۔اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہان لوگوں کا میرے ذھے ایک گناہ ہے اور مجھے خوف ہے کہاس گناہ کے بدلے مجھے تل نہ کردیں قَالَ رب تعالیٰ نے فرمایا کلاً ہر گزنہیں قال کر سكت فَاذُهَبَا لِيسَمْ وونوس بها فَي موسى عليه السلام اور مارون عليه السلام جاو بالينيس م مرى نثانیاں کے کر اِنا مَعَکُمُ مُستَعِعُونَ بِشک ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری مداور نفرت تہارے ساتھ ہاور سننے والے ہیں۔وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں فاتیک فِرُعَوْنَ لِيسَمْ دونوں جاؤفرون کے پاس فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ لِيس دونوں جا کر کہوہم رب العالمین کی طرف سے بھیج ہوئے ہیں۔اس جملے میں دو بنیادی چیزوں کا ذکر ہو گیا۔رب العلمین میں رب تعالیٰ کی تو حید آگئی اور رسول کے لفظ میں رسالت آھئی اورسولہویں یارے میں قیامت کا بھی ذکر ہے۔تو پہلی آیت میں موٹی علیہ السلام نے تو حید بھی پیش کی اور رسالت کا مسئلہ بھی بیان فر مایا اور قیامت کا بھی فر مایا اَنْ اَرُسِلُ مَعَنَا بَنِي ٓ اِسُوَآءِ يُلَ بِيرَ بَشِيج وے بھارے ساتھ بنی اسرائیل کو،ان کوآزاد کر

واقعہ اس طرح ہوا کہ پوسف علیہ السلام پہلے بچھ عرصہ مصر کے وزیر خز انہ رہے۔ اس وفت جوفرعون تقااس كا نام تقاريّان بن دليد \_ بروا نيك دل اورتيج الفطرت انسان تقا اس کے چیج الفطرت ہونے کا اندازہ یہاں سے لگاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے حق کی بات پیش کی تو اس نے بغیر کسی قبل و قال کے فوراً اس کوقبول کر لیا۔ پھر حق کو قبول کرنے کے بعد تاج شاہی اتار کر پوسف علیہ السلام کے سر پرر کھ دیا۔ شاہی قلم جس كے ساتھ دستخط كرتا تھااورمېروغيره سب تچھ يوسف عليه السلام كے حوالے كر ديئے اور كہا كة ج كے بعد آپ ملك مصر كے بادشاہ بيں ميں نہيں ہوں۔ آج كسى چيڑ اى كوكهوكه عهده جھوڑ دے، چھوڑے گانہیں اور آج ہمارے ملک میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ بھی تمہارے سامنے ہے خداکی پناہ! ایسائسی ملک میں نہیں ہور ہا۔ حالانکہ بیملک اسلام کے نام پرلیا گیا ہے اور حال بیہ ہے کہلوٹ مار، بددیانتی اور نا انصافی سے کوئی محکمہ خالی ہیں ہے ۔قل ،اغوا، زنا کے واقعات سے اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔اسلم بیک بڑااحیما آ دمی ہے مگراس کے ستعلق بھی اخبارات میں آیا ہے کہ وہ بھی بنک کے سلسلے میں سولہ کروڑ میں آلودہ ہے۔ بیا ہوا کوئی بھی نہیں ہے اوپر سے لے کرنیچے تک سب کا میک ہی حال ہے۔تو خیررتان بن وليدبرا نيك ول بادشاه تقابا دشابي يوسف عليه السلام كيحوال كردى اوركها كدميرا تعاون تمہارے ساتھ رہے گا۔ یوسف علیہ السلام نے فر مایا کہ باد ثناہتم ہو۔ حق کوآپ نے قبول کرلیاہے میراکلمہ پڑھلیاہے۔ کہنے لگا حضر بت!اپیا ہرگزنہیں ہوگا کہ میں کلمہتمہارا پڑھوں اور بادشاہ رہوں پنہیں ہوسکتا۔حکومت دے دی۔اس میں نہکوئی جھگڑا ہوانہ احتجاج ہوا اس وفت بوسف عليه السلام نے اپنے اہل خانہ کومصر بلالیا تھا اور سب وہاں آگر آباد ہوگئے اور وہاں ان کی نسل خوب پھیلی لیکن بعد کے جوفرعون تتھانہوں نے ان کوا پنا برگاری بنالیا

ان سے بیگار لیتے تھے۔اول تو پینے نہیں دیتے تھے اور دیتے تو برائے نام - چونکہ پنجمبروں
کی اولا دمیں سے تھے ان میں اچھے بھی تھے برے بھی تھے۔اللہ تعالیٰ کومنظور ہوا کہ ان کو
آزادی ملے تو موسیٰ علیہ السلام کومبعوث فر ما یا اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اے فرعون! بنی
اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج ،ان کو آزادی دے۔ میں نے ان کو ایخ آبائی علاقہ ارض
مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا
مقدس لے جانا ہے جہاں سے بیآئے تھے۔اس سے معلوم ہوا کہ مظلوموں کو آزادی دلانا

قَالَ كَهَا فرعون نِي أَلَمْ نُوبَكَ فِينًا وَلِيُدًا المصموى عليه السلام كياجم نِي آپ كويالانبيس اينا أندر جبكه آپ يج تھ وَّلَهُ تَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور آپ تھبرے ہارے اندرا پی عمر سے کی سال تیس سال آپ ہمارے ہاں کھاتے پیتے رہے ہوہم نے تمہاری پرورش کی ہے آج ہمیں کا فرمشرک بنانے آگئے ہواور آپ بیہ بات بھول كَتُه وَمِين ياد إلى وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اورا آب في وه كاروائي جوآب نے کی کہ بندہ مار کر بھاگ گئے۔ آج الٹا ہمیں تقیحت کرنے آگئے ہو وَ أَنْسستَ مِسنَ الْكُفِرِيْنَ اورآب برد ناشكر بي تهاراتوفريضة هاكتم مارى خدمت كرتے مارا شكرىداداكرتے كەمين تمهارابردامشكور بول كتمين سال تم نے مجھے كھلايا بلايا خدمت كى مجھ ہے اتفا قابندہ مرگیا تھا مجھے معاف کردو، بادشاہ ہورحم کی اپیل کرنے آیا ہوں، تجھے توبیہ کہنا ط ہے تھا۔ الثا آ یہمیں نفیحت کرنے آ گئے ہیں بیسب کھی بھول گئے ہو قَالَ موکیٰ علیہ السلام فِي مايا فَعَلْتُهَا إِذًا كي ميس في وه كاروائي اس وقت وَّانَا مِنَ الطَّالِّينَ اور ميس خطا کاروں میں سے تھا۔ میں نے اراد وقتل سے نہیں مارا تھا۔ مگا کوئی آلہ قتل تھوڑا ہی ہے۔مکتے سے عاد تا آ دمی نہیں مرتے ہے علی کلے کی ساری کمائی ہی کھے بازی کی ہے کھے

ہار مارکراور یکے کھا کھا کراس نے دولت اکھی کی ہے۔ اگر مگوں ہے آدمی مرتے تو وہ کتنوں کا قاتل ہوتا اور خود بھی مرچ کا ہوتا۔ میں اپنی خطا ما نتا ہوں اور میر ہے دب نے وہ میری خطا معاف کردی ہے۔ اس کا ذکر آ مے سورة القصص میں آئے گا۔ کیونکہ عمداور خطا کا بڑا فرق ہے۔ بینیت پرمنی ہے۔

#### عمداورخطامين فرق:

اس کوآپ اس طرح سمجھیں کہ ایک آ دمی قرآن کریم اٹھانے لگاسیج پکڑنہیں سکا ینچے کر گیا یہ خطا ہے۔اس پرمسلمان کتنا پریشان ہوتا ہے،استغفار کرتا ہے۔اورا یک بیہے کہ جان بوجھ کراراد تاہیجے گرا دیے تو بیقر آن کی تو ہین ہےاور کفر ہےا بیا کرنے والا کافر ہے۔ دیکھو! کھیالی گوجرانوالہ میں اس قتم کا ایک واقعہ پیش آیا ہے۔اس کی بوری حقیقت تو مجھے معلوم ہیں ہے اخبارات میں ہی پڑھاہے بظاہر بڑاظلم ہے کہ حافظ قرآن نے قرآن کی تو ہین کی ہے۔ لیکن لگتا ہوں ہے کہ حافظ قرآن کی سی کے ساتھ نا جاتی ہوگی اور اس نے اس طرح بدله لیا ہے۔ دنیا میں عداوتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ حافظ قر آن کا قرآن کی بےحرمتی کرنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کوئی تعینی (نشہ باز) ہوتا، بے دین ہوتا اس کے بارے میں مانا جاسكتا تفاليكن دين واركم انه موباپ برانيك مواورخود حافظ قرآن مواور قرآن كي توبين كرے يه بات بالكل عقل كے خلاف ہے۔ اور جن ظالموں نے انتقام لينا تھا لے ليا۔ مسلمان جاہے کتناہی گنہگار کیوں نہ ہووہ دو چیز ول کے بارے میں بڑاحساس ہے۔قرآن یاک کے احترام میں اور آنخضرت اللہ کی ذات گرامی کے بارے میں۔ دیکھو! منظورت نے آنخضرت ﷺ کے بارے میں دیوار پرتو ہین آمیز کلمات لکھے تو اس دیہات کے لوگ اٹھ کھڑ ہے ہوئے اوراہے کیفرکر دارتک پہنچا کر چھوڑا۔

تو فرمایا کہ میں نے ارادہ تو فتل کانہیں کیا تھا خطا ہو گئے تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف كرديا ہے۔ جبتم نے ميرے تل كے منصوبے بنانے شروع كيے جن كى اطلاع مجھے میرےایک خیرخواہ نے دی فَفَرَدُتُ مِنْکُمُ پس میں تم سے بھاگ گیا لَمَا خِفْتُکُمُ جب كمين في تمهاري طرف سي خوف محسوس كيا- پيراللد تعالى في مجمد يرمهرياني فرمائي فَوَهَبَ لِسَى رَبِّئَ حُكْمًا لِسَ مِحْطِطَ كِيامِيرِ السِيرِ عَمَ وَجَعَلَنِسَى مِنَ المُسمُّرُ سَلِيُسنَ اور بنايا مجھ رسولول میں سے لیمنی میرے سریرتاج نبوت رکھا۔اب میں رسول بن كرتمهارے پاس آيا ہوں تم نے ميري پرورش كامچھ پراحسان جتلايا ہے وَتِسلُكَ نِعُمَةٌ تَهُنَّهَا عَلَيَّ اوربها بكاحهان بجوتوني احمان جلايا بجهر يرمَّر حقيقت به ہے کہ میری پرورش بھی تیرے ہاں تیرے ظلم کی ہی وجہ سے ہوئی ہے تم نے بنی اسرائیل پر ظلم وستم کے پہاڑ ڈھائے ،ان کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی آل کروادیتا تھا تیرے ظلم کے ڈر سے ہی میری والدہ نے مجھے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا اللہ تعالیٰ کو اس طرح منظورتھا کہ وہ صندوق تمہار ہے کل میں پہنچ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قتل سے بحالیا۔اس نے مجھے زندہ رکھنا تھا اور بڑا کام لینا تھا۔ تو اگر میں تمہارے گھر میں پلا ہوں تو تمہارے ظلم کے نتیج میں پلا ہوں میرے اور بہن بھائی نہیں تھے وہ اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ تو بہتہارا مجھ یرکوئی احسان ہیں ہے۔ کیا یہی تہارااحسان ہے اُن عَبَّدُتُ بَنِی آ اِسُو آءِ مُل کہ تونے ساری قوم بنی اسرائیل کوغلام بنار کھا ہے۔ ایک فرد کی پرورش کر کے لاکھوں افراد کو غلام بنانا اوران ہے مشقت لینا کہاں کا انصاف ہے؟ خواہ مخواہ بیاحسان جتلا رہے ہو۔ مزيدوا قعداً كي آئ گاران شاءالله تعالى

قَالَ فِرْعَوْنَ وَمَا رَبُ الْعَلَمِينَ "قَالَ رَبُ التَّمَوْتِ وَ الْكَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا اللهِ كُنْتُمُ مُوقِينِين ﴿ قَالَ لِمِنْ حَوْلَةَ الاستنبعةن ٥ قال رَجُكُمْ ورَبُ إِيَّاكُمُ الْآلِكُ إِلَيْنَ ٥ قَالَ اِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ النَّكُمُ لَكَيْنُونَ ۚ قَالَ رَبُّ الْمُثْرِقِ وَالْمُغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمُ الْإِنْ كُنْ تُمْرَتَعُ قِلْوُنَ قَالَ لِإِن الْخَارَةَ الْهَاغَيْرِيُ لَاجِعَلَنْكُ مِنَ الْمُسْجُونِينَ عَالَ أَوْلُوجِمُتُكُ بِشَيْءِ مُبِينَ قَالَ فَأْتِ بِهَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّيرِقِينَ ٥ فَٱلْفَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَغْبَانُ مُبِينٌ ﴿ وَتُونَزُعُ بِكُ فَإِذَا عُ هِيَ بِيُضَاءُ لِلنَّخِلِرِينَ هُوَالَ لِلْمَلِاحُولُهُ آنَ هٰذَا لَسُحِرُ عَلَيْمٌ ﴿ يُرِينُ أَنْ يَخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِعْرِهِ ﴿ فَهَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ قَالُوۡۤا ٱلْبِحِهُ وَاخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمِكَ إِن حَثِيرِيْنَ ۗ يَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَعَارِ عَلِيْمِ فَجُمِعَ السَّعَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مِعَلَّوُمِ فَعُ قَىالَ فِوْعَوُنُ كَهَافُرْ عُونَ نِي وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينَ اوركيا حقيقت ب رب العالمين كي قَالَ فرماياموى عليه السلام في رَبُّ السَّماواتِ جوآسانون كا ربے وَالْارُضِ اورز مین کا وَمَا بَيْنَهُ مَااورجو کھا آسانوں اورز مین کے درمیان ہاس کارب ہے اِنْ کُنتُم مُّوقِبِیْنَ اگرہوم یقین کرنے والے قَسالَ کہافرعون نے لِسمَنُ ان لوگوں کو حَسولَسهٔ جواس کے اردگرد تھے

ألاً تَسْتَمِعُونَ كياتم سنة نبيس قَالَ فرمايا موى عليه السلام في رَبُّكُمُ ووتمهارا رب ہے وَ رَبُّ ابْآئِكُمُ الْأَوَّلِيْنَ اورتهارے بہلے آباؤا جدادكارب ہے قَالَ كَمَا فَرْعُونَ نِي اللَّهُ وَسُولَكُمُ بِ شَكَ تَمَهَارارسول الَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمْ جَو تهارى طرف بهيجا كياب لم مجنون البنة ديوانه ب قال فرمايا موى عليه السلام نے دَبُّ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ وه رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کھان کے درمیان ہے اِنْ تُکنتُم تَعُقِلُونَ اگرتم عقل رکھتے ہو قال کہا فرعون نے لَیْنِ اتَّحَدُتَ البته اگر بنایا آپ نے اِللَّها غَیْری کسی کوالہ میرے سوا لَا جُعَلَنَّكَ البته مِن تَجْهَ كرون كا مِنَ الْمَسْجُونِيْنَ قيريون مِن سے قَالَ فرماياموى عليه السلام ن أو لوج منتك الرجمين تير ياس لاون بشَى ء مُبين اليي بات جوكلي مو قَالَ فرعون في كما فَأْتِ بِهَ يسلاوتم اسكو إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّهُومُ سِيحِلُولُول مِن سِي فَٱلْقَلَى عَصَاهُ لِي وَالا موى عليه السلام في الناد ندا في إذًا هي مُعبَانٌ بس وه أحيا تك الروه الي كيا مُّبِينٌ كَلَا وُّنَزَعَ يَدَهُ اور ثكالا اپناہاتھ فِياذَا هِي پس احايك وہ بَيْضَآءُ سفيد تھا لِلنَّظِرينَ ويكھے والول كے ليے قَالَ كها فرعون نے لِلْمَلِا اس جماعت كو حَوُلَهُ جوال كاروكروتكي إنَّ هلذَابِ شك بيه لَسْجِرٌ عَلِيمٌ البعة جادوكرب برُ اجائے والا يُسْوِيدُ اراده كرتا ب أَنْ يُنخو جَكُمْ بِيكُ لَكَالَ دِعْمَهِمِينَ مِّنُ اَدُضِكُمُ تَهارى زمين سے بِسِحْرِهِ اينے جادوكے دورسے فَمَاذَا تَاهُوُونَ لِهِنْ كَيَاكُمُ دِيتِ ہو، كيامشوره ديتے ہو قَالُوْ آ كَبِحَ لِكُوه اَرْجِهُ مهلت دے اس كو وَاجْعَالُ اوراس كے بھائى كو وَابْعَثُ اور بھن في الْمَدَآئِنِ مهلت دے اس كو وَاجْعَالُ اوراس كے بھائى كو وَابْعَثُ اور بھن كے وہ تہارے پاس حليشويُنَ شهرول ميں استھے كرنے والے يَاتُون كَ لا تَمِن كے وہ تہارے پاس بھے لِي سَحَّالُ سَحَّالُ مِرايك برے جادوگر كو عَلِيْم جوجائے والا ہوگافن كو فَدُعِمِعَ السَّحَوَةُ لِي بِهِ جَعَالُوم الله عَلَام الله علوم دن كے السَّحَوَةُ لِي بِهِ جَعَالُوم الله عَلَام الله علوم دن كے مقرروفت كے اندر۔

کل کے درس میں تم نے یہ بات سی کے موسیٰ علیدالسلام اور ہارون علیدالسلام کواللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر علم دیا کہ فرعون کو جا کر تبلیغ کرو۔ چنا نچے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ ا السلام دونو ل فرعون کے در بار میں پہنچے۔ فرعون کا بہت بلند تخت تھا اور تخت کے او بر کرسی تھی جس پروہ تاج پہن کر بیٹھا تھا اور اس کے دائیں بائیں سامنے وزیر مشیر وغیرہ بڑاعملہ موجود تفاء موسى عليه السلام نے فرمايا إنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَلْمِينَ جم رب العالمين كرسول بیں۔فرعون نے اس جملے رگرفت کرتے ہوئے قَالَ فِرْعَوْنُ کہافرعون نے وَمَا رَبُّ الُعلَمِينَ \_ عربي مين مَنُ كالفظ ذوالعقول كے ليے بولاجا تا ہمنُ كامعنى بكون؟اور ا كامعنى بيكيا چيز؟معنى موگارب العالمين كيا چيز ب،رب العالمين كياشي بي؟ قَالَ موى عليه السلام فرمايا رَبُ السَّمواتِ وَالْارْضِ رب العالمين وه عجورب ہے آسانوں کا اور زمین کا۔ آسانوں کی تربیت کرنے والا زمین کی تربیت کرنے والا وَ مَا بَيْنَهُمَا اور جو يجها سانون اومزين كورميان إسبكارب صرف وبى ب إنْ كُنْتُمُ مُ وُقِنِيْنَ الرَهِوتم يقين كرف والع \_ قَالَ كَها فرعون ن ل المَنْ حَوْلَهُ ان لوكول كوجو ال كاردگرد من وزير مشيراورد يكرعمله اور كابينه كافراد ألا تست مِعُون كياتم سنة

نہیں بیکیا کہدر ہاہے۔

اس کے متعلق تغییروں میں دوبا تیں منقول ہیں اور وہ خوب بچھنے والی ہیں۔ ایک سے
کہ فرعون نے کہا کہ اَنَا وَ اُٹُ کُمُ الْاَعْلٰی [سورۃ النازعات]" تہارا ہوارب تو ہیں
ہوں۔"میری موجودگی میں بیاوررب کہاں سے نکال لایا ہے تم سفتے ہو یہ کیا کہ درہا ہے؟ یہ
کہتا ہے اور بھی کوئی رب ہے۔ اور آگے آرہا ہے کہ موئی علیہ السلام کو بھی کہا کہ میر سے سوا
آپ نے کوئی اور اللہ بنایا تو میں مجھے قید کر دوں گا۔ قَسالَ موئی علیہ السلام نے فرمایا
رَبُّکُمْ وَ رَبُّ اَبْآئِکُمُ الْاَوَّ لِیْنَ وہ تہارا بھی رب ہے اور تمھارے آباؤ اجداد کا بھی رب
ہے جو پہلے گرر چکے ہیں۔ آسانوں کا رب، زمینوں کا رب، فضا کا رب، تہارارب اور تم
سے پہلوں کا رب ہے۔

اوردوسری تغییریہ ہے کہ حرف ماعربی گرائم کے لحاظ ہے کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے آتا ہے۔ مزیدیہ بات بھی مجھ لیں کہ ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے ایک اس کی صفت ہوتی ہے۔ مثلا ایک حفس کا نام محم عبداللہ ہے اور وہ حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، نشی بھی ہے، تو یہ اس کی صفت ہوتی ہے، تو یہ اس کی صفات ہیں۔ نام اس کا عبداللہ ہے۔ تو مساک ساتھ حقیقت کے متعلق سوال ہوتا ہے۔ فرعون نے کہا ما دب العالمين بيتلاؤ کر دب العالمين کی حقیقت کیا ہے؟ موئی علیہ السلام نے رب کی حقیقت نہیں بتلائی صفات بیان العالمین کی وہ آسانوں کا پالنے والا ہے، زمینوں کا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا بالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے، تمہارا پالنے والا ہے۔ تو قال کہا فرعون نے اِنَّ دَسُولَ کُمُ الَّذِیُ مَا کُورِ اِنْ مَا اِلْ اِلْمَا ہُونِ اِللہ اِللہ وہوانہ اُر سِلَ اِلْکُ کُمُ لَمَحُنُونٌ بِحَکْمَ ہمارارسول جوتہاری طرف بھیجا گیا ہے البتہ وہوانہ ہے تا ہے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے برایا گل ہے۔ ہیں موال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے برایا گل ہے۔ ہیں موال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے برایا گل ہے۔ ہیں موال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے برایا گل ہے۔ ہیں موال کرتا ہوں درب کی حقیقت کے بارے میں اور وہ جواب دیتا ہے

اس کی صفات کے بارے میں ۔ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ بڑا گرامنطقی تھا آخر بادشاہ تھا۔ حضرت موی علیہ السلام نے رب تعالی کی حقیقت کیوں نہیں بیان فر مائی ؟ تو اس مقام پر مفسرین کرام فر ماتے ہیں کہ رب تعالی کی حقیقت کوجا نتا کون ہے؟ کوئی نہیں جا نتا۔ رب تعالیٰ کو جانے ہیں اس کی صفات کے ساتھ کہ وہ خالت ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب والشہا دہ ہے، مختار کل ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا دہ ہے۔ مختار کل ہے، زندہ کرنے والا ہے، مارنے والا ہے، شفا دہ ہے۔ والا ہے، شا

#### ۔ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا · بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے

تورب کی حقیقت کوکون بمجھ سکتا ہے۔ اس لیے موکی علیہ السلام نے حقیقت نہیں بیان فرمائی صفات بیان فرمائی ۔ تو فرعون نے کہا کہ میں حقیقت پو چھتا ہوں بیصفات بیان کرتا ہے رسول تہارا دیوانہ ہے معاذ اللہ تعالی ، سوال جواب میں مطابقت نہیں سمجھتا۔ موکی علیہ السلام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ السَّمشُوقِ وَ الْمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور السام پھر بول پڑے قال فرمایا رَبُّ السَّمشُوقِ وَ الْمَغُوبِ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا وَمَا بَیْسَهُ مَا اِنْ کُنْتُم تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پچھ ہے اگر تمہیں کوئی مغرب کا وَمَا بَیْسَهُ مَا اِنْ کُنْتُم تَعْقِلُونَ اور ان کے درمیان جو پچھ ہے اگر تمہیں کوئی مغلل معالیہ مغرب کا وَمَا بَیْسَ نَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ اللّ

إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ الرَّبِي آپ پچول مِن سے۔ به بہلاموقع ہے كہموئ عليه السلام البيخ مجز د كھانے لگے بھی فَالُقلٰی عَصَاهُ فَاذَا هِی تُعْبَانٌ مُبِیْنٌ پس ڈالی موئ علیه السلام نے اپنی لاٹھی پس اچا تک وہ از د مابن گیا۔

یہال تفسیروں میں اس موقع کا عجیب نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون اینے بلند تخت پر ببیٹے ہوا تھا جو کہ موتیوں ہے جوڑا ہوا تھا تاج شاہی اس کے سر پرتھا کا بینہ كے تمام افرادموجود سے براوسیع بال تھا۔ جب موی علیہ السلام نے اپنا عصامبارک ڈالاتو وہ از دھابن گیااوراس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون بدحواس ہوکر کرس سے نیچ گر پڑا کری اس کے اوپر ۔ تاج کہیں جاپڑا اور کا بینہ کے افراد میں افرا تفری پھیل گئی ۔ چونکہ فرعون برا ظالم جابرتھا ہال ہے باہرتو کوئی نہ نکلا کناروں کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو گئے اور كانب رہے تھے۔ پھرموسىٰ عليه السلام نے اژدھاير ہاتھ ركھا تو وہ لاتھى بن گيا۔ دوسرامعجز ہ ا پنا ہاتھ میارک گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی روشنی کوبھی ماند کر رہا تھا۔اپ انصاف کا تقاضا تو پیتھا کہ فرعون مان لیتا ،ایمان لے آتا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ کرشمہ د کھاؤلیکن نہیں مانا کیونکہ اقتدار حجور ٹا اکری حجور ٹا کوئی آسان کا منہیں ہے۔سورۃ تمل آیت نمبر ۱۲ میں ہے و استیفنتها أنفسهم "و حالاتکدیقین کیااس کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون ، ہامان ، قارون وغیرہ کے دل میں یفین تھا کہ واقعی پیم مجز ہے ہیں اور بي يغمبر ب مرتبيل مانے ظُلْمًا وَ عُلُوًا و وظلم اور تكبر كى بناير ـ "بہت سے كافر دنياميل ایسے ہیں جوحق کو بچھتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتے ۔قرآن یاک میں یہود کے متعلق آتا ہے كَه يَعُرفُونَهُ كَمَا يَعُرفُونَ أَبُنَآءَ هُمُ [بقره: ١٣٦] "حضرت مُدرسول الله عَلَيْكُو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولا د کو پہچانتے ہیں۔''لیکن اس کے باوجود نہیں

مانتے۔

تو کہنے لگا کا بینہ کو کہ یہ ہمار سے سے اقتدار چھینا چا ہتا ہے فیما ذَاقاً مُرُون کی ہم کی حکم کرتے ہو، کیا مشورہ ویتے ہو قبالُوْ آ انہوں نے کہا اَرُجِه وَاَحَاهُ مہلت و سے اس کواوراس کے بھائی کوان کے ساتھ۔ ایک وقت مقرر کروہم مقابلہ کریں گے وَ ابْعَث فی الْمَدَ آنِنِ حٰشِرِیُنَ اور جی دوشہروں ہیں جع کرنے والوں کو یَاتُدُوک بِکُلِ سَحَّادٍ عَلِیْہِ لائیں گے وہ آپ کے پاس ہرایک بڑے جادوگر کو موئی علیہ السلام نے وقت مقرر کیا یَونُمُ الزِّیْنَهُ عید کا دن وَ اَن یُحْشَرُ النَّاسُ ضَحَی [طلہ: ۹۵] ' اور یہ کہ لوگ چا شت کے وقت جع ہوں' تقریباً گیارہ ہے کیونکہ عید کے دن چھٹی ہوتی ہوتی ہوا ور سب کے لیے موزوں وقت ہوتا ہے تا کہ زیادہ نے زیادہ نے اور گور جع ہوجا کیں اور حقیقت کود کھے لیں۔ بہت بڑا، وسیع میدان تقااس میں فرعون کا تخت لوگ جو ایک بیارہ جے کا وقت قریب و دور سب کے لیے موزوں وقت ہوتا ہے تا کہ زیادہ نے زیادہ لوگ جع ہوجا کیں اور حقیقت کود کھے لیں۔ بہت بڑا، وسیع میدان تقااس میں فرعون کا تخت

لگاکراس پرکری رکھی گئی اس کے پیچھاس کے وزیراعظم ہامان کی کرسی بچھائی گئی ورجہ بدورجہ
سب کی کرسیاں رکھ دی گئیں ۔ فوج پولیس بھی آگئی ،عوام بھی آگئے ،مرد ،عورتیں ، بیچ ،
بوڑھے ،مخلوق کتنی ہوگی اس کا انداز ہتم اس سے لگاؤ کہ بہتر ہزار تو صرف جادوگر تھے ۔
دوسری طرف موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور چند کمزور آدمی سادہ لباس میں ،موئ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا مبارک تھاعوام بڑے طبحی ہوتے ہیں وہ فداق اڑاتے تھے کہ
ان چندملنگوں نے باوشاہی کا مقابلہ کرنا ہے گانے والے گارہے ہیں اور نعرے مارنے والے نعرے بی اور نعرے مارنے والے نعرے بی کہ ہم غالب آئیں والے نعرے بی کہ ہم غالب آئیں

جب میدان بچ گیا تو جادوگروں نے موی علیہ السلام کو کہا تم نے پہل کرنی ہے یا ہم نے پہل کرنی ہے۔ ہم نے پہل کرنی ہے۔ موی علیہ السلام نے فرمایا اَلْقَوْا مَا اَنْتُم مُلْقُونَ '' وَالوَّم جو پچھ وَ النِّي ہم نے پہل کرنی ہے۔ موی علیہ السلام نے فرمایا اَلْقَوْا مَا اَنْتُم مُلْقُونَ '' وَالوَّم جو پچھ وُ النے والے والے ہو۔' نکالو جو تم نے سانپ نکا النے ہیں۔ چنا نچہ ہرا یک نے ایک ایک لاٹھی اور ایک ایک ری والی ۔ ایک لاکھ چوالیس ہزار سانپ نظر آنے لگے۔ ایک سانپ نکل آئے تو لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں کوئی اِ دھر کو بھا گ رہا ہے کوئی اُدھر کو بھا گ رہا ہے نعرے لگ رہے ہیں۔ جادوگر بھی خوش ، فرعون بھی خوش کر آج ہماراغلبہ وگا۔

موی علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا ڈالا۔ اس نے ان کوایک ایک کر کے ایسے نگلاجیے مرفی دانے چک لیتی ہے۔ ایک سانپ بھی نہ رہا میدان صاف ہوگیا صرف موی علیہ السلام کا از دھا نظر آرہاتھا۔ جا دوگر اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جا دونہیں ہے حقیقت ہے۔ سر سجدے میں ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بورتِ العلم مین ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بورتِ العلم مین ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بورتِ العلم مین ڈال دیئے اور کہنے لگے المنا بورتِ العلم مین کے دیں کے وکیل الے درب العالمین پر۔ 'انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ فرعون بھی مان لیتا کیونکہ اس کے وکیل

جادوگرمقدمہ ہار کچے تھے گراس نے وظمکیاں دینا شروع کردیں کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا ٹوں گا تہہیں سولی پر اٹکاؤں گا اور ستر (۷۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹکاؤں گا اور ستر (۷۰) کے قریب جادوگر اس نے سولی پر اٹکائے ہی فر مایا فہ جمع کے السّحرَةُ پس جمع کیے گئے جادوگر لِمِینَقَاتِ یَوْمِ مَعْلُومِ اللّک معلوم ون کے مقرروفت کے اندر۔ ہاتی کچھ حصد کل کے سبق میں آئے گا۔

ایک معلوم ون کے مقرروفت کے اندر۔ ہاتی کچھ حصد کل کے سبق میں آئے گا۔

ان شاء اللہ تعالیٰ



وقِيْلَ لِلتَّاسِ هَـلُ أَنْتُمْ تَجْنَعَعُونَ ﴿ لَكُنَانَتِيمُ السَّكَرَةَ ان كَانُوا هُمُ الْغُلِيدِينَ ﴿ فَلَتَاجَاءُ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ آيِنَ لَنَا لِكَجُرًا إِنْ كُنَّا نَحِنُ الْغِلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَكِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُ مُرْشُولَكِي الْقُوْا مَا أَنْتُمُ ثُلُقُوْنَ ﴾ فَالْقُواحِبَالَهُمْ وَعِصِيتُهُمْ وَقَالُوابِعِزَةِ فِرْعُونَ إِنَّالَكُنُ الْغَلِبُونَ®فَأَلْقِي مُوْسَى عَصَاهُ فَأَذَاهِي تَلْقَعُنُ مَأَكَأَفِكُونَ ﴿ فَٱلْقِيَ السَّكِرَةُ سَجِينَ فَ قَالُوَا الْمَكَابِرَتِ الْعَلَمِينَ هُرَبّ مُوْسِى وَهُرُونَ ﴿ قَالَ الْمُنْتُمُ لَهُ قَبُلُ أَنُ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ الكِبْيُرْكُمُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحُرُّ فَلَسُونَ تَعْلَمُونَ وَكُونَ لَأَقَطِّعَ إِنَّ ٱيْبِيَكُمُ وَٱرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَافِ وَلاَوْصَلَّبَكُكُمُ ٱجْمُعِيْنَ<sup>®</sup> قَالُوْالْاصَيْرُ إِنَّآ إِلَى رَبِّنَامُنْقَلِبُوْنَ ﴿ إِنَّا ظَمْحُ أَنْ يَغْفِرُ لَنَا رُبُّنَا خَطْلِنَا آنَ كُنَّا أَقُلُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَ

وَقِيْلَ لِلنَّاسِ اوركَها كَيَالُوكُولِ وَهَلُ اَ نُتُمْ مُّجْتَمِعُونَ كَياتُم الصَّحْهُو كَ لَعَلَّنَا تَاكَهُم نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ پيروى كرين جادوگرول كى إِنْ كَانُو ااگر هول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَب پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيل جس وقت مول وه هُمُ الْعَلِبِيْنَ عَلَب پانے والے فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ لِيل جس وقت آئے جادوگر قَالُو ا كَها انہول نے لِفِو عُونَ فرعون كو اَئِنَّ لَنَا لَا جُرَّاكِيا بِ شَك ہارے لِي كُنَّ انْ حُنَّ انْ حُنَّ الْعَلِبِيْنَ الرَهو عَهِم على مَا اللّهِ بِيلَ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وفت لَسَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ مقرب لوكول ميں سے ہوكے قَالَ لَهُمُ مُّوْسَلَى فرمايا ان جادوگروں ہے موسیٰ علیہ السلام نے اَلْقُوا وُالوتم مَاۤ اَنْتُمُ مُسلَّفُونَ جوتم والنوالي والله فَالْقُوا حِبَالَهُم لِي والى الهول في رسيال وَعِصِيَّهُمُ اورا بني لا مُصيال وَ قَالُوُ ااورانهول نے كہا بعزَّةِ فِرُعَوْنَ فَتُم مِ فَرعون كَ غلب كَى إِنَّا لَنَحُنُ الْعَلِبُونَ بِشَكَ بَمَ عَالبِ مِولِ كَ فَالْقِي مُوْسِي يَلِ دُالًا ا موى عليه السلام نے عَصاهُ اپنی لائھی کو فَاِذَا هِی لیس احا تک وہ تَلْقَف مُلَقَ تهى مَا اس چيزكو يَافِكُونَ جوانهول نے بناياتھا فَالْقِي السَّحرة بَال دُال وية كن جادوكر سلجدين سجدين سجده كرف والے قَالُوْ آكِيْ لِكَ الْمَنْ الْوَبْ الْعلْمِيْنَ جم ايمان لائے رب العالمين پر رَبّ مُوسْى وَهٰرُوُنَ جورب ہے موى عليه السلام كااور مارون عليه السلام كا قَالَ كَمافرعون في المَنتُم لَهُ ايمان لاے ہوتم اس یر قبل آن اذن لکم پہلے اس سے کہ میں تم کواجازت ویتا إنَّ ف بِشَك بِهِ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي البِتهُمَهمارابرُ البِهِ صَلَّا عَلَّمَكُمُ السِّحُوَ حمهيں جادوسکھايا ہے فَلَسُوفَ تَعُلَمُونَ لِين البته عَقريب تم جان لوگے لَا قَطِعَنَّ أَيُدِيَكُمُ البنه مين ضرور كالون كاتمهار ، اتقول كو وَأَدُ جُلَكُمُ اور تمهار \_ ياؤل كو مِّنُ خِلَافِ اللَّهِ وَلا و صَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ اورالبته ضرور سولى يرائكا وَن كاسب كو قَالُو اكباانهون ني لَا ضَيْرَ كوتى ضررتبيس إنَّا إلى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ بِشك بم اين رب كى طرف لوث والع بي إنَّا مَطْمَعُ ب

شکہ ہم طمع کرتے ہیں اَنُ اس بات کا یَّغُفِر کَنَا رَبُنَا بخش وے گاہمیں ہمارا رب خطینی آ ہماری خطاکیں اَنُ کُنَّ آس لیے کہ ہم ہوئے اَوَّ لَ الْمُوْمِنِیْنَ ایمان لانے والوں میں سے پہلے۔

يهلي ہے موی اور بارون عليها السلام كا قصه چلا آر ہا ہے كه موی عليه السلام اور ہارون علیہالسلام کوالٹد تعالیٰ نے نبوت دے کرفرعون اوراس کی ظالم قوم کی طرف بھیجااور دومعجز ےعطافر مائے ۔ایک لائھی کا اڑ دھا بن جانا اور اور پھر لائھی بن جانا اور دوسرا ہاتھ مبارك كاسورج كي طرح جمكنا \_موسىٰ عليه السلام اور بارون عليه السلام دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس کو بتایا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس کو تو حیدورسالت ہے آگاہ کیا۔اس برفرعون نے دھمکی دی کہ اگرمیرے سواکسی اور کوالہ مانا تو میں تہمیں جیل میں ڈال دوں گا۔اس پرموئ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تھلی نشانی دکھاؤں پھربھی تو ایبا کرے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ نشانی دکھاؤ اگرتم سیے ہو۔مویٰ علیہ السلام نے اپناعصامبارک ڈالاتو وہ اڑ دھا بن گیا اوراس کارخ فرعون کی طرف تھا فرعون بدحواس ہوکر کری ہے نیچ گریڑا۔ ہوش ٹھکانے آیا تو مشیروں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا جاہیا بی رائے دو۔وزیروں مشیروں نے کہا کہ جادوگرا کھے کر کے اس کے ساتھ مقابلہ کریں گئے ۔مویٰ علیہالسلام کو کہنے لگے ہارےساتھ دن اور وفت مقرر کرو۔موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عبد کے دن حاشت کے وقت مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے تمام شہروں میں چیڑاسی اور کارندے بھیج کر جادوگرا کھے کیے۔حافظ ابن کثیرؓ نے بہتر ہزار تک تعداد نقل کی ہے۔

جب دن اور وقت مقرر كرليا كياتو وقيشلَ لِلنَّاسِ اوركها كيالوكون كو هَلُ أَنْتُمُ

مُجْتَمِعُونَ كياتم المصح مو يحيدوا ليون جاشت كوفت فلال ميدان ميل لَعَلَنا نَتَبعُ السَّحَرَةَ يسَحَرَةٌ سَاحِرٌ كَ جَمْع بداكم بيروى كرين جادوكرول كي إنْ كَانُوْ الْهُدُمُ الْعَلِيدِينَ الرَّهول وه جاد وكرغلبه يانے والے يعنی اگر جارے جاد وكرول نے ان کوشکست دے دی تو پھر ہم اینے موجودہ طریقے پر قائم رہتے ہوئے انہی کی پیروی كرتے رہیں گے اور جمیں اپنادین تبدیل نہیں کرنا پڑے گا فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ پس جس وفت جاد وگرآئے وقت مقرر پرتوانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فرعون بڑا ظالم ہے سلے اس سے ابناخر چہ طے کر اوکہ ہم دور در از سے خرچہ کرکے آئے ہیں کوئی پیاس میل سے کوئی سومیل ہے کوئی دوسومیل سے کوئی تین سومیل سے یااس سے کم وہیش کسی سے ساتھ ووملازم ہیں کسی کے ساتھ تین ملازم ہیں کسی کے ساتھ دوسواریاں ہیں کسی کے ساتھ تین سواریاں ہیں ان کا کیا ہے گا؟اس سے خرچہ منوالو کہ تمیں خرچہ بھی ملے گایا ویسے ہی ٹرخا دو گے۔چنانچہجادوگروں کااس پراتفاق ہوگیا کہ معاوضے کی بات کرو۔اس کا ذکرہے قَالُوُا لِفِرْ عُونَ كَهاانهون فِي عُون كو أَنِنَ لَنَا لَآجُو اللهابِ شك بمين كوئي معاوضة هي ملح كا إِنْ كُنَّا مَدِّنُ الْعُلِبِينَ الرموكَة بم غلبه بإنے والے قَالَ فرعون نے كہا نَعَمْ إل! تهمیں با قاعدہ خرچہ بھی ملے گا اور اس کے علاوہ وَ إِنَّكُمُ إِذًا لَّـمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ اور بے شکتم اس وقت جبتم غالب آ گئے مقرب لوگول میں سے ہو گے۔ ہر حکومت اپنے وفا دارلوگوں کوانعام کے ساتھ ساتھ القاب بھی دیتی ہے۔ سرکا خطاب ، ذیل دارصاحب ، فلاں صاحب ، فلاں صاحب ۔ تو تمہیں سرکاری طور پر القاب بھی ملیں گے ۔ ایک طرف بہتر ہزار جادوگر، لاکھوں کی تعداد میں تماشائی لوگ جمع ہیں اور دوسری طرف موی علیہ السلام ، ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ تھوڑ ہے ہے آ دمی ہیں ۔لوگوں نے باتیں کیس

کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے بادشاہ کا۔ سورۃ طاآیت نمبر ۱۵ میں ہے جادوگروں نے کہاا ۔
موی ! اِمّا اَن تُلُقِی وَاِمّا اَن نَکُون اَوَّلَ مَنُ اَلْقَلَی یاتو آپ ڈالیس پہلے یاہم ہوں پہلے ڈالنے والے۔ اس کا ذکر ہے قسال کھے مُموستی فر بایا موی علیہ السلام نے ان جادوگروں کو اَلْقُوا مَا اَنْتُم مُّلُقُون ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالنے ہیں نکالو فَالْقُوا مَا اَنْتُم مُّلُقُون ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالنے ہیں نکالو فَالْفَوْا مَا اَنْتُم مُّلُقُون ڈالوجوۃ ڈالناچا ہے ہوجوۃ نے سانپ نکالے ہیں نکالو فَالْفَوْا حِبَالَهُم وَعِصِیّهُم پس ڈالی انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں۔ حِبَال حَبُل کی جَمع ہے جس کا معنی ری ہے اور عَصِی عصا کی جَمع ہے جس کا معنی لاٹھی ہوادو کے ذریعے ہوسکتا ہے۔ یہ جادو کے ذریعے ہوسکتا ہے۔

# جادو كم تعلق المل سنت والجماعت كانظريد:

امام رازی ماروت ماروت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اہل سنت والجماعت کا بینظریہ ہے کہ جادو کے ذریعے بندے کو گدھااور گدھے کو بندہ بنایا جاسکتا ہے لیعنی جادو کی بعض ایسی تھی ہیں ان کا اتنا اثر ہے کہ بندے کو گدھا بنادیں یا گدھے کو بندہ بنادیں اور پھریدائل سنت والجماعت کا مسلک بتاتے ہیں۔

نے بنایا تھا۔ اِفُک کامعنی ہوتا ہے جھوٹ ۔ جوانہوں نے جھوٹ بنایا تھا سا نگ رجایا تھا حق کے مقابلے میں، لاکھی نے نگلنا شروع کر دیا اورسب کونگل گئی۔جس طرح مرغیوں کو دانے ڈالتے ہیں تو وہ جلدی جلدی چگ کرصاف کردیتی ہیں۔اس طرح ان کے سانپوں کو صاف کردیا۔مویٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاکھی بن گئ۔جادوگر جوایخ فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ بیہ جاد ونہیں ہے کیونکہ جاد و میں اتنا اثر نہیں ہے کہ وہ آناً فاناً سپ کونگل جائے اور پھر دویارہ لاتھی بن جائے ۔لہذاسب کےسب مسلمان ہو گئے ۔رب تعالی فرماتے ہیں فَالُقِی السَّحَرَةُ سلجدِیْنَ پس ڈال دیئے گئے جادو گرسجدے میں۔ تمام جادوگروں نے سجدے میں گر کر کہا قسالُو آ کہا انہوں نے امنے اسرَبّ الْعِلْمِيْنَ جَمَايِمَانِ لَاسْتَربِ العَالَمِينِ يرِ -كُونِ رَبِّ مُوسِنَى وَهُرُونَ مُوكَىٰ عَلِيه السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب۔ ہم اس پرایمان لائے ہیں۔ انصاف کا تقاضا تو بیتھا کہ جب جادوگرایمان لے آئے تھے تو فرعون بھی ایمان لے آتا کیونکہ جادوگراس کے وكيل تصاور جب وكيل مقدمه بارجاتا ہے تو مؤكل بھي بارا ہوا ہوتا ہے۔ يہيں كہد كتے کہ وکیل ہارا ہے مؤکل تو نہیں ہارا۔ جب جادوگر ہار گئے تو فرعون بھی ہار گیا۔ جادوگرایمان لے آئے انصاف کا تقاضاتھا کہ بیایمان لے آتا مگرا قترار بڑی بُری چیز ہے اس کو چمٹار ہا اور قَالَ كَهافرعون نے جادوگروں كو المَنتُ مُ لَدة قَبُلَ أَنُ اذَنَ لَكُمُ ايمان لائے مؤتم اس پر پہلے اس سے کہ میں تہمیں اجازت دیتا۔ کس کی اجازت سے تم ایمان لائے ہو بلایا تمہیں میں نے ہے،مہمانتم میرے ہو،خرچہ تہمیں میں نے دینا ہے اور میری اجازت كِ بغيرايمان لے آئے ہواس كامطلب يہ ہے كہ إنَّـــ هُ لَكَبيْــ وُكُــ الَّــ إِنَّــ هُ لَكَبيْـ وُكُــ الَّــ إِنَّ عَلَّمَكُمُ السِّيخُورَ بِيشِكُ مُوسَىٰ عليه السلام تمهارا برا ہے جس نے تمہیں جادوسکھایا ہے۔معلوم ہوتا

ہے یہ ہمارااستاد ہے ہم اس کے شاگر دہوتم کو مت کو دھوکا دیتے ہو فیلسوف قد عُلمُون کی البت کی البت عنظریب ہم جان لوگ ۔ کیا جان لوگ ؟ لاف طِلعَنَّ اَیْدِیکُمْ وَاَرْجُلکُمْ البت ضرور میں تمہار ہے ہاتھ کا ٹوں گا اور تمہار ہے پاؤں کا ٹوں گا میسن خِلافِ الٹے ۔ یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور مِن کو تعلیلیہ بناؤ تو پھر مطلب یہ ہوگا لا جُلِ خَلافِکُمْ چونکہ ہم فی میں تمہار ہے دونوں ہاتھ پاؤں کا مندوں گا۔ یہ دونوں نے میری مخالفت کی ہے اس لیے میں تمہار ہے دونوں ہاتھ پاؤں کا مندوں گا۔ یہ دونوں تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ وَلا و صَلِبَنَّکُمْ اَجْمَعِیْنَ اور میں تم سب کو سولی پر لائکا وَں گا۔

حافظ ابن کیر اپن تفیر میں نقل فرماتے ہیں اور معالم النزیل وغیرہ میں بھی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں اور عبید بن عمیر جو ہوئے بلند طبقے کے تابعین میں سے ہیں بھی فرماتے ہیں کہ فرعون نے اعلان کرنے کے بعد کہا کہتم ہیں سے جو ماہراور ہوئے جا دوگر ہیں وہ آگے آجا کیں ۔ تو سب نے لائن لگا لی ایک بھی نہیں بھاگا۔ سب عیس ر جلا سر جادوگر جواب موس موجے تھے ان کواس نے سولی پر لاٹکا دیا، فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھاگنے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں فرعون نے دیکھا کہ بیتو پیچھے لائن گی ہوئی ہے اور بھاگنے کا کوئی نام بھی نہیں لے رہا میں نے تو سوچا تھا کہ بیاؤر کر بھاگ جا کیں گے۔ تاریخ ہتلاتی ہے کہ ایک سے ایک آگے بڑھتا تھا اور کہتا تھا کہ بھانی میں میر اپہلا نمبر آئے۔ تو بدنا می سے بیچنے کے لیے باقیوں کواس نے جھوڑ دیا۔ ایمان کا ہوا جذبہ اور طاقت ہوتی ہے۔

صحابہ ﷺ کی قوت ایمانی اور رافضی نظریہ 👀

یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے۔ ۱۹۵۳ء میں جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو لا ہور میں جزل اعظم نے دس ہزار نوجوانوں کو بھون ڈالا تھا وہ نوجوان چھاتی کھول کر

تین چار کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تو اس کا مطلب بینکلا کہ موئی علیہ السلام کی امت بہادر نکلی اور آنخضرت بھی کی امت بہت بردل نکلی کہ تیس (۲۳) سال آپ نے ان کو تعلیم دی مسجد میں ، میدان میں ، گلیوں میں ، بازاروں میں اور اس کا نتیجہ بین نکلا کہ تین چار کے سوا سارے مرتد ہو گئے معاذ اللہ تعالی ، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ ۔ پھر تو آپ میں دنیا میں ناکام معلم رہے ۔ ایسا کہنا فراکفر ہے۔

آنخضرت و کی تکلیف جھیل گئے گرای ان ان پختہ تھا کہ وہ ہر طرح کی تکلیف جھیل گئے گر ایمان نہیں چھوڑا۔ زادالمعاد وغیرہ ایمان نہیں چھوڑا۔ زادالمعاد وغیرہ میں حضرت ضبیب بن عدی ﷺ کا واقعہ فصل موجود ہا وراصل واقعہ بخاری شریف میں بھی موجود ہاں کو جب سولی پرائکانے کے لیے حرم سے باہر لایا گیا تو ابوسفیان نے کہا یہ اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہوئے تھے کہا ہے ضبیب بن عدی تو صرف اتنا کہدد سے آج میری جگہ محمد ﷺ کو لاکا یا جاتا تو میں تیری رہائی کا ذمہ دار ہوں۔ کرتا دھرتا بھی و بی تھا ضبیب بن عدی جھی میں کے قبضے یس ضبیب بن عدی ہے میں کے قبضے یس خبیب بن عدی ہے میں کے قبضے یس

میری جان ہے یہ لفظ تو بہت بڑے ہیں خدا کی شم میں تو یہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہمیری سول کے بدلے میں آنخضرت بھی کے پاؤں میں کا نٹا چھے۔ فکسٹ اُہالِی جین اُقتل مُسلِمًا

مجھے کوئی پروانہیں ہے کہ میں اسلام کی حالت میں قتل کیا جاؤں

عالانکہ اکراہ کے موقع پرایسے الفاظ کہنے کی شرعاً اجازت ہے۔ سورۃ المحل آیت نمبر ۱۰ اللہ میں ہے الا میں المحوِہ وقلہ فیطمئن بالایکمان '' مگروہ شخص جو مجور کیا گیا اوراس کا ول شمئن تھا میان کے ساتھ۔ '' بین ان کے ایمان نے یہ الفاظ سنے بی اجازت نہیں دی۔ کتنا مضبوط ایرن ہے آئے شرت و کھے کے فدا یوں کا۔ دنیا میں نظیر نہیں مل سکتی ۔ تو فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا مشر کر رسول پر انکاؤں گا قب لحوا وہ کہنے لگے فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ پاؤں کا مشر کر رسول پر انکاؤں گا قب لحوا وہ کہنے لگے اوالے جیں انگ بنا منظم کرتے جیں آئ بنگ فیور کہنا و گئا حکولیا تا ہے کہ معاف کردے ہمارارب ہماری خطا کیں اس لیے کہ آئ کوئے آوگ المولومین کہم ہو کے ایمان لائے والوں میں سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ کے ایمان لائے والوں میں سے پہلے اس مقام پر سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ چنا نچہ جا نیمی و دے دیں ایمان نہیں چھوڑا۔ ایمان کی بوی توت ہے مگرکوئی ایمان کو بجھ لے تو ، ورنہ کھی نہیں ہے۔



# وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى

اَنُ اَسْرِ بِعِيادِ يَ إِنَّكُمُ لِتُنْبُعُونَ ﴿ فَأَرْسُلَ فِرْعُونُ فِي الْمُكَالِنِ ڂۺؚڔؠڹۜ؈ٛٳڹۿٷؙڒ؞ٟڵۺۯڿڡڠۜٷڵؽڵۏڹ؈ۜۅٳؾۿڡٛۮڵؽٵ كَالْبِظُوْنَ ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيْعُ لَا رُوْنَ ﴿ وَكَ أَخْرَجُنْهُ مُرْمِنَ جَنْتٍ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ كُرِيْمِ إِلَى اللَّهِ وَ اوْرَيْنَهَا بَنِيَ النكراءيل فأنتبعوهم مُشرقين وكلتا تراء الجمعن قال اَصْلَابُ مُوْسَى إِنَّالَمُكُ رِّكُوْنَ ﴿ قَالَ كَالَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهُ رِيْنِ ﴿ فَأَوْ كَيْنَا إِلَىٰ مُوْسَى آنِ اخْرِبْ بِتَعَصَاكُ الْبَخْرُ ۗ فَانْفَلُقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْاَخْرِيْنَ ﴿ وَانْجِينًا مُوْسَى وَمَنْ مَّعَهَ آجْمَعِينَ ﴿ الْأَخْرِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ اَغْرَقِنَا الْأَخْرِيْنَ قَالَ فِي ذَلِكَ لَايَةً وَمَاكَانَ ٱكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

وَاوُحَيْناً اورہم نے وَی بَصِی اِلٰی مُوسَلَی موی علیه السلام ی طرف اَن اَسُو کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی آمیرے بندوں کو اِنْکُم مُتَّبِعُون نے اَسُو کہ لے کرچلیں رات کو بِعِبَادِی آمیرے بندوں کو اِنْکُم مُتَّبِعُون نے فِی شک تمہاراتعا قب کیا جائے گا فَارُسَلَ فِرْعَون کی بس بھیجافر عون نے فِی الْکُمْ مَا اَلْمَدَ آئِنِ شہروں میں حشِویُن جُع کرنے والوں کو اِنَّ هَولًا عِ بِشک یہ لَشِو دُمَةٌ ایک گروہ ہے قلیکُونَ تھوڑ اسا وَانَّهُمْ لَنَا لَعَائِطُونَ اور بِشک لَا لَعَائِطُونَ اور بِشک

يهميس بهت غصه ولات بي وَإِنَّا لَجَمِيعٌ خَذِرُونَ اوربِ شَكَهُم البته سب سلح اور بااختیار ہیں فَانْحُو جُنْهُمُ پس ہم نے نکالاان کو مِنْ جَنْتِ باغوں سے وَ عُيُون اور چشمول سے و كُنُوزِ اور خزانول سے و مَقامِ كويم اور عده ا جُلُهوں سے کذلک برایسے ہی ہوا وَاوُرَثُن فَاورہم نے وارث بنایان چیزوں کا بَنِی آ اِسُو آءِ یُل بن اسرائیل کو فَاتُبَعُوهُم مُّشُوقِیْنَ لیس وہ ان کے ييجه لكسورج يرصح موئ فلمسا ترآء البجمعن يسجس وقت آمن سامنے ہوئیں دونوں جماعتیں قبالَ أصْحِبُ مُوْسِنِی کہاموی علیہ السلام کے ساتھیوں نے اِنسا لَمُدُرِ کُورُنَ بِشَك البنة بِم يكر سِ سَكَ قَالَ فرمايا كَالَّا ہر گزنہیں اِنَّ مَعِیَ رَبّی بے شک میرے ساتھ میرارب ہے سَیَھٰدِیْنِ بہتا کید وہ میری را ہنمائی کرے گا فَاوُ حَیْنَا پس ہم نے وح بھیجی اِلی مُوسَنی مویٰ عليدالسلام كى طرف أن اصرب بعصاك بدكه مارين ابني لاتقى البَحُوسمندر بِ فَانْفَلَقَ لِس وه بِهِث ليا فَكَانَ كُلُّ فِرُقِ لِس موليا مرايب حصه كَالطَّوُدِ جيسے بہار الْعَظِيم برا وَأَزْلَ فُنَااور مم نے قریب کردیا شَمّ اس مقام میں اللاخويين ووسرول كو وَأَنْ جَيْنًا مُوسِي اورجم في المناع الله والسلام كو وَ مَنْ مَّعَهُ اوران كوجوان كماته تق أجُم عِيْنَ سب كو ثُمَّ أَغُو وَقُنَا اللاخويُنَ كهرجم في غُرُق كيادوسرول كو إنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةَ بِشُك اس مِن البته نشائى ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُوْمِنِيْنَ اوران ميں عاكثر ايمان لانے

والے ہیں ہیں وَإِنَّ رَبَّکَ اور بِشک آپکارب لَهُوَ الْعَزِیُزُ الرَّحِیُمُ البتہ وہی ہے غالب، مهربان ہے۔

پہلے ہے موئ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا قصہ چلا آرہا ہے ۔فرعون موک علیہ السلام کے مقابلے میں بہتر (۲۲) ہزار جادوگر لایا۔انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور سیال ڈالیس وہ سانپ بن گئیں۔انہوں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالیش روع کر دیئے اور کہا کہ ہم غالب آئیں گئیں۔انہوں نے خوشی میں بھنگڑے ڈالی اس نے اثر دھا بھی علیہ آئی الس نے اثر دھا بن کرسب کونگل لیا اور پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ جو حقیقت شناس جادوگر تھے وہ تجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موئی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہوا ہے جوانوں کا رب ہے۔فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان لائے ہوا ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیتم ہمارا بڑا ہے تمہارا استاد ہے اندر سے تم ایک ہو تکومت کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ بیتم ہمارا بڑا ہے تمہارا استاد ہے اندر سے تم ایک ہو تکومت کے خلاف سازش کرتے ہو۔

## بنی اسرائیل کی هجرت:

جب ان لوگوں پر اتمام جمت ہوگی دلائل سے قل مجھادیا گیا تو پھر وَ اَوْ حَیْنَا اِلَیٰ مُسونِ سَلَم اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم بھیجا، پیغام بھیجا اَنُ اَسْسِ بِعِبَادِیُ ہُر کہ لے چلیں رات کو میرے بندوں کو۔ اِسُوا کامعنی ہے رات کو لے جانا۔ میرے وہ بندے جو ایمان لا چکے ہیں ان کورات کے وقت یہاں سے لے چلو ہجرت کر جاؤ۔ چنا نچے موئی علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ اللہ تعالی کا تھم ہے ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے جانا ہے بی اسرائیلی کا فی تعداد میں سے جن میں مرد ، عور تیں ، بیچ ، بوڑھے ، جو ان تھوڑے جانا ہے آدی بھی گھر نے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سے آدی بھی گھر نے تکلیں تو شور ہوتا ہے بیتو بہت بڑی تعداد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

رات کوچلنا ہے اِنْٹ کُٹ مُتَب عُونَ بے شک تمہارا پیجھا کیا جائے گا۔فرعون اوراس کی فوجیں تمہارا پیچھا کریں گی گھبرا نانہیں ہے۔ چنانچہ جس وقت فرعون کومعلوم ہوا تو اس نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا کہ بیہ جارہے ہیں ان کو پکڑنا ہے کیونکہ اِنہی کے خون سینے سے تو اُن كا گزارا ہوتا تھا۔ كوئى كھيتى باڑى كرتا تھا ،كوئى مالى تھا ،كوئى دھو بي تھا ،كوئى مزدور تھا اور مزدور کے بغیر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا۔ سارے مزدور جارہے ہیں کام کون کرے گا؟ فَارُسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَآثِن لِي بَيجافرعون في المَدَآثِن لِي بَيجافرعون في المُمَدَآثِن جَمع كرنے والوں کو۔مصر کے اردگرد بہت سی بستیاں تھیں جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ستھے۔فرعون نے آ دمی بھیجے کہ فورا ان کو جمع کرو۔ چنانچہ جس وقت وہ لوگ جمع ہو گئے تو فرعون نے کہا إِنَّ هَـوُلَآءِ لَشِرُ ذِمَةٌ قَلِيُلُونَ \_ شِرُذِمَه كامعنى بِرُوه، تولا ، طبقه، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں یہ ایک گروہ ہے جو ہماری نسبت تھوڑے ہیں اور تھا بھی ایسے ہی بنی اسرائیلیوں کی تعداد فرعونیوں کے مقابلے میں بالکل تھوڑی تھی ۔ تو ہتھوڑ ہے آدى بين وَإِنَّهُمُ لَنَا لَغَآئِظُونَ اوري شك انهول في ميس غص مين والا بهركام ہمارے خلاف ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ مقابلہ ،انہوں نے ہمارے کلیجے جلا دیئے ہیں۔اور ديكهو! وَإِنَّا لَجَهِيمُ عُ خُذِرُونَ \_ حاذر كامعنى مسلح، بالمتصيار \_ اور بي شك بم سب کے سب مسلح ہیں۔اور حسفد کامعنی ڈرنے کے بھی ہیں۔تو پھرمعنی بیہوگا کہ ہیں تو بیہ تھوڑے سے مگر ہم ان کی فتنہ آنگیزی سے ڈرتے ہیں۔حکومت کی بڑی قوت ہوتی ہے مگر بلک جب باہرنکل آئے ،احتیاج کرے،جلوس نکالے تو حکومت تھبرا جاتی ہے اس کا انکار بھی کوئی نہیں کرسکتا۔ تو کہنے کے کہ یہ تھوڑے سے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان سے خدشہ رکھتے بين كدوه كوئى ندكوئى فتندبرياكري كي-الله تعالى فرمات بين فسأنحو بجنهم مِن جَنَّت

وَّ عُیُـوُن کیس ہم نے نکالا فرعو نیوں کو باغوں اور چشموں ہے وَ کُسنُـوُزِ اور خزانوں ہے وَّ مَ قَام كُريُم اوران جُلبول سے جو بڑی عمد تھیں ،عزت والی تھیں ۔ کو تھیوں میں قالین بجھے ہوئے تھے بڑے آرام دہ مکان تھے ان کوٹھیوں اور باغوں کو چھوڑ کربنی اسرائیلیوں کا تعاقب كيار كذلك رب تعالى فرمات بين بيايس بي جوا و أوُرَثُنها بَنِي إسْرَاءِ يُل اوروارث بناياجم نے ان باغات کا ، کوٹھیوں کا ،چشموں کا بخز انوں کا بی اسرائیل کو۔ اس وفت نہیں بلکہ بچھ *عرصہ کے بعد* تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کرچل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ فَاتُبعُوهُمُ مُشُرِقِینَ پس وہ ان کے پیھے لگے سورج پڑھے ہوئے۔فرعونی حضرت موی علیه السلام ، مارون علیه السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے گئے مُشوق قاف قندهاری ہے ہوتو اس کامعنی ہے سورج چڑھ رہا تھا بعنی جس وقت سورج طلوع ہور ہاتھا اس وفت چیھے جا پہنچے۔مویٰ علیہ السلام قوم کے ہمراہ بحرقلزم کے کنارے پہنچ کیے تھے بحر قلزم براسمندر ہےان کے پاس نہ شتی تھی اور نہ کوئی متباول راستہ تھا کہ آ سے چلے جا کیں۔ چیچے فرعون کی فوجیس نعرے مارتے ہوئے ، ڈھول پٹتے ہوئے بجاتے ہوئے آ رہی ہیں اورآ گے سمندر ہے فکسما تر آء الجمعن اس جب آمنے سامنے ہوئیں فوجیں۔ أنہول نے اِن کود یکھااور اِنہوں نے اُن کودیکھا قال اَصْحابُ مُوسِنی موی علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا حضرت! إنَّا لَمُدُرَ كُونَ بِشك البنة ہم بكڑے گئے كہم طافت كے اعتبار ہے بھی اور افراد کے اعتبار ہے بھی ان سے تھوڑے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے فرعون آ کے تھا جب قریب بہنچے تو ہامان کوآ کے کر دیااس کے پیچھے فوج اور خود فوج کے پیچھے ہو گیا تھا۔ اتنی بردی فوج ہوتو طبعی طور بر تھبراہت تو ہوتی ہے۔تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو محرفمآر ہو مسئے ان ظالموں نے ہمیں چھوڑ نانہیں ہے۔فرعون بڑا ظالم

تھا پہلے بنی اسرائیلیوں کے بیجے ذبح کرتا رہا پھرستر وہ جادوگر جومسلمان ہوئے تھےان کو سولى يركنكا دياتها وَفِرُ عَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ [سورة الفجر]" فرعون ميخور والا ـ "معنى فرعون جب سزا دیتا تھا تو ہاتھ یاؤں میں میخیں ٹھونک دیتا تا کہوہ بل نہ سکے۔اورسورۃ الدخان آيت نمبر امي ب إنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسُوفِيْنَ " ب شك فرعون براسركش، باغی ، صدیے بڑھنے والاتھا۔' فرعون کے سارے حالات ان کے سامنے تھے تو گھبرائے اور کہا کہ ہم تو بکڑے گئے قبال مولی علیہ السلام نے فرمایا تکلاً ہر گزنہیں! بہتمہارا کچھ نہیں بگاڑسکتا کیوں؟ اِنَّ مَعِی رَبِی بےشک میرے ساتھ میرارب ہے اس کی مدداور نفرت میرے ساتھ ہے فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں ہزاروں فرعون آئے اور آتے ر ہیں گے میرا رب وہ قادرمطلق ہے جوایک کھیے میں ہزاروں جہان آباد کر دے اور ہزاروں جہان فنا کر دے اس فرعون کی کیا حیثیت ہے میرے ساتھ میرا رب ہے سَیَهٔ دِیْنِ وه ضرورمبری را ہنمائی کرے گااس کے حکم ہے ہم گھروں ہے نکلے ہیں اس کی تائد ہمیں حاصل ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَاوُ حَیْنَا إلَى مُوسَلَى كِي ہِم نے وِی بصيحى موسىٰ عليه السلام كى ظرف أن اصلوب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ بِيكه مارا بِي لاَتَّى كُوسمندر ۔حضرت مویٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب سمندر پر مارا تو بارہ راستے بن گئے تفسیروں میں لکھاہاوراس کی اصل قرآن یاک میں موجود ہے کہ بعقوب علیہ السلام کے باره بیٹے تھے ہر ہر بیٹے کا علیحدہ خاندان تھا انتظامی طور پرعلیحدہ علیحدہ ریتے تھے وا دی تنبه جس كوآج كل وادى سينائى كهاجاتا ہے ميں بھى جب يانى كى ضرورت برى تو الله تعالى نے موی علیہ السلام کوفر مایا کہ پھر پرلاٹھی مارو جب انہوں نے لاٹھی ماری تو بارہ چشمے جاری ہو گئے ہرایک کے لیے الگ الگ چشمہ شعبین کردیا گیا۔اس موقع بربھی جب موسیٰ عایہ السلام

نے لائھی کے ساتھ اشارہ کیا تو بارہ راستے بن گئے ان راستوں سے بنی اسرائیل سار ہے کے سارے سمندرعبور کر گئے کیا مرداور کیا عورتیں ، کیا جھوٹے اور کیا بڑے ، بیار تندرست سب نے سمندرعبور کرلیا اور فرعونی سار ہے سمندر میں داخل ہو گئے۔آ گے وزیر اعظم ہامان بیجھے فوجیس اور فوجوں کے بیجھے فرعون ۔ان احمقوں نے سمجھا کہ بیراستے ہمارے لیے بنے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے یانی برابر ہو گیا اور چل پڑا فرعون کے علاوہ باقی سارے وہیں سے جہنم رسید ہو گئے کسی کی لاش بھی نہ ملی ۔فرعون ہڑا واویلا کرنے لگا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا فَالْيَوُمَ نُنَجَيُكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلُفَكَ ايَةً [يونس:٢٩] ' كِي آج ك دن ہم بچالیں گے تیرے بدن کو، تبری لاش کو باہر نکال کر پھینک دیں گے تا کہ پچھلوں کے ليے نشانی ہوجائے ۔لوگ ديکھيں كەربيے و انخص جو كہتاتھا أنّا رَبُّكُمُ الْأعُلَى ''ميں تمهارابردارب مول ـ " [سورة النازعات] اوريكي كهتانها مَاعَلِمُتُ لَكُمْ مِنْ إلله غَیْری [فقص: ۳۸]''میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سواکوئی اوراللہ''میرے علاوہ تمہارااور کوئی النہیں ہے تاریخ اس کا ثبوت دیتی ہے کہ فرعون جس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اور اس کے علاوہ مزید کئی فرعونوں کی لاشیں آج بھیمصر کے عجائب گھر میں موجود ہیں لوگ دیکھتے ہیں رب تعالی نے عبرت کے لیے ان کویا تی رکھا ہوا ہے بھی بھی ان کی تصویریں اخبارات میں آ جاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ان مونہوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کورب الاعلیٰ کہتے تھے۔

#### فرعون كاغرق هونا:

تر مذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت علیہ کہ حضرت بڑا عجیب موقع تھا فرعون جب پانی میں غوطے کھانے لگا تواس نے

بڑا واو پلا کیا ، آہ وزاری کی ، میں نے گارااٹھا کراس کے منہ میں ٹھوٹس دیا تھا کہ کہیں رب تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہ کر لے۔اس نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم کیے ، پیغمبروں کا مقابلہ كيا، حق كامقابله كيااب بيدواويلا كرتاب فرمايا آب إنى لائقى ماريس مندرير فسانف كماق يس وه يهث كيا فَكَانَ كُلُّ فِرُق كَالطَّوْدِ الْعَظِيْم يس موكيا مرحمه جيس برايها رُموتا ہے وَازْلَفْنَا ثَمَّ الْاحْویُنَ اورجم نے قریب کردیااس مقام پردوسرول کوفرعونیول کوجم ن قريب كرديا - پيم كيا موا؟ وَ أَنْ جَيْنَا مُوسَى وَ مَنْ مَعَهُ أَجُمَعِيْنَ اورجم في اجات دی موسیٰ علیہ السلام کواوران کے تمام ساتھیوں کو جا ہے وہ مومن تھے یا منافق تھے کیونلہ ان میں سامری بھی تھا حالانکہ وہ منافق تھا۔ جو بھی ساتھ تھے ان کونجات ملی شُہمَ اغسر فیسا اللانحسرين پھرہم نے غرق كرديا دوسروں كو۔ فرعونيوں كاپتا بھى نہ چلا كہ كہاں گئے ہيں تاریخ میں ان کے قصے ہی قصرہ گئے ہیں إنَّ فِسی ذلِکَ الایاةً بِشک البتراس میں نشانى بالله تعالى كى قدرت كى وَمَا كَانَ أَكْثُوهُمْ مُوفِينِينَ اورْبِين بين ان مِين اکثرایمان لانے والے۔ ہردور میں اکثریت کا فروں کی ہی رہی ہے وَإِنَّ رَبَّکَ لَهُوَ الْعَزيْدُ الموَّحِيْمُ البته بِشُك آب كارب البته وبي عالب اورمهر بان اس مين ایک تو آنخضرت اللی تھی کوسلی دی گئی ہے کہ اگر آج بیکا فرآپ اللیکا مقابلہ کررہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے کا فربھی پیغمبروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں اور نتاہ اور ہر باد ہوئے میں اور دوسرا کا فروں کو سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو نا فر مانی کا بیہ نتیجہ ہے کہ جن قو موں نے پینمبرول کی مخالفت کی ، نافر مانی کی نوح علیه السلام کی قوم ، ابراجیم علیه السلام کی قوم ، لوط عليه السلام كي قوم ، شعيب عليه السلام كي قوم ، صالح عليه السلام كي قوم ، ان كاكيا انجام مهوا الرِّر تم بازنہ آئے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔اس قصے کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ عرب میں

مردم شاری کے اعتبار سے مشرکوں کے بعد یہود کانمبر تھااور بیلوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تقے۔ تو وہ اس واقعہ سے عبرت حاصل کریں۔



## واثل عكيرتم نبآ

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ اوراً پان كوسنا كي نَبَا اِبُواهِيْمَ خَرابرا بيم عليه السلام ك اِلْهُ قَالَ جَب كها انهول في لاَبِيْ البِيْ والدكو وَ قَوْمِهِ اورا بِي قوم كو مَا تَعْبُدُونَ مَم كَن كى عباوت كرتے ہو قَالُو البِيْ لِكَ نَعْبُدُ اَصْنَامًا ہم عباوت كرتے ہو قَالُو البِيْ لِكَ نَعْبُدُ اَصْنَامًا ہم عباوت كرتے ہيں بتوں كى فَنظَلُ لَهَا پُن ساراون ہم ان كے سامنے علي فِيْنَ جَصَك رَبِّ بِين بَيْن اللهُ ال

وهمهين نقصان يهنيات بين قَالُوا انهول نے کہا بَلُ وَجَدُنَا بلکه پايا ہم نے ابَآءَ نَاايِ بايداداكو كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ وهاى طرح كرتے تھے قَالَ فرمايا اَفَوَ ءَ يُتُهُمُ كَيَاتُمُ وَ يَكِصَةِ مِو مَّا كُنْتُهُمْ تَعُبُدُونَ جِن چِيزوں كَيْمٌ عبادت كرتے مِو أَنْتُمُ ثُمْ وَابَآوً كُمُ اورتمهار \_ آباوًا جداد الْأَقُدَمُونَ جو يَهِلِي كُزر حِكَ مِيل فَإِنَّهُمْ بِس بِشِك وه عَدُوُّ لِي مير حدثمن بين إلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ مَكررب العالمين الَّذِي خَلَقَنِي جس نے مجھے پيدا كيا ہے فَهُوَ يَهُدِيْنِ لِيل وَجَلَم مِرى راہنمائی کرتاہے وَ الَّذِی هُوَ يُطُعِمُنِي اوروه رب مجھ کو کھلاتا ہے وَيَسْقِيُنِ اور مجھے پلاتا ہے وَإِذَا مَرضَتُ اور جب میں بیار ہوتا ہوں فَھُو يَشُفِين ليس وہی مجھ كوشفاديتا ہے وَالَّذِي يُمِينتُنِي اوروہ مجھ كووفات دے گا ثُمَّ يُحْيين چر مجھے زندہ کرے گا وَالَّذِی آوروہ ہے اَطْمَعُ میں امیدر کھتا ہوں اَنْ یَعُفِرَ لِی ہے کہ معاف فرمائے گا خَطِیْتَ تَتِی میری خطائیں یَوْمَ الدِیْنِ قیامت کے دن رَبّ هَبُ لِي مُحَكِّمًا المِيرِ مِرْبِ عِطافر ما مجهجهم وَّالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ملا رے مجھے نیک لوگوں کے ساتھ وَ اجْعَلُ لِّی لِسَانَ صِدُقِ اور بنادے میرے ليے سچى زبان فِي اللاخِوِيْنَ پچھلول ميں وَاجْعَلْنِيُ اور بنادے مجھكو هِنُ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيم اس جنت كوارثون مين سے جوخوشى كے باغ ہيں۔ اس ہے پہلے تنین رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔اب اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ،ان کے والداوران کی قوم كاذكر ہے۔اللہ تبارك وتعالى نے آنخضرت ﷺ كوخطاب كرتے ہوئے فر مايا وَاتُكُ

عدیه نم پڑھیں آپ ان پران کوسنا کیں نباً اِبْر اِهِبُم خبرابراہیم علیہ السلام کی عرب کے لوک عموی طور پر اور ملے کے لوگ خصوصی طور پر بیردعویٰ کرتے تھے کہ ہم نسلا بھی ابراہیم ہیں لیعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہیں اور نظریة (نظریاتی اعتبارے) بھی ابراہیم ہیں یعنی ہمارے عقائد اور اعمال بھی ابراہیم علیہ السلام والے ہیں ۔ وہ اپی تمام غلطیوں اور خوافات کو ابرہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے العیاذ باللہ تعالی ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھ کرسنا کیں تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اُن کے کیا نظریات تھے اور وہ کیا کرتے ہو۔ تہمارا کیا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محض نسبت سے پہنیں بنا۔

# آزر ہی ابراہیم علیہ السلام کا باب تھا:

الله تعالی فرماتے ہیں اِذُ قَالَ اِلآبِیهِ جَسِ وِقت کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الا نعام آیت نمبر ۷۲ میں ہے وَاِذُ قَالَ اِبْسِ هِیمُ اِلَابِیهِ والدکوجس کانام آزرتھا۔ سورۃ الا نعام آیت نمبر ۷۲ میں ہے وَاِدُ قَالَ اِبْسِ هِالْوِی اِنْ اِبِ تعالی سے زیادہ الزَر '' اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام سے ایک آزر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا اور کوئی جانے والا کون ہے؟ رب تعالی فرماتے ہیں کہ آزر، ابراہیم علیہ السلام کے والد انکار کرے تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ یقین جائو! آزر حصرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی تھے۔ زیردی ان کو چھے اپنانا اور ادھرادھر کی باتیں کرنا قرآن پاک کی تحریف ہے۔ اس وقت کی کلد انی حکومت کا بادشاہ نمرود بن کتعان تھا اور آزر اس حکومت کا وزیر نہ ہی امور فقت کی کلد انی حکومت کا بادشاہ نمرود بن کتعان تھا اور آزر اس حکومت کا وزیر نہ ہی امور نقا۔ اس کا کام بت خانے بنانا، بت بنانا اور اس محکمے کی گرانی کرنا تھا۔ بت بنانے والے کے گھر رب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدافر مایا۔ تو جس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے کے گھر رب تعالی نے بت شکن بیٹا پیدافر مایا۔ تو جس وقت حضر ت ابراہیم علیہ السلام نے ایکے والد وَ قَوْمِهِ اور اپنی قوم نے فرمایا مَا تَعُندُونَ مَا لُوگُون کی چیزوں کی عبادت

كرتے ہو؟ تمہارے معبودكون ہيں؟ قسالُواوہ كہنے لگے نَسْعُبُسُدُ اَصْنَامًا ہم بتول كى عبادت كرتے بين فَنظلٌ لَهَا علكِفِينَ ليس بمسارادن ان كےسامنے جھكے رہتے ہيں۔ کوئی رکوع میں ہوتا تھا،کوئی سجد ہے میں ،کوئی طواف کرر ہا ہوتا تھا،کوئی ان کوخوشبولگا تا، کوئی چوم رہاہے جومشرک قوموں کے طریقے ہوتے ہیں وہ سب کرتے تھے۔ایک تو وہ بت برستی کرتے تھے اور دوسری بات ساتویں پارے میں مذکور ہے کہ سورج ، حیاند ،ستاروں میں بھی وہ کر شمے مانتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جاند ،سورج اور ستاروں میں بھی خدائی کرشے ہیں۔ قسالَ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھالُ يَسْمَعُونَكُمُ إِذُ تَدُعُونَ كياوه تمهاري بات كوسنتے ہيں جبتم ان كويكارتے ہوا يي مدد کے لیے جہاری فریادیں سنتے ہیں او یک نے فی فی کے میاوہ مہیں نفع پہنیاتے ہیں او يَـضُوُّونَ ياوهُ مهين نقصان بهنجات بين الرتم ان كي بوجانه كرو قَـالُوْ ان لوگول نے كہا بَلُ وَجَدُنَا ابَاءَ نَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ بَلَكَهُم نَه يَايِهِ ابِينَ آباوَ اجداد كووه ال طرح کرتے تھے۔ ہمارے پاس سودلیلوں کی ایک ہی دلیل ہے کہ ہمارے باپ دادااس طرح کرتے تھے ہم ان کے قش قدم پر چلتے ہیں۔ایسی تقلید کی قرآن پاک نے سخت تر دید

#### تقلید کی اہمیت:

اور اہل اسلام جوتقلید کرتے ہیں وہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور تقلید ایسی چیز میں ہوتی ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہواور نہ حدیث پاک میں۔ وہ چیز خلفائے راشدین ہے جس پر نہ تو قرآن کریم میں صراحت ہواور نہ وہ چیز ضحابہ کرام ﷺ سے ثابت ہو۔ ایسے مسئلہ میں امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ اماموں میں سے کسی امام کی بات مان لینے کا نام تقلید ہے اور ہم امام کی بات کو بھی معصوم سمجھ

کنہیں مانتے معصوم صرف پیغیر ہیں حاشا وکلا کوئی امام معصوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حنی ، ماکئی ، منبی شافعی اماموں کومعصوم مانتا ہے۔ بلکہ دہ کہتے ہیں کہ امام مجہد ہیں اور اجتہاد میں غلطی بھی ہوسکتی ہے اور درست بھی ہوسکتا ہے۔ بعض جاہل قتم کے لوگ عوام کومخالطہ دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھا دیا ہے۔ یہ گدھے خود بھی اس مسئلے کوئہیں ہیں کہ ان لوگوں نے اماموں کو نبی کی گذی پر بٹھاتے کہ اماموں کومعصوم جھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم سمجھے۔ نبی کی گذی پر تو تب بٹھاتے کہ اماموں کومعصوم جھتے اور کہتے کہ جس طرح نبی کریم معصوم ہیں اماموں کو معصوم نبیں ہم اماموں کو معصوم نبیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کومعصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی معصوم نہیں سبجھتے ۔ البتہ شیعہ اماموں کومعصوم سبجھتے ہیں اور شیعہ کی تکفیر کی ایک وجہ یہ بھی

## شیعه کے کفر کی وجوہ ثلاثہ:

چنانچہ حضرت مجددالف ٹائی " نے شیعہ کے کافر ہونے کی تین اصولی وجوہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک بیہ کہ وہ تحریف ہو آن کے قائل ہیں۔ دوسری بیا کہ وہ کہتے ہیں امام معصوم ہوتے ہیں اور تیسری وجہ بیہ کہ وہ صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ جن کورب تعالی نے مومن کہا ہے۔ تو اماموں کو معصوم ماننے والوں کو اہل حق کا فر کہتے ہیں تو ہم اماموں کو نبی کی گذی پر کس طرح بٹھا سکتے ہیں ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو وہ اسی طرح کرتے ہیں قائل فرمایا اَفَرَ ءَ یُتُمُ مَّا کُنْتُمُ تَعُبُدُونَ کَرتے شے لہذا ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں قال فرمایا اَفَرَ ءَ یُتُمُ مَّا کُنْتُمُ تَعُبُدُونَ کی تعرفی کے معاوت کرتے ہو اَنْتُمُ وَ اَبَاوَ مُحْمُ اَلَا قَدَمُونَ تُمَ اور تہارے بیا جو دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں ہیں مجھ سے من لو فَانِقَهُمُ عَدُونِی پی ب ب باپ دادا جو پہلے گزرے ہیں صاف لفظوں ہیں مجھ سے من لو فَانِقَهُمُ عَدُونِی پی ب ب بیا میں اُن کا دوست نہیں ہوں اِلَّا دَبُ

کی بات ہے کہ باپ دشمن ،عزیز رشتہ دار دشمن ،سوائے بیوی اور بھیتیجلوط علیہ السلام کے۔ بادشاہ وشمن ،سارا ملک چیڑ اسی ہے لے کر بادشاہ سب مشرک ہیں۔اور کتنے صاف لفظوں میں اپنا مؤقف پیش کررہے ہیں ۔ گھرتشریف لاتے ہیں تو باپ سے ٹکر ہے سولہویں يارے مين تم ير ه حكے موفر مايا يا آبت لا تَعُبُدُ الشَّيطُنَ [سورة مريم]" اب اباجى!نه عبادت کروشیطان کی۔'' کتنے ہیارےانداز میں باپکون سنایا مگروالدنے کہا اَرَاغِبٌ أنَّتَ عَنُ الْهَتِي يَابُوَ اهِيْم "إساراتيم مير الهول سے اعراض كرتے ہو،ان كى تر دید کرتے۔''اگرآپ بازنہ آئے تو میں پھر مار مار کرتھے ہلاک کر دوں گا۔ مجھے جھوڑ دو لیے زمانے تک ،زندگی بھر مجھ ہے گفتگونہ کرنا ۔ تو سارے ملک کے ساتھ ٹکر ہے اور اینا موقف واضح اورصاف لفظوں میں بیان فر مارہے ہیں کہ بےشک وہ میرے دشمن ہیں میں ان کارشمن ہوں سوائے رب العالمین کے۔کون رب العالمین الگذی خصلَقَنِی جس نے مجھے پیدا کیا ہے فیلٹ یکٹ نیسن پس وہی میری راہنمائی کرتا ہے۔ بیہ تلاؤ کہ تمہارے خداوُں نے کس کو بیدا کیا ہے؟ اوظالمو! بیالہتم نے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہیں ، بنائے ' ہیں وہ تمہار ہےاللہ کیسے بن گئے اتنی مونی بات بھی تمہیں سمجھنہیں آتی۔ بیرجا ند ،سورج ، ستارے جواپنی مرضی ہے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دے رہے ہیں بیرب کیے بن گئے؟ رب کی ذات وہ ہے جس پر بھی زوال نہیں ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری راہنمائی کرتا ہے وَالَّـذِی هُو يُطُعِمُنِي اور وہ مجھ کو کھلاتاہے وَیک فِیکن اور مجھے بلاتاہے۔ کھانے پینے کے تمام انتظامات اس نے کیے ہیں تہارےالہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس کیا ہے؟ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشُفِيُن اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفادیتا ہے سی اور کے پاس شفانہیں ہے۔

#### انسان کے بیارہونے کی وجہہ:

رانے حکیم کاغذ برنسخ لکھ کردیتے تھے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا''ھوالشاقی''شفا سرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیاری کی نسبت اپنی طرف کی عموماً ایبا ہوتا ہے کہ بیاری میں انسان کی اپنی کوتا ہی شامل ہوتی ہے۔زیادہ کھالیا ، بدہضمی ہوگئی ،گرمی سر دی سے نہ بچا ، بخار ہو گیا ، بدیر ہیزی کرتے ہیں نقصان ہو تا ہے۔ عرب کامشہور حکیم تھا حارث بن کلدہ بر اسمجھ دار تھالوگ اس کے پاس جاتے کہ میں علاج كَ طَرِيقَ بَتُلا وَ وه كَبِمَا رَأْسُ الدُّواءِ الحَمِيَّةُ وَرَأْسُ الدَّاءِ البَطْنَة "سب ـــ برا علاج پر ہیز ہے آور پیٹ بھر لینا سب بہار یوں کی ماں ہے، سب بہاریوں کی جڑ ہے۔'فرمایا وَالَّـذِی یُسمِیُتُنِی اوروہ جو مجھےوفات دےگا تُسمّ یُسمیین پھر مجھےزندہ کرےگا۔ کیونکہ قیامت بھی حق ہے جس میں کوئی شک شبہیں ہے وَالْسلَّذِی ٓ اور میرا رب وہ ہے اَطْمَعُ اَنْ يَعُفِوَ لِي خَطِيْتَ نَتِي كَهِينِ اميدركھتا ہوں بيركہ معاف فرمائ گا ميرى خطائيں يَسوُمَ الدِّين بدلے والے دن، قيامت والے دن سوره آل عمران آيت نَمبراً ١٣٥ مين هِ عَنَ يُغِفِوُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ''اللَّهُ عَالَىٰ كَسُوا كَناهُ كُون معاف كر سكتا ہے۔'' ميرے الله كي ميرخوبياں ہيں اوظالمو! تمہارے الله تو تمہارے ہاتھوں كے تراشے ہوئے ہیں ان کی تم عبادت کرتے ہو۔ فرمایا دَبّ هَبُ لِی حُکّمًا اے رب مجھ کو مجھے حکم عطافرما وَّالْبِحِقْنِیُ بِالصَّلِحِیْنَ اورملادے مجھ کونیکوں کے ساتھ جُنگم سے کیا مراد ہے؟مفسرین کرائم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ مجھے بجرت کا تھم دیں۔ساٹھ سال تكتبليغ كى بلكه بعض نے استى سال بھى لكھے ہيں۔اتنے عرصے ميں صرف ايك عورت نے ساتھ دیا پروردگار! مجھے ہجرت کا تھم دے اس علاقے کوچھوڑ کر چلا جاؤں اور ایسے

ملاقے میں پہنیا جہاں نیک بندے ہوں میری بات کوس لیں ۔اور بروردگار! وَ اجْعَلْ لیے لسّان صِدْق اور بنامیرے لیے سیائی کی زبان فیی الاخورین سیجھے والول میں یعنی " بعد میں جولوگ آئیں وہ اچھی زبان سے میرا تذکرہ کریں ۔میرے اچھے کام وہ بھی کے یں ۔ پیغیبر محض شہرت نہیں جا ہتے ہم آپ شہرت پرخوش ہوتے ہیں اخبار میں نام آگیا، اشتہار میں نام آگیا تو برے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی کے پینمبران تمام چیزوں ہے مبرا ہوتے ہیں وہ نام اس لیے جاہتے ہیں کہ چوکام انہوں نے کیے وہ باقی لوگ بھی کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کے سامنے حق پیش کیا ،قوم کے سامنے پیش کیا ، ظالم جابر بادشاہ نمرود بن کنعان کے سامنے پیش کیا اور بڑا طویل عرصہ مگر کمزوری نہیں دکھائی۔ بالآخر بجرت كرنے يرمجبور موسكتے اور دعاكى كهاہے يروردگار! ميرا نام پيجھے والول ميں رہان کے لیے سبق ہواس سجی زبان سے جونکلا ہے بیچھے والے لوگوں میں یادگاررہے وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ اور بنادے مجھ کواس جنت کے وارثول میں سے جو خوشی کے باغ ہیں۔بقیہ مضمون کل آئے گا۔ان شاءاللہ تعالیٰ



## واغفر لِا بِي

اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِينَ فَولا تُغْزِفَ يَوْمَ يُبُعُمُونَ فَي بَوْمَ الْمُعَنِّونَ فَا الله عِنْ الله عِلَيْ الله عِلْمُ الله عِلْمُ الله عَلَى الله عِلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

وَاغُفِرُ لِلَابِی اور بخش دے میرے باب کو إِنَّهُ کَانَ مِنَ الصَّآلِیُنَ بِ شک وہ گراہول میں سے ہے وَلَا تُخْزِنِی اور جُھے رسوانہ کریں یَوْمَ یُبُعَثُونَ جس دن کہ کھڑے جا کیں گئے وہ وہ دن ہوگا کلا یَنْفَعُ مَالٌ نہیں نفع دے گامال وَکَلا بَنُونَ اور نہ بیٹے اِلَّا مَنُ اَ تَنی اللّٰهَ مَرُوهُ خُصْ جوآیا اللہ تعالیٰ کے پاس بِقَدْ بِ سَلِیْمٍ قلب کیم کے ساتھ وَاُزُلِفَتِ الْحَقَدُ اور قریب کردی جائے گی جنت لِلْمُتَقِینَ پہیزگاروں کے لیے فوہ نِور وَ الْجَعِیْمُ اور ظاہر کر

وى جائے گی جہنم لِلْعُويُنَ مراہوں كے ليے وَقِيْلَ لَهُمُ اوركہا جائے گاان كو أَيْنَمَا كُنْتُمُ تَعُبُدُونَ كَهال بين وه جن كيتم عبادت كرتے تھے مِنْ دُون اللّهِ الله تعالى سے نیچے نیچے هول يون سنطرون كركم كياوہ تمہارى مددكر سكتے ہيں أو يَنْتَصِرُونَ بِإِه بدله لِي سَتَة بِينَ فَكُبُكِبُوا فِيْهَا لِسَالِحُ كُرَكُوا لِي جائيں گےدوزخ میں هُمه وَالْعَاوُنَ وه بھی اوردوسرے مراه بھی و جُنُودُ اِبُلِيْسَ أَجُمَعُونَ اورابليس كِتمام الشكرون كوبهي قَالُوا وه كهيس كَ وَ هُمُ فِیْهَا یَخُتَصِمُونَ اوروہ دوز خ میں جھر رہے ہول کے تاللّٰهِ اللّٰدی قتم ہے اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْلِ مُّبِينِ بِشَكْمَ تَصَالِبَة عَلَى مُرابَى مِن إِذْ نُسَوِّيُكُمُ جَس وفت بم تمهيس برابركرتے تھے بوت الْعلْمِينَ رب العالمين كے ساتھ وَمَا اَضَكَنَا إِلَّا الْمُجُومُونَ اورَبْيس بهكايا بميس مَرْمِرمول نے فَهِمَا لَنَا مِنُ شَافِعِینَ پینہیں کوئی ہاری سفارش کرنے والا و کلا صَدِیق حَمِیم اورنہ کوئی مخلص دوست فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً لِين كاش بِشك بهارے ليے دنيا كى طرف لوثنا ہو فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يِس بم ہوجا تيں مومنوں ميں سے إنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً بِشَكَاسٍ مِينَ البَتِهِ نَثَانَى بِ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُمُ مُّ وَمِنِيُنَ اور نہیں ہیں اکثر ان میں سے ایمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِ شكر آپ كا رب لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ البتهوي غالب ممربان --

حضرت ابراہیم علیہ السلام کاواقعہ چلا آر ہاہے۔مشرکین عرب ایناتعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔اللّٰہ تعالٰی نے اپنے محبوب پیغیبر حضرت جمحہ رسول الله على كوفر ما ياكه آب ان كوابرا جيم عليه السلام كے حالات سنائيس كمان كے عقائد ونظریات کیا تھے اور تمہارے کیا ہیں؟ وہ موحد تھے۔کل کے سبق میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کوبھی سمجھایا ، برا دری کوبھی سمجھایا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو کیا وہ تمہاری یکارکو سنتے ہیں کیا وہ تہہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں۔اس کا انہوں نے صرف یہ جواب دیا كهم نے اسے باپ دادا كوايسا كرتے ہوئے يايا ہے۔ تو ابراہيم عليه السلام نے فرمايا كه جن کی تم عبادت کرتے ہواور تمہارے پہلے باپ دادا عبادت کرتے تھے وہ میرے وشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ پھررب العالمین کی صفتیں بیان فرمائیں کہاس نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری را ہنمائی کرتا ہے، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیار ہوجاؤں تو مجھے شفاویتا ہے، وہ مجھے مارے گا پھرزندہ کرے گا اور میں اس سے امیدر کھتا ہوں کہ میری خطائیں بدلے والے دن معاف کردے گا۔اور بادعا بھی کی کہاہے پروردگار! مجھے ہجرت کا حکم دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا اور پچھلے لوگوں میں میر ااچھا نام اور کارنا ہے ہوں تا کہوہ ان کی بیروی کریں اور بیدوعا بھی کی کہ مجھے جنت کے دار توں میں سے بنا دے۔

مشرک کے لیے دعا اور حضرت ابرا ہیم علیہ السلام:

اورایک دعائی قی وَاغْفِرُ لِآبِی آ اے پروردگار! میرے باپ کو بخش دے اِنَّهٔ کمانَ مِنَ الصَّآلِیْنَ بِشک وہ گراہوں میں سے ہے۔ یہاں بیاشکال بیداہوتا ہے کہ مشرک کے لیے تو معفرت کی دعاجا ترنہیں ہے ابراہیم علیه السلام نے کیوں کی؟ چنانچیہورہ تو بہ آیت نمبر ساامیں ہے مَا کَانَ لِلنَّبِی وَالَّذِیْنَ الْمَنُوا اَنُ یَسْتَغُفِرُ وَا لِلْمُشُو کِیْنَ دُنہیں لائق نبی کے اوران لوگوں کے جوایمان لائے ہیں کہ وہ بخشش طلب کریں مشرکوں کے لیے وَلَو کَانُوا اُولِی قُرُبلی مِنُ بَهُ عَدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ اَنَّهُمُ اَصُحْتُ الْجَحِینُم

اگر چہوہ ان کے قرابت دارہی کیوں نہ ہوں بعداس کے کہواضح ہوگیاان کے لیے کہوہ جہنی ہیں۔ 'ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے سے پیم بر سے انہوں نے اسپے مشرک باپ کے لیے کیوں دعا کی؟ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا خود جواب دیا کہ و مَا تَکانَ اسْتِعُفَارُ إِبُر اَهِیْمَ لِاَبِیْهِ إِلَّا عَنُ مَّوْعِدَةً وَ عَدَهَا إِیّاهُ ''اور نہیں تھا ابراہیم علیہ السلام کا بخش مانگنا ہے باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فکہ انہ انگنا این باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں نے اس سے کیا تھا فکہ انہ انگنا این باپ کے لیے مگر ایک وعدے کی بنا پر جووعدہ انہوں کے اس سے کیا تھا فکہ انہ انہ عَدُو لَیْ اللہ تعالیٰ کا دِشن کی جب واضح ہوگیا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشن کی ۔ ہے کا فر اور شرک ہے تو بیز ارک کا اعلان لیا۔ 'اور پھر بھی باپ کے لیے دعا نہیں کی ۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کی دعا کی و الا تُحْوِیٰ یَوْمَ یُنْعُمُونُ اور جھے رسوانہ کریں جس ابراہیم علیہ السلام نے یہ کے دعا نہیں گا و ن کھڑے کے جا کیں گاوگ ۔

## قيامت كون كافرول كالنجام:

حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد

سے ملاقات ہوگی آپ ویکھیں گے کہ اس کا منہ ذلت اور گردوغبار سے سے آلودہ ہور ہا

ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ پروردگار آپ کا مجھ
سے وعدہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن رسوانہ کریں گے۔اللہ تعالیٰ فرما کیں گے سناو! جنت
تو کا فر پر قطعاً حرام ہے اور ایک روایت میں ہے ابراہیم علیہ السلام بارگاہ رب العزت میں
عرض کریں گے پروردگار! تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اس دن مجھے رسوانہ کرے گا۔ گر

اس سے بروھ کر کیارسوائی ہوگی کہ میر اباب اس طرح رحمت سے دور ہو۔اللہ تعالیٰ فرما کیں
گیرے فیل! میں نے جنت کا فروں پرحرام کردی ہے۔ پھر تھم ہوگا ابراہیم دیکھ! تیرے
پیروں کے تلے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ ایک برصورت بجو کیچٹر میں اتھڑ ا

کھڑا ہے جس کو یاؤں سے پکڑ کرجہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بیابراہیم علیہ السلام کے باب ہوں گے جن کی شکل تبدیل کردی جائے گی۔فرمایا قیامت کادن ایسا ہوگا یہ وہم کا يَنُفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ جَس دن بيس نفع دے كامال اور ند بينے إلَّا مَن أتى اللَّهَ بِقَلْب مسَلِيهُ مُروه مُخص جوآ يا الله تعالى كے پاس قلب سليم كساتھ وہ كامياب ہوگا۔قلب سليم وہ ہے جوکفر، شرک ، نفاق سے یاک ہوو اُزلِف تِ الْجَنَّةُ لِللَّمُتَّقِینَ اور قریب کردی جائے گی جنت پرہیز گاروں کے کہ جنتی وہاں قریب پہنچ جائیں گے وَہُو ٓ زَتِ الْمَجِحِیّٰہُ لِلْعُويْنَ اورظا ہر کردی جائے گی جہنم گراہوں کے لیے،سامنے نظر آرہی ہوگی۔ تفسیرابن کثیر میں ہے کہ جہنم میں ہے ایک گردن نکلے گی جو گنہگاروں کی طرف غضب ناک تیوروں سے دیکھے گی اور ایبا شور مجائے گی کہ دل اڑ جا کیں گے ، کلیج ہل جائیں گے ۔ نو گمراہوں کو دوزخ نظر آرہی ہوگی ۔اس میں سانپ اور بچھوبھی نظر آئیں کے اور بہت کچھنظرآ ئے گااوروہ دیکھ کرڈریں گے وَقِیْلَ لَهُمُ اور کہا جائے گاان مجرموں ے أَيْنَهَا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ مِنْ دُون اللَّهِ كَهال بين وه جن كى تم عبادت كرتے تصالله تعالیٰ سے نیچے نیچے۔وہ کہاں ہیں دکھاؤ! ہَ لُ یَنْصُرُو نَکُمُ کیاوہ تمہاری مددکرتے ہیں اَوُ يَنُتَصِرُوُنَ بِإِوهِ انتقام لے سکتے ہیں۔ جب تمہارے ان باطل معبود وں کوسز اہوگی کیاوہ ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ دنیامیں یمی کچھ ہوتا ہے اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو قوت والا آ دمی بدلہ لیتا ہے ۔ ابھی ان باطل معبودوں کی سزا شروع ہونے والی ہے اور تہہیں بھی سزا ہونے والی ہے کیا وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں یا ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں یاتہاری مدد کرسکتے ہیں فَکُبُکِبُوْا فِیْهَا پس النے کر کے پھینک دیئے جائیں گےجہنم میں ہُمُ وَالْغَاوُنَ وہ بھی اور دوسر کے گمراہ بھی یانگیں اوپر ہوں گ

اورسر نیجے ہول کے۔آتخضرت علی ہے یوجھا گیا حضرت! سر کے بل کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس رب نے یا وُں کے بل چلایا ہے سر کے بل بھی چلائے گا۔ پیملامت ہوگی کہان کے مغز اور کھویڑیاں الٹی تھیں۔ حق کسی طرف تھاا وربیکسی اور طرف تھے۔ جس وقت دوزخ کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے دھکے مار کردوزخ میں پھینک دیں گے و جُنُودُ اِبُلِیُسَ آجُمعُونَ اورابلیس کے سار لے شکروں کو بھی دوزخ میں پھینک دیا جائے گا قَالُوا کہیں کے وَ هُمْ فِیْهَا یَخْتَصِمُوْنَ اوروہ آپس میں جھٹررہے ہوں گے۔عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی گئی ہے، گمراہ ہونے والے اور جنہوں نے گمراہ کیا تھا۔سورہ ابراہیم آيت تمبر ٣ ميس ٢ فَلاَ تَلُومُ وَنِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمُ "لِي جَصِمُ المت نهرواية آپ کو ملامت کرو۔ "بیشیطان اس وقت ہے گا جب جہنمی مل جل کر ابلیس کے یاس جائیں گے کہ دنیا میں ہمیں بڑے سبز باغ دکھا تا تھا آج کچھ کرنا! ہمیں تونے ذلیل کروادیا \_\_ ابلیس کوبُرا بھلاکہیں گے توابلیس کھے گا وَمَا کَانَ لِیَ عَلَیْکُمْ مِنُ سُلُطُن ''اور نہیں تھامیراتمہارےاویرکوئی غلبہ،کوئی زور إلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبُتُمْ لِي مَمْريك میں نے تہیں دعوت دی تو تم نے میری بات قبول کر لی۔'' آج تم میرے بیچھے پڑ گئے ہو مِين نِي كُونَي تَهمين بِكُرُكر مُراه كياتها مَا أَنَا بِمُصُرِخِكُمُ وَمَا أَنْتُمُ بِمُصُرِخِيَّ "نه میں تمہیں چھڑاسکتا ہوں اور نہتم مجھے چھڑا سکتے ہو۔''اسی طرح لوگوں نے جوجھو ئے معبود بنائے ہوئے تھان کے ساتھ بھی جھڑا کریں گے اور رب تعالی سے کہیں گے ربسنا اَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَوا ءَ نَا "اعتمار عدب مم في اطاعت كي اين سردارول كي اور اعظ برول كى ـ "بيه مارے نه بني پيشوا اورسياس ليڈرين فَاضَلُونَا السَّبيلا " انہول نے ہمیں گراہ کر دیا سید ہے راستے سے رَبَّنَا اتِهِمُ ضِعُفَیُنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمُ

لَعُنَّا كَبِيْرًا [احزاب: ١٨] اے ہمارے رب ان كود گناعذاب دے اور ان ير بردى لعنت كركه بينه موت توجم غلط راست يرنه جلتے ـ "وه كہيں كے ہم نے تم يركوئى جبر كيا تھا؟ ہم خود گمراہ تھے ہماری بات مان کرتم بھی گمراہ ہوئے تم نے ہماری بات کیوں مانی تھی؟عموماً انسان کا مزاج ہے کہ چندآ دی مل کرکوئی کا م کریں اور اس میں کا میابی حاصل ہوجائے تو ہر آ دمی اس کام کاسہرا اینے سر باندھتا ہے کہ میری وجہ سے ہوا ہے اور اگر وہ کام خراب ہو جائے تو دوسرے کے سرڈالتا ہے۔ یہی حال ہو گا دوز خیوں کا ایک دوسرے کے ذیمے لگائیں گے کہ تیری وجہ سے ہم ذلیل ہوئے معبودان باطلہ عابدین کو کہیں گے کہ تم نے ہماری بات کیوں مانی تھی؟ اور وہ کہیں گے کہتم نے ہمیں کیوں گمراہ کیا تھا؟ بیان کا جھکڑا وہاں دوزخ میں ہوگا۔ تَاللّٰهِ خداک شم ہے إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلْلِ مُبِينِ بِ شك تقے ہم البته كلى ممراى مين إذ نُسَويُ كُمُ برَبّ الْعلّمِينَ جس وقت بهم تهين برابركرتے تھے رب العالمين كے \_ہم اس كوالله بمجھتے تھے اور تمہيں بھی اللہ بمجھتے تھے \_ وہ بھی حاجت رواتم تبھی حاجت روا، وہ بھی مشکل کشا اورتم بھی مشکل کشا، وہ بھی دشگیرتم بھی دشگیر ،تمہیں ہم رب تعالی کی صفات میں شریک کرتے تھے یہ ہماری کھی گراہی تھی وَمَا أَضَالَهُمَا إِلَّا الْمُجُومُونَ اورجمين بهي به كايا ممرم ول نه فَهَا لَنَا مِنُ شَافِعِينَ يُنْ بِين بين بي ب ہارے یاس کوئی سفارشی جوخداہے ہمیں چھڑاسکے۔کافروں کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہے اورا گر کوئی کرے گاتو قبول نہیں ہوگی۔

حضور على كا ابوطالب كے ليے دعاكرنا:

آنخضرت ﷺ نے اپنے جی ابوطالب کے لیے دعائے مغفرت کی تورب تعالیٰ فی معفرت کی تورب تعالیٰ فی می نازل فرمایا مَا کَانَ لِللنَّبِتِي وَالَّذِيْنَ امَنُوْا اَنْ يَسْتَغُفِرُوا لِلْمُشْرِكِيُنَ فَيْمَانُولُ اِللَّمُشُوكِيُنَ

وَكُو كُلُو كُلُو كُلُولُ الْوِلِمَى قُورُلِى [سورة توبه] "نه نبى كون پنچتا ہاورندايمان والول كوكه استغفار كريں مشركول كے ليے اگر چقر ببى رشته دار كول نه بول ـ " حالانكه تاريخی طور پر ثابت ہے كه دنيا ميں اتنام بربان چياشا يدكى كونفيب نه ہو۔ آپ كے دادا كانقال ك بعدا رُسي ( ٨٣ ) سال اس نے خود بھو كے بعدا رُسي ( ٢٣٠ ) سال اس نے خود بھو ك رہ كر آپ الله كى خدمت كى ہے كله نه پر صف كے باوجودا كركوئى آپ الله كے خلاف بات كرتا تو اس كے بيجھے پر جاتا تھا۔ تو بحرم كہيں كے كه آج ہماراكوئى سفارشی نہيں ہے وَ لا ضباب مند بين حمين م اور نه كوئى تفاق في منظر في منظر الله الله تقين من دوست ہے كہ ہمار كام آئے ۔ بلكه سورة زخرف آيت في مبرلا كي من ہوں كے دہمار كام آئے ۔ بلكه سورة زخرف آيت في مبرلا كي من ہوں گے۔ "مرمتقين كى دوس و بال بھى برقر ارد ہے گ دن ايت متقين كى دوس كى دوس اس بھى برقر ارد ہے گ دن ايت متقين كى دوس كى سفارشى :

بخاری شریف کی روایت کا خلاصہ یہ کہ ایک آدی جو کہ مومن ہوگا اور گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے دوز خ میں چلا جائے گا اس کے ساتھی جواس کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے روز ہے رکھتے تھے وہ رب تعالیٰ کے ہاں ایبل کریں گے کہ فلاں فلاں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ اکٹھ روز ہے رکھتے تھے۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے ان کے گناہ زیادہ ہیں اس لیے دوز خ میں بھیجا ہے سزا بھگت کرآجا ئیں گے تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ کہیں گے پروردگار! ہم دوستوں کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے ایسا احتجاج کریں گے کہرب تعالیٰ فرمائیں گے دوز خ میں جلے جاؤ تمہارے لیے دوز خ دوز خ نہیں کریں گے کہرب تعالیٰ فرمائیں گے دوز خ میں جلے جاؤتمہارے لیے دوز خ دوز خ نہیں مرہے گی ۔ ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں سے آؤ۔ تو متعیوں کی دوتی دہاں ہوجائے گی ۔ ان کو دہاں سے نکال کر جنت میں سے آؤ۔ تو متعیوں کی دوتی دہاں ہی رہے گی ۔ کافروں کا کوئی دوست نہیں ہوگا ۔ کہیں گے ف کو اُن ق

لَنَا كُوَّةً پَى كَاش بِشك ہمارے ليے دنيا كى طرف لوٹنا ہو فَنَ كُوُنَ مِنَ الْمُوْمِنِيُنَ پِي الْمُوْمِنِينَ پي ہوجا كين ہم مومنوں ميں سے - گروہاں واويلا كرنے كاكيامعنى ؟ آخرت سے دنياكى طرف كسى نے ہيں آنا ـ مولا ناروئ قرماتے ہيں .....

> - کارخود کن کاربرگانه کن درزمین دیگران خانه کن

''اپنا کام کر بیگانہ کام نہ کر۔ دوسروں کی زمین میں اپنا مکان نہ بنا۔'' اپنا کام کرویہ جوتم مکان بناتے پھرتے ہووہ تو تہمارے وارثوں کے ہیں۔ رب تعالی فرماتے ہیں اِنَّ فِسی فَلِکَ لَایَةً ہے جو واقعہ ہم نے ابرا ہم علیہ السلام کا فلاکک لایدة شانی ہے جو واقعہ ہم نے ابرا ہم علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے لیکن و مَما کیان اکھنٹر کھٹم مُسؤ مِنینن اورنہیں ہے اکثریت ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اکثریت گراہوں کی ہے ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہیں پھر جومومن کہلاتے ہیں ان میں صحیح معنیٰ میں مومن بہت تھوڑے ہیں۔ وعویٰ اور چیز ہے حقیقت اور چیز ہے وَاِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اور بینے کا رب وہی ہے عالب ،مہر بان ۔ یہ پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر سمجھایا ہے۔



#### گريت قومزوچ گڏيت قومزوچ

إِلْهُ رُسَلِينَ فَإِذْ قَالَ لَهُ مُ إَخُوهُمْ نُوْحُ الْاتَتَقُونَ فَإِنَّ لَكُمْ الْمُوهُمْ نُوْحُ الْاتَتَقُونَ فَإِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَآطِيْعُونَ ﴿ وَمَا النَّاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي إِلَا عَلَىٰ رَبِ الْعَلَمِينُ فَاتَّقُوا اللهُ وَاطِيعُونُ فَ قَالُوْآ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ ﴿ قَالَ وَمَاعِلُمِي بِمَا كَانُوْايِعُمْكُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُ مِ إِلَّا عَلَى رَبِّ لُوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُ إِلَّا عَلَى رَبِّ لُوتَشْعُرُونَ ﴾ مَا آنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِي لِمُّ مِنْ قَالُوا لَبِنَ لَمُ تَنْتَ لِهِ يَنُونُ مُ لَتَكُونِنَ مِنَ الْمَرْجُومِينَ فَكَالَ رَبِ إِنَّ قَوْمِي إِنَّ كُذَّبُونِ ﴿ كَانُونِ ﴿ يَكُنُّ وَبَيْنَهُ مُ فَتَكَّأَ وَأَجِّنِي وَمَنْ مُعِيَمِنَ المُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيِنَهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمُشْعُونِ ﴿ فَأَنَّهُ الْمُشْعُونِ ﴿ فَتُرَّا اَغْرَقْنَابِعَثُ الْبِلْقِيْنَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ ۖ وَمَا كَانَ ٱلْنَرْهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿

کَذَّبَتُ قَوْمُ نُوْحِ جَمِلًا یانوح علیه السلام کی قوم نے الْمُسُرُسَلِیْنَ بِغِیروں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جَس وقت کہاان کو اَخُوهُمْ نُوحِ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنِی لَکُمْ بِشک علیہ السلام نے اکا تَتَقُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفر شرکم رہے اِنِی لَکُمْ بِشک میں تہارے لیے دَسُولٌ آهِیُنْ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو اللّٰهَ پِس ڈروتم اللّٰہ تعالیٰ ہے وَاطِیعُونِ اورتم میری اطاعت کرو وَمَا آسَنَدُکُمُ اور میں نہیں اللّٰہ تعالیٰ ہے وَاطِیعُونِ اورتم میری اطاعت کرو وَمَا آسَنَدُکُمُ اور میں نہیں

سوال کرتاتم سے عَلَیْہِ اس بلیغ پر مِنُ اَجُو کسی معاوضے کا اِن اَجُو ی نہیں ہے ميرااجر إلا عَلى رَبّ الْعلَمِينَ مَررب العالمين كذب فَاتَّقُوا اللَّهَالِين ڈروتم اللہ تعالیٰ سے وَ اَطِیْنُ عُون اور میری اطاعت کرو قَالُو آ کہاانہوں نے أَنُوْمِنُ لَكَ كَيابُم آبِ يِرايمان لا نَبِي وَاتَّبَعَكَ الْلاَدُ ذَلُونَ حالاتك پيروي مجھے کیاعلم ہے سما کائوا یَعْمَلُونَ ان کاموں کاجووہ کرتے ہیں اِنْ حِسَابُهُمُ تَبِين إلى الله عَلَى وَبَيْ مَرمير عرب كور ع لَوُ تَشْعُرُونَ كَاشَ كَمْ سَجِهُ و وَمَلْ أَنَا بطَارِدِ أُورَبِينِ بول مِن جَلْس عَلَا لِنَا بطَارِدِ أُورَبِينِ بول مِن جَلْس عَنَا لِنَا والا الْمُؤْمِنِينَ مومنول كو إنّ أنا بنهين مول مين إلَّا نَذِيرٌ مُّبينٌ مَّر دُرانِ والا كھول كر قَسالُوُا انہوں نے كہا لَسنِسنُ لَّهُ ثَسنَتَسِهِ البتدا كرا بازندا ئے يسنُو مُ احنوح عليه السلام لَتَكُونَنَّ مِنَ إِلْمَرُ جُومِينَ البته ضرور مول كَ سنگسار کیے ہوؤں میں سے قبال کہانوح علیہ السلام نے رَبِّ اے میرے رب إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُون بِشك ميرى قوم نے مجھے جھالایا ہے فَافُتَے بَیْنِی وَ بَيْنَهُمْ لِي فِصله كرمير الدان كدرميان فَتُحَاواض فيصله وَّنجنِي اور نجات دے مجھے وَمَنُ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اوران كوجوميرے ساتھ ايمان والے ہیں فَانْ جَیْنَاهُ پس ہم نے نجات دی ان کو و مَنْ مَعَهٔ اور ان کوجواس كَ سَاتُهُ تَصْ فِي الْفُلُكِ الْمَشْخُون بَعِرِي هُولَى كُثْتِي مِينٍ ثُمَّ اَغُو قُنَا يُعِرْهُم

نے خرق کر دیا بعد ان کونجات دیائے کے بعد الباقین باقیوں کو إنَّ فِی ذلک کَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

اس بے بل موی علیہ السلام، فرعون اور ان کی قوم کا ذکر تھا کہ موی علیہ السلام نے رب تعالی کی تو حید پہنچائی گروہ ضد پر اُتر آئے۔ نتیجہ یہ بوا کہ اللہ تعالی نے سب کوغرق کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تھا کہ انہوں نے تو حید کے مسئلے پر اپنے باپ ، قوم اور بادشاہ سے نکر لی اور مقابلہ کیا آخر دم تک حق بیان کرتے رہے بالآخر ہجرت کرکے شام تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی نے اس قوم پرزلز نے اور طوفان بھیج جس سے وہ قوم تباہ ہوگئی۔

اب تیسراواقدنوح علیهالسلام کاہے۔ارشادربانی ہے کہ ذَب قوم اُنوح وال میں ہے کہ حضرت نوح وال میں میں اورکوئی بیغیر نہیں تھا پھر رب تعالی نے جمع کاصیغہ کیوں بولا ہے علیہ السلام کے زمانے میں اورکوئی بیغیر نہیں تھا پھر رب تعالی نے جمع کاصیغہ کیوں بولا ہے ؟اس کے جواب میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک نی کو جھٹلا ناتمام نبیوں کی تکذیب کو لازم ہے۔کیونکہ اصول میں سب پیغیر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذْ قَالَ لازم ہے۔کیونکہ اصول میں سب پیغیر شفق ہیں۔ تو گویا ایک نہیں سب کو جھٹلا یا ہے اِذْ قَالَ لَانَ مَا مُورِّعُ مُن مُن خُر جب کہا اس قوم کوان کے بھائی نوح علیہ السلام نے۔ بھائی اس لیے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے اَلا تَتَ قُونُ کیا تم کفرشرک سے بچتے فرمایا کہ نوح علیہ السلام اس قوم کے ایک فرد تھے اَلَا تَتَ قُونُ کیا تم کفرشرک سے بچتے انہیں ہے۔

پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہنوح علیہ السلام نے اپنی قوم کوفر مایا

ينَقَوُم اغْبُدُو اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ [اعراف: ٥٩] "اليميري قوم عبادت كرو اللدتعالى والمين عن أتمبار المعبوداس كسواء والله ككم رسول أمِين ب المسيرة المانت دار جو يجه مجهرب بتلاتا باتنابي بتلاتا مول ميرى اطاعت كرو \_اصل مين أطِينُ عُونِني تَها مِيا متكلم كي تدخفيفًا حذف كردي كي \_الله تعالیٰ کی گرفت ہے بچومیری اطاعت کرو۔ یہ بھی قوم کوخطاب ہے وَمَاۤ اَسْئَلُکُمُ عَلَیْهِ مِنُ أَجُو اور میں نہیں سوال کرتاتم سے اس بلنغ یرسی معاوضے کا میں تبلیغ کر کے تم ہے كُونَى نذرانه ،كُونَى چنده وصول كرول حاشا وكلّ مين تمهين بالكل مفت تبليغ كرتا هون إنّ أَجُوىَ إِلَّا عَلْي رَبِّ الْعَلْمِيْنَ نَهِين عِيرِ الجَرَّكُراس رب كے ذم جو يالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔ پہلے بھی پیہ بات گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آئے گی کہ پیغمبروں نے اپنی قوموں کو بلیغ سے پہلے کہد دیا تھا کہ ہم دنیوی فائدے اور مفاد کے لیے بلیغ نہیں کرتے تمہاری خیرخواہی مقصود ہے۔ پیغمبروں نے تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیا ہاں ویسے کوئی يغمبرول كوتحفة تحائف ديتا تها توردنبيل كرتے تصے كوئى اپناديتايا بيگانه فَاتَّقُوا اللَّهَ بِس وْروتم الله تعالی سے اس کی مخالفت نہ کرو و اَطِیہ فیسٹ وُن اور میری اطاعت کرو لوگوں نے کیا جواب دیا قَالُوُ آ انہوں نے کہا اَنُوْمِنُ لَکَ کیا ہم آب برایمان لائیں آپ کی تصدیق كريس وَاتَّبَعَكَ الْلارُ ذَلُونَ اورآپ كى پيروى كى ہان لوگوں نے جوكتى ہيں، ذيال اور گھٹیا ہیں۔اَدُ ذَلُسوُنَ کی تشریح میں تفسیروں میں آتا ہے کہ کچھ بیچارے! بارتھے، کچھ تر کھان تھے، کچھ موچی اور دھونی تھے، کچھ جولا ہے تھے اور ابتدامیں پنجمبروں کا ساتھ بھی ہمیشہ غریب لوگوں نے دیا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ آپ کے اس پر آپ کی مہر گی ہوئی تھی۔ اس پر آپ کی مہر گی ہوئی تھی۔ روم ہاتھ اسلام کا دعوت نامہ ہرقل روم کے پاس بھیجا۔ اس پر آپ کی مہر گی ہوئی تھی۔ روم کے بادشاہ نے دریافت کیا کہ بہال کوئی لوگ عرب ہے آئے ہوئے ہیں؟ تو اسے بتلایا گیا کہ ہاں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے ان کوطلب کیا اتفاق سے ان میں ابوسفیان بھی تھے جواجھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَئٹ کٹم اَفُورَ بُ نَسَبًا بِھاذَا لَرُ جُلِ دُمِی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا اَئٹ کٹم اَفُورَ بُ نَسَبًا بِھاذَا لَرُ جُلِ دُمِی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہرقل روم نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں اعتباراس کے زیادہ قریب کون ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں ہرادری کے اعتبار سے اس کا چیا بھی لگتا ہوں اور میری لڑی ام حبیبہ تھی اس کے نکاح میں ہرادری کے اعتبار سے اس کہا کہ اس آ ڈمی کی کری میرے سامنے بچھا دو اور باقیوں کو بیجھے ہٹا دو کہ میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کہ میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض کے میں نے اس سے بچھ سوال کرنے ہیں۔ اگر اس نے غلط بیانی کی تو تہا راا خلاتی فرض موگل کہ مجھے بتلانا کہ اس نے بیا بات غلط کی ہو۔

ہرقل روم اور ابوسفیان کے مابین مکالمہ:

☆ ہرقل نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب اور خاندان کیسا ہے؟

ابوسفیان نے کہا کہ بڑے او نچے خاندان اورنسب کا ہے۔

☆ پھر ہرقل روم نے سوال کیا کہ اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟

ابوسفیان نے کہانہیں گزرا۔

ا المراجع وی نبوت سے پہلے اس نے تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بولا ہوکسی بات میں ،کسی معالم میں؟

🚓 کہانہیں بھی جھوٹ نہیں بولا۔

ابولایہ بتلاؤ کہاس کے ساتھی امیرلوگ زیادہ ہیں یاغریب لوگ زیادہ ہیں؟

🖈 کہنے لگاغریب لوگ زیادہ ہیں۔

۲۵۔ یہ بتلاؤ کہ اس نے تمہارے ساتھ لڑائی بھی کی ہے؟

﴿ كَمِنِ لِكَابِالِ!

ث نتيجه کيانکلا؟

المركب كي وه عالب آجاتے ہيں بھی ہم غالب آجاتے ہيں۔

ا الله بھراس نے سوال کیا کہ اس پر جوایمان لائے ہیں ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ اللہ ابو عیان نے کہانہیں!

المج بعر بادشاه نے کہا کہ اس کے ساتھی گھتے ہیں یا بوستے ہیں؟

ابوسفیان نے کہاروز بروز ہو جھتے جاتے ہیں۔

﴿ وهم منهم كيا كهتا ب

ہ ابوسفیان نے کہا کہ کہتا ہے صرف رب تعالیٰ کی عبادت کرواس کے سواکسی کی عبادت نہ کرون نے کہا کہ کہتا ہے صرف رب سے بولو، نگاہ اور دل کو یاک رکھو۔ کرو، نیج بولو، نگاہ اور دل کو یاک رکھو۔

ہرقل روم نے کہا کہ اب خط کھولو۔ خط پڑھ کر اس نے کہا کہ یقین جانو وہ رب تعالیٰ کا سچا پیغمبر ہے۔ پیغمبر قوم کا اعلیٰ فرد ہوتا ہے تا کہ لوگ بینہ کہیں کہ ہم کمی کی اتباع کیوں کریں۔ پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ کمز وراور غریب ہوتے ہیں اور بڑھتے جاتے ہیں اور بیا تیں جو تونے ہیں اور ہو جے جاتے ہیں اور بیا تیں جو میر کے بتلائی ہیں واقعی پیغمبروں کی ہیں اگر بیا تیں سچی ہیں تو پھر میر افیصلہ بن لو۔ بیہ جو میر کے قدموں والی جگہ ہے اس کا وہ مالک ہو کر رہے گا اور اگر ہیں اس کے پاس پہنچ جاؤں لئے سکٹ عَنْ قَدَمَیْهِ تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کے پاؤں دھوؤں لیکن کری ،افتد ار،

امارت بُری چیز ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آخر جس وقت اس نے سمجھا کہ میری بادشاہی ہاتھ سے چلی جائے گی تواپنے عیبائیوں کواس نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے ویسے ہی کہی تھیں۔

تو پیغمبروں کا ساتھ دینے والے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں اس واسطے آنخضرت ﷺ فَعُوبِهِ لِلْغُوبَاءِ "السلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا فَطُوبِي لِلْغُوبَاءِ "اسلام كَابتدا بھی غریبوں سے ہوئی ہے اور رہے گا بھی غریبوں میں ،فر مایا میری طرف سے غریبوں کو مبارک بادہو۔''امیرلوٹے کی طرح گھومتے ہیں ان کودین کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہوتی۔ صرف اقتدار کے لیے سب پچھ کرتے ہیں اور غریب دین کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے۔توانہوں نے کہا کہ ہم آپ برایمان لائیں جبکہ آپ کی بیروی تمی رذیل لوگوں نے ک ے؟ قَالَ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا وَمَا عِلْمِی اور مجھے کیا معلوم ہے بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بِيلُوك كِيامُل كرتے بير ويكھو! تقريبًا پياس سال سے زياده عرصه بجھے یہاں ہو گیا ہے سوائے چند حضرات کے کہ جن کے متعلق مجھے معلوم ہے کہ وہ ملازم تھے اب ریٹائر ہو گئے ہیں یا فلاں فلاں ساتھی کاشت کارٹی کرتے ہیں ،ان چند کے علاوہ جو ساتھی درس سنتے ہیں یا جمعہ میں آتے ہیں مجھے کسی کے پیشے کاعلم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور بھی یو چھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی ۔تو اللہ تعالیٰ کے پیغیبر نے فر مایا کہ مجھے کیا معلوم پہ کیا کرتے ہیں میراان کے پیثیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے میراتو کام ہےان کورب تعالی کا پیغام سنانااور سمجھانا اِنُ حِسَابُھُ۔ مُ اِلَّا عَلٰی رَبِّی نہیں ہےان کا حساب مگر ہیرے رب کے ذمے۔ بیجا نز کام کرتے ہیں یہ نا جا ئزوہ حساب ان کا رب کے ساتھ ہے میرے پاس آ کرانہوں نے حق کو قبول کیا ہے لَوْ تَشْعُرُوْنَ کاش کہم مجھو۔

تفییر وں میں مذکور ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے لوگوں نے مشورہ کر کے نوح علیہ السلام کو کہا ہم ان کمیوں کے ساتھ آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو یہاں سے اٹھا کمیں تو بھر ہم آپ کی بات سنیں گے ۔ اور آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ یہ بڑے لوگ غریب کے ساتھ بیٹھنا بیندنہیں کرتے ۔

چنانچ چنددنوں کی بات ہے کہ ایک فوجی کرئل نے کہا ہم نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ میں نے معذرت کی کہ میں مصروف آ دئی ہوں۔ اس نے کہا کہ ہمارے اہل خانہ کی خواہش ہے کہ آپ ضرور ہمارے گھر تشریف لائیں۔ میں آپ کوگاڑی پر لے جاؤں گااور واپس پہنچا جاؤں گا۔ خیر وہ ڈرائیور کے ساتھ خود آیا ہم ان کے گھر پہنچ۔ جھوٹے جھوٹے جھوٹے بچ دم کرانے کے لیے لائے ،عورتوں نے مسائل پوچھ، چائے کے وقت ڈرائیور باہر جیئار ہامیں نے کہا کہ اس کو بلاؤ ہمارے ساتھ چائے ہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت! وہ ڈرائیور ہا اس کو جرائت نہیں ہے کہ اپنے افسر کے ساتھ بیٹھ کر چائے ہے اور افسر میں بھی ڈرائیور ہا اس کو جرائت نہیں ہے کہ اپنے افسر کے ساتھ بیٹھ کر چائے بے اور افسر میں بھی ایٹار کا مادہ نہیں ہے کہ اس کو کہ آ و ہمارے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ تو وہ ذہن آج بھی موجود ہے۔

توان کی توم کے بروں نے کہا کہ ان کو کہل سے نکال دیں تو ہم بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا وَمَ آ اَنَا بِطَادِ فِر الْمُوْمِنِيْنَ اور نہیں ہوں ہیں کہل سے کیوں نکالوں؟ اِنُ اَنَا اِلَّا نَسْفِیْتُ مَّبِیُنْ نہیں نکالے والا مومنوں کو میں ان کو کہل سے کیوں نکالوں؟ اِنُ اَنَا اِلَّا نَسْفِیْتُ مَّبِیُنْ نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا کھول کر میں تہہیں رب تعالی کے عذاب سے ڈراتا ہوں کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی شرک کونہ چھوڑ ادنیا میں بھی عذاب آئے گا ، قبر برز نے میں بھی اور قیامت والے دن بھی اور دوز خ میں بھی قالُو ا کہنے لگے لَئِن لَمْ تَنْتَهِ بِسُو جُالِبت اگر قیامت والے دن بھی اور دوز خ میں بھی قالُو ا کہنے لگے لَئِن لَمْ تَنْتَهِ بِسُو جُالِبت اگر

آپ بازندآئے اے نوح علیہ السلام تویا در کھنا کَسَکُونَتَ مِنَ الْمَرُجُومِیُنَ البته ضرور ہوں گے آپ سنگسار کیے ہوؤں میں ہے۔رجم کامعنی ہے پھر مار مارکر ہلاک کردینا۔تم ہوتے کون ہو ہمارے کلیجے جلانے والے ہم تمہیں پتھروں کے ساتھ رجم کردیں گے قسالَ فرمایانوح علیه السلام نے رَبّ اے میرے رب إِنَّ قَوْمِی كَذَّبُون بِشُك ميری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ بات تم بہت دفعہن حکے ہونوح علیہ السلام نے کوئی ایک دن ، ایک ہفتہ،ایک مہینہ یا ایک سال تبلیغ نہیں کی بلکہ ساڑھےنوسوسال تبلیغ کی ہے۔اوران نوسو یجیاس سالوں میں کئی پیدا ہوئے اور کئی مرے مگراینی ضدنہیں جھوڑی ،شرک سے بازنہیں آئے گرتھوڑے ہے آ دمی۔اسّی اوربعض تفسیروں میں چوراس کاعدد آتا ہے۔بہرحال سو ك تعداد يورى نہيں تھى \_ پھر جب رب تعالى نے بتلا ديا كه كُنّ يُومِنَ مِنُ قَوْمِكَ إلاّ مَنْ قَلْهُ امْنَ ٢ ہود:٦٣ ]''اےنوح علیہالسلام! آپ کی قوم میں سے جوایمان لا چکے ہیں لا یکے بیں اور کسی نے ایمان نہیں لانا۔ 'تو پھرنوح علیہ السلام نے دعاکی فافتے بینی و بَيْسَنَهُم فَتُعُم لِي في في المرادي مير الدان كورميان واصح في لم وَمَتَ بنى وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اورنجات عطافر ما مجھے اوران کوجومیرے ساتھ ہیں ایمان والے۔ اورسورة نوح مي ب رَب لا تَلدُ عَلَى الْارْض مِنَ السكفوريُنَ دَيَّارًا "اب میرے رب زمین برنسی کافر کو بسنے والا ندر ہے دے۔ 'جب انہوں نے ایمان نہیں لا نا تو بھران کونہ جھوڑ تباہ کر ، ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَانْ جَنَّ مِنْ لَی ہم نے نوح علیہ السلام كونجات دى وَ هَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُون اوران كوجوان كے ساتھ تھے بھری ہوئی کشتی میں ۔سورہ ہود میں بیروا تعہ کانی تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔وہاں بی بھی ہے كہ جب طوفان آیا تؤنوح علیہ السلام نے اپنے كافر بیٹے سے فرمایا یا بھنے گار كُبُ مَعَنَا

اں میرے بیارے بیٹے!اور پنجانی میں اس کا ترجمہ ہےا ہے مری پتری!میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔''کلمہ یو ھاکر نیج جاؤ ہے۔اس نے بڑے غرور سے اور تکبرانہ انداز میں کہا سَالُوى إلى جَهَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ "مين بناه كرون كاس بِهارُ كَ طرف مين بهارُ كَ چِونُ يرچِرُ هِ جِاوُل كَايانِي ميراكيا بِكَارُ عِكَا ـ 'فرمايا لَلا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّهِ اِ**لاً مَنْ دَحِمَ '' بِينِ** اِنہيں ہے کوئی بيجانے والا آج كے دن اللہ كے تھم ہے مگروہ جس پر رحم کیا اس اللّٰد تعالٰی نے ۔' چنا نچے سب کے سب تباہ ہو گئے ۔نوح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھيوں كوالله تعالى نے نجات دى ثُمَّ اغُر قُنَا بَعْدُ الْبِنْقِيْنَ پھر ہم نے عُرق كرديا اس کے بعددوسروں کو۔ باقی جتنے بیچے تھےان سب کوطوفان نوح میں تیاہ کردیا اِنَّ فِسسیٰ ذلِک الایة بے شک اس میں البته نشانی ہے رب تعالی کی قدرت کی۔ نافر مانوں کے ليعبرت ہے بعد والے لوگوں كے ليے سبق ہے كہ يہلے بھى قوموں نے الله تعالى كے پیمبروں کو جھٹلا یا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ نتاہ و ہر باد ہوئے تم بھی اگر جھٹلانے سے بازنہ آئے توتمہاراحشر بھی ویساہی ہوگا و مساحکان اکشو کھے موفومنین اور نہیں ہیں اکثران کے ایمان لانے والے۔ آج بھی اکثر نیت کافروں کی ہے۔ بتلانے والے بتلاتے ہیں کہ دنیا كى آبادى اس وقت يا ي ارب سے زيادہ ہان ميں سے ايك ارب كريب كلمه يرصف والے بيں جومسلمان كہلاتے بين مسلمانوں كتمام فرقے ملاكرجن بين دس كروراتو الشیعددافضی ہیں اور بہائی ، بانی ، ذکری ، عالی تتم کے مشرک اور منکرین حدیث الگ ہیں ہی سب الماكراكيارب كقريب إلى عام لوكون كنز ديك كلمه يزصف والاسلمان بوتا ب حال الكرحقيقت ال طرح نبيس ب\_ يادر كهنا إكلمه يره حنا اور اسلام من داخل موني ك بعداس کے مجمع تقامضے بھی ہیں اور وہ تقاضے پورے نہ ہوسے تو مسلمان ہیں ہیں ۔ ب

شک این آپ کومسلمان کہتے پھریں۔ یا در کھنا! ندبا بی مسلمان ہیں نہ بہائی مسلمان ہیں نہ قادیا تی اور نہ ذکری مسلمان ہیں نہ رافضی مسلمان ہیں اور نہ غالی مشرک مسلمان ہیں نہ مشکرین حدیث مسلمان ہیں۔ مشکرین حدیث مسلمان ہیں۔ مسلمان بناکائی مشکل ہے۔ فرمایا وَإِنَّ دَبَّکَ لَهُ وَ الْعَنْ فِيْ الْوَحِيْمُ اور بِحَثُک آپ کارب البنة غالب ہے، مہر بان ہے۔ وہ جب چاہے قوموں کو تاہ کردے اور اگر مہلت ویتا ہے تو بیاس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔



#### **خانبت عاد**

ٳڵؠؙۯڛڶؠ۫ڹؙؖٵۣۮؘۊٵڶڮۿۯٲڂۅٛۿؙؽۿۉڎٵڒؾڰڠؙۅٛڹ؈ۧٳڹٞؽ؆ڮٛۄ رَسُولُ آمِينٌ شَاتَتُهُ وَاللَّهُ وَ أَطِيعُونٍ شَوَمَا ٱسْتُلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنَ اَجْرِي إِلَاعَلَى رَبِّ الْعَلَيْ يُنَ®َابَنُوْنَ بِكُل رِيْعِ اَيُّةً تَعَبُثُونَ هُ وَتَيِّخَذُونَ مَصَانِعَ لَعَكَّمُ تَخَذُكُ وَنَ هُو إِذَا بِطَشْتُمْ بِطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَنَّ كُمْ مِمَا تَعَلَّمُوْنَ ﴿ أَمَنَّ كُمْ بِإِنْعَامِ وَبَنِينَ ﴿ وَجَنْتِ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّ آخَاتُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيْمِ ۗ قَالُواسُواهُ عَلَنَا أَوْعَظْتَ آمُرِكُمْ تِكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴿ إِنْ هَٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ هُوَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّ بِينَ هَٰ فَكَنَّ بُوْيُهُ فَأَهْلَكُنْهُ مُرِّلِكَ فِي ذلك لاية وماكان أكثرهم مُؤمِنين وإن رَبُّك لَهُوالْعَزيْدُ الرَّحِيْمُ فَي

کُذَّبَتُ عَادُ وِالْمُوسَلِيْنَ جَمِّلًا يَاعَادَوْمَ نِ اللّه كَرْسُولُوں كو إِذْ قَالَ لَهُ مَ جَبُ كَانَ كَ بَعَالَى مُودِعليه السلام نِ الله لَهُ مُ هُودٌ ان كے بَعَالَى مودعليه السلام نِ الله تَتَقُونُ كَيَامٌ جَحِينَ بَهِ مُورُولُونُ مَرك سِ إِنِي لَكُمْ بِ ثَكَ مِيلَ مَهار له لي تَتَقُولُ لَا يَعْمُ بَهِ مَ مُولُولُولُ مِن مَا مَانَ وَار فَاتَ قُو اللّه يَهِ وَرواللّه تَعَالَى سِ وَاطِيعُونِ اوراطاعت كروميرى وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِن سوال كرتامٌ وَاطِيعُونِ اوراطاعت كروميرى وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِن سوال كرتامٌ وَاطِيعُونِ اوراطاعت كروميرى وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِن الله الله مَانِينَ مُولُولُ كُرَامُ الله عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِن مَانِينَ مُولُولُ كُرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِن اللّهُ مَا لَهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ اور مِينَ بَهِ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ے استبلیغ پر مِنُ اَجُو کوئی معاوضہ اِنُ اَجُو یَ تَہیں ہے میرااجر اِلاَّ عَـلٰی رَبّ الْعَلْمِيْنَ مُكْرِربِ العَالَمِينَ كَوْمِ أَتَبُنُونَ كَيَاتُم بِنَاتِيْ هُو بِكُلِّ دِيْعِ براونجي جَكه ير ايَةً نشاني تَعْبَنُوُنَ كَفِيكَ هُو وَتَشْخِذُونَ مَصَانِعَ اور بناتے ہو كارى كريال لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ شَايد كَمِّمَ نِي بميشدر مِنَا مِ وَإِذَا بَطَشْتُمُ اور جبتم پکڑتے ہو بَطَشْتُهُ جَبَّادِیْنَ پکڑتے ہوتم جراور قهر کرتے ہوئے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَسِ وُروتُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَ وَأَطِيْعُونَ اورَمِيرِى اطاعت كرو وَاتَّـقُوا الَّذِي اورڈروتم اس ذات سے اَمَدَّ کُمُ جس نے تمہاری امدادی ہے سما تعلمُونَ اس چیز کے ساتھ جوتم جانتے ہو اَمَدَّکُمُ جس نے تہاری امدادی ہے بانعام مال مولیثی کے ساتھ و بَنین اور بیٹول کے ساتھ وَجَنْتِ اور باغات کے ساتھ وَّعُيُون اورچشمول كے ساتھ إِنِّى آخَاف عَلَيْكُمْ بِشُك مِين خوف كرتا مول تم ير عَذَابَ يَوْمِ عَظِيهم برُ عدن كعذاب كا قَالُوُ الن لوكول في كها سَوَآةٌ عَلَيْنَآ بَرابر ٢ مَم يرِ أَوَعَظُتَ آيا آپِ وعظ كري آمُ لَهُ تَكُنُ مِّنَ الُوَاعِظِينَ مِا آبِ نه بول وعظ كرنے والول ميں سے إِنَّ هلدَ آنہيں ہے يہ إلاَّ خُلُقُ الْآوَّلِيْنَ كَرَعادت بِهِ لُولُول كَي وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِيْنَ اورَّبِينَ مَم السِي كهرزاديئة جائيں فَكَذَّبُوهُ لِسِ حِمثلا مِانهوں نے ان كو فَاَهْلَكُنْهُمْ لِسِ جم نے ان کو ہلاک کیا اِنَّ فِی ذٰلِکَ لَا يَةً بِشُكُ اس مِين نشانی ہے وَمَا كَانَ اَكُفَوهُم مُعُومِنِينَ اور بين بين ان مين اكثر ايمان لان والى وَإِنَّ رَبُّكَ

ذخيرة الجنان

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اوربِ شك آب كارب البنة وبى بعالب مهر إن-اس سے سیلےموی علیدالسلام ، ابراجیم علیدالسلام اورنوح علیدالسلام احدالت کی قومول کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہودعلیہ السلام کی قوم کا بیان ہے۔ اللہ تعالی فرملے ہیں كَلْدَبَتْ عَادُ نِالْمُمُومَسَلِيْنَ جَعِلاياعادتوم في الله كرسولول كوريه عادقوم ارم كاسل، سے تھی۔عادبن ارم بن سام بن نوح۔عاد حضرت نوح علیہ السلام کا پڑ ہوتا تھا۔ **کے معاد**ست آ کے اتی نسل جلی کہ ستفل خاندان بن گیا۔ بڑے بڑے بلند قد والے تھے۔ سور**ۃ الج**ر تيسوي يارے ميں الله تعالى نے فرمايا ہے التيسى لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْهلاَدِ "ووعاد كنہيں بيداكيا ان كے مثل شہروں ميں۔ "اس قوم كے علاقے كے متعلق تاريخ والے بتاتے ہیں کہ ایک طرف نجران دوسری طرف عمان تیسری طرف مغربی یمن اور چوتھی طرف حَصْرَ مَوت ہے۔اس کے درمیان ان کاعلاقہ تھا آج کل کے جغرافیہ میں زیع خالی دہما مجمی کہتے ہیں ،ریتل علاقہ ہے۔اس قوم کی طرف الله تعالی نے ہودعلیہ السلام کومبعوث فر مایا۔آیک پیغمبرکو جھٹلاناسب پیغمبروں کو جھٹلانا ہے اس لیے جمع کا صیغہ بولا گیا ہے۔ کیونکہ تمام تغیروں کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں اِذ قَسالَ لَهُمَ أَخُوهُمْ هُوُدٌ جب كہاان كوان كے بھائى ہودعليه السلام نے \_ بھائى اس ليے فرمايا كمدوه قوم کے ایک فرد تھے۔ فرمایا اَ لَا تَنتَفُونَ کیاتم بچتے نہیں ہو کفرشرک سے اِیّسی لَکُمُ رَسُولٌ أَمِيْنٌ بِحُمْك مِن تمهارے ليالله تعالى كارسول مون امانت دار -جو تجهاور جتنامیرارب مجھے بتلاتا ہے میں اتنائ حمہیں بتلادیتا ہوں اپن طرف سے کی بیشی نہیں کرتا فَاتَقُو االلَّهَ يَسِ اللَّهُ تَعَالَى يَعَدُرواور وَ أَطِيعُون اورميري اطاعت كرو\_اس كے بعد مود عليهالسلام نے وہی بات فرمائی جوسارے پیغبر کہتے آئے ہیں وَ مَنَ ٱسْسَسَلُکُمُ عَلَيْهِ مِنُ

آئی اور میں بیں سوال کرتا تم سے اس بہلے پرکوئی معاوضہ اور بدلہ اِن آئیسوی اِلا عللی رَبِ الْعللَمِ بَنِ الْعللَمِ بَنِ الْعِللَمِ بَنِ الْعللَمِ بَنِ الْعللَمِ بَنِ الْعللَمِ بَنِ الْعللَمِ الْعَلَمُ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفیر مظہری میں آنخضرت ﷺ کا فرمان نقل کیا گیا ہے۔ کہ جب اللہ تعالی کی برے کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی دولت کومٹی اورگارے میں لگا دیتا ہے۔ آنخضرت ﷺ کا یہ بھی فرمان ہے کہ محلّ بِنَاءِ وَ بَالْ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَّا مَالَا إِلَّا مَالا اِلَّا مَالا اِلَّا مَالا اِللهِ مَالا اِللهِ مُنْ اِللهُ مَالا اِللهِ مُنْ اللهُ تعالی صَاحِبِهِ اِللهُ مَالا اِللهِ مَالا اِللهِ مُنْ اللهُ تعالی صَاحِبِهِ اِللهُ مَالا اِللهِ مَالا اِللهُ مَالاً اِللهُ مَالا اِللهُ مَالا اللهُ تعالی صَاحِبِهِ اِللهُ مَالا اللهُ مَالا اللهُ تعالی صَاحِبِهِ اِللهُ مَالا اللهُ مَالا اللهُ مَالا اللهُ مَالا اللهُ مَالا مَالِ عَلَى مَاللهُ اللهُ اِللهُ اللهُ ال

تو ہود علیہ السلام نے فر مایا کہتم ہراونچی جگہ پرنشانی بناتے ہو کھیلنے کے لیے اور کاری گریاں بناتے ہو کویا کہتم نے ہمیشہ رہناہے وَاِذَا بَسَطَشَتُم بَطَشَتُم جَبَّادِیْنَ اور

جبتم پکڑتے ہورشمن کوتو بکڑتے ہوبڑا جراور قبر کرتے ہوئے۔ بڑاظلم وستم ڈھاتے ہو۔ عا دقوم کے لوگ اینے اردگرد کے لوگوں پر برداظلم کرتے تھے۔ یہ بردی طاقتور قوم تھی۔ و دسرى قوموں كولاكارتے تھاورنعرے مارتے تھے مَنْ أَ شَدُّ مِنَّا قُوَّةً "جم سے زیادہ طاقتورکون ہے۔''بیایسے طاقتور تھے کہ سی آ دمی کی کھویڑی پر ہاتھ ڈالتے تھے تو اس کا بالکل بهيجا نكال دية تتحاليه مضبوط ماتھ ڈالتے تھے كه آ دى كى پېلياں تو ژ ڈالتے تھے۔فر مايا ُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون لِيلِهِم الله تعالىٰ سے ڈرواور ميري اطاعت كرو-ان كامول سے بإزآ جاؤيين جوٹھيکٹھيک احکام تنہيں بہنجار ہا ہوں ان کوشليم کرواوران برعمل کروميں اللہ تعالى كالمانت داررسول مول وَاتَّقُوا الَّذِي آمَدَّكُمُ بِمَا تَعْلَمُونَ اوروُروتم الله تعالى کی ذات ہے جس نے تمہاری امداد کی ہےان چیزوں کے ساتھ جوتم جانتے ہو۔ حمہیں کتنے بڑے بڑے وجودعطا فرمائے بدنی طور پرشہیں کتنی قوت عطا فرمائی اوراس وجود کے ساتھ تعلق رکھے والی کتنی تعمیں ہیں اَمَدُ کُم بانْعَام الداددی تہمیں مال اور مولیق کے ساتھ۔مویشیوں کا ذکراللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر ۲۴ میں فر مایا۔ بھیٹروں میں سے ز مادہ ، بکر یوں میں سے ز مادہ ، اونٹوں میں سے ز مادہ ، گائے بھینس میں سے ز مادہ ان کا گوشت کھاتے ہو، دودھ بیتے ہو، بعضول سے بار برداری کا کام لیتے ہو، بعضے جانور سواری کے لیے پیدافر مائے و بھنیٹ اورامداددی مہیں بیٹوں کے ساتھ۔ بیٹے بیٹیاں سب اللّٰد تعالیٰ کی نعمت ہیں ۔گر بیٹوں کا ذکراس لیے فر مایا کہ بیانسان کے لیے زیادہ مفید ہوتے ہیں مشقت کے سارے کام بیٹے کرتے ہیں مال جان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور انسان کی نسل بھی انہی ہے چلتی ہے۔ بیٹیاں فطر تا پر دہ نشین ہوتی ہیں ان ے بھاری کام نہیں لیے جاسکتے اس کیے بیٹوں کا ذکر فرمایا ہے وَجَنَّتِ وَعُینُون اور

باغوں اور چشموں کے ساتھ امداد دی۔ اللہ تعالیٰ نے چشموں اور نہروں کے ذریعے آبیا شی کا نظام قائم کیا ہے جس سے تمہارے باغات اور کھیتیاں پیدا ہوئیں اور تمہاری خوراک اور مچل پیدا ہوئے۔ بیاللہ تعالی کے خصوصی انعامات ہیں جن کاشکرادا کرنا ضروری ہے اورتم شکری بچائے الٹا ناشکری کرتے ہو۔اس کے ساتھ مخلوق کوشریک تھبراتے ہواوراس کی دی ہوئی نعمتوں کو بے جاخر چ کرتے ہواوراسراف کرتے ہو۔ فرمایا اِنِّی ٓ اَحَافُ عَلَیْکُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ بِحِثَك مِين خوف كرتا ہول تم پربڑے دن كے عذاب كاكم مرالله تعالیٰ کی طرف ہے گرفت آئے اورتم تباہ وہر باد ہوجا وُلہٰذاتم اب بھی سنجل جا وَاللّٰد تعالیٰ سے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ ہودعلیہ السلام کے اس وعظ ونصیحت کے جواب میں قوم نے بہ کہا قَالُوا سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٱوَعَظْتَ اَمُ لَمُ تَكُنُ مِّنَ الْوَاعِظِيْنَ كَهَے لَكَ كَه ہارے لیے برابر ہے آپ ہمیں وعظ کریں یا نہ ہوں وعظ نصیحت کرنے والوں میں ہے۔ مطلب پیہ ہے کہا ہے ہودعلیہ السلام آپ جومرضی کہتے رہیں تمہارے وعظ ونفیحت کا ہم پر سیجھا ٹرنہیں ہوتا ہم تمہاری بات ماننے کے لیے ہرگز تیارنہیں ہیں۔اورسورہ ہودآ یت نمبر ٣٥ ميں ہے قَالُوا ينهُو دُ جِئْتَنَا بِبَيِّنَةِ "انهول نے کہا كرآب مارے ياس كوئى واضح چیز لے کرمبیں آئے۔ 'لہذاہمیں تمہاری باتوں پر یقین نہیں آتا بلکہ ہم تو آپ کے متعلق یہ تجهيم بيلك إنُ نَقُولُ إلَّا اعْتَراكَ بَعُضُ الْهَتِنَا بِسَوْءٍ [آيت ٢٥] " بَم كَهُمْ بِيل کہ ہمارے بعض معبودوں نے تمہیں برائی پہنچائی ہے۔'' تمہارا د ماغ ٹھیک نہیں رہا نعوذ بالله تعالى يتم بهكي بهكي باتيس كرتے مو إن هلذ آ إلا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ نهيس بي سركريك لوگوں کی عادت ہے جوتم پیش کررہے ہو۔ پہلے بھی لوگ اسی طرح ڈرایا کرتے ہتھے جس طرحتم ہمیں عذاب ہے ڈرار ہے ہو۔اور بیمطلب بھی بیان کرتے ہیں کہ جو کچھآج ہم

كررے ہيں يى كھ ہارے يرانے آباؤاجداد بھى كياكرتے معظم مميں ان كراست ہے ہٹانا جاہتے ہوللندا ہم تمہاری بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہم تمہاری دھمکی سے ڈرتے ہیں وَمَا نَحْنُ سِمُعَذَّبِينَ اور ہیں ہم کہمیں سزادی جائے گی۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فکڈ بُوہ پس انہوں نے جھٹلا دیا ہو دعلیہ السلام کو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے باقی کسی نے سلیم بیس کیا جس کا متیجہ بین کالا فاھلٹھنے کے اس ہم نے ان کو بااک کر ویا ان یا مرقول میں ریت کے ملے تھے جن علاقول میں بیار بنتے تھے۔ الله تعالیٰ نے ان بوسزادی که بیش م ب**ی نیان مان دختک علاقه تھانہری علاقوں میں بھی ب**ایشیں نه زوں توان پر بحن الربوة با اورجوعلاقے مول ہی بارانی ان کا تو بُر احال موجا تا ہے۔ برشیں نہ ہونے كانتيجه بيه واكه چشمے ختك ہو گئے ، كنوئيں ختم ہو گئے ، كھيت تباہ ہو گئے ، درخت ختك ہو گئے ، یانی کی قلت کی وجہ سے ۔حضرت ہو وعلیہ السلام نے فرمایاتم مجھ پر ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ تمہارےاویرلگا تاربارشیں برسائے گا حالات تمہارے ٹھیک ہوجا کیں گے۔ کہنے لگےاگر آپ کی وجہ سے بارش ہوئی ہےتو پھر جمیں یانی کے ایک قطرے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مختلف طریقوں ہے اپنا بنا نا جا ہتے ہیں ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سورة الاحقاف آيت نمبر٢٣ ميل كين كَفُ أَتِنَا بِهَا تَعِدُنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيُنَ '' پس آ ب لے آئیں وہ چیز جس ہے آ ہے جمیں ڈراتے ہیں اگر ہیں آ ہے چیوں میں سے فَـلَـمَّا رَأُوهُ عارضًا مُسْتَقُبلَ أَوْدِيَتِهمُ لِي جبِ ديكِها انهول نے اس عذاب كوباول ك شكل ميں جوان كى واديوں كے سامنے سے آرہاتھا فَالُوا كَمْ لِلَّهُ هَا دَا مَارضَ مُمُطِرِنا یہ بنارے توہم پر بارش برسائے گا۔''اور ہمارے حالات ٹھیک ہوجا کیں گے۔ وه بادل كانكرًا نس وت و تصرول كقريب يهنياتواس عقر وازاكى دهادًا دهادًا

كَاتَسَلَوْ مِنْ عَادٍ أَحَدًا ترمَى شريف كى روايت بي "ان كورا كاورخاك كرك ركادي ممی ایک کومی زنده نبیس محبور تا۔ "کیکن انہوں نے اس سے مجی کوئی سبق حاصل نہ کیا وہ بادل جب ان محقر به آیا تو عشد تعالی کی طرف مصال میں الک متندو تیز موانکل که اس نے ان کو اٹھا اٹھا کرز میں بردے ماراحالانکہ ان کے بوے لیے لیے لیے قد تھے اور برے طاقتورت مَنْ لَشَدُ مِنَا فَوْةً كُنْ رَعاد تَعَلَيْهُم سَدَياده طاقتوركون ٢٠١٥ وا نے اضابھا کر کسی کوایک میل دور پیستا کسی کودومیل معدر بیسیکا - لاشیں اس طرح پری تھیں كَ لَنْهُمْ أَصْحَمَازُ نَعْمُلِ مُنْفَعِدِ [القرباء]" عِيماكده عن إلى اكمرى بولى مجودول ے۔'ایک محض بھی زئرہ نہ بیا۔ان برسات راتیں اورآ ٹھ دن مسلسل ہوا جلتی رہی ۔اللہ تعالى نفرمايا فَهَلُ تَراى لَهُمْ مِنْ مِهَ الْمِيهِ [الحاقد: ٨] " الدخاطب تم ال ميل سيكس ایک فردکو بھی زندہ دیکھتے ہو،کوئی ہاتی بھاہے۔' ہودعلیہ السلام اوران کے چندساتھیوں كعلاوه باتى سب تاه موكئ فرمايا إنَّ فِين ذلك لا يَدُّ بِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ واقعه مِن نشاني ہے عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے کہ شرکوں کا ہمنگروں کا بالآخریبی انجام ہوتا ہے۔ ليكن وَمَا كَانَ أَكُثُوهُمُ مُولِمِنِينَ اورنبيس بين ان مِس اكثر ايمان لان والله والله - تاريخ شابدے کہ ہردور میں کثرت نافر مانوں کی رہی ہے اور اہل ایمان ہمیشہ قلت میں ہی رہے بين فرمايا وَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَالْعَزِيْدُ الرَّحِينَمُ اور بِثَكَ آبِكارِ وردكار البته وبي غالب ہے مہر بان۔

كُنَّ بِنُ تُمُودُ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوهُمُ صِلِحُ اَلاتَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ﴾ فَاتَّقُوا الله وَاطِيعُونِ ﴿ وَاللَّهِ وَاطِيعُونِ ﴿ مَا الْنَاكُمُ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي اِلْاعَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ® ٱڽڗٛڒؙۅٛڹ٤٤٥ في ماههنا امنين ﴿فَي جَنْتِ وَعُيُونٍ ﴿ وَاللَّهِ مَاهُمُ الْمِنِينَ ﴿ فَي اللَّهِ مَا هُمَا هُمَا و مَعْنُلِ طَلْعُهَا هَضِيْمٌ ﴿ وَتَنْعِنُونَ مِنَ الْجِهَالِ الْمُؤِيَّا فِرْهِيْنَ ﴿ وَمَنْ الْجِهَالِ اللَّ فَاتَّقُواللهَ وَ أَطِيعُون هُولَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْبِرِفِينَ هُالَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۖ فَأَلُوا إِنَّهَا اَنْكَا أَنْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مِّعُلُومٍ ۗ وَلَا تَهُمُّوْهُا بِسُوْءٍ فَيَا خُنَّ كُمْءَنَ ابْ يَوْمِ عَظِيْمٍ ﴿ فَعَقَرُوهَا ۗ فَأَصْبُعُوْ الْدِمِيْنَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً وَ مَاكَانَ ٱكْثُرُهُمْ مُعْتَمِعُ مِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِنْمُ ۗ عَ

کَذَّبَتُ جَمَّلایا شَمُوْدُ الْمُرْسَلِیُنَ شمودقوم نے اللہ تعالی کے رسواوں کو اِذْقَالَ لَهُمْ جب کہا ان کو اَخُوهُمُ صلِح ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے اَلَا تَتَقُونَ کیا تم بیجے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تہارے لیے دَسُولٌ اَلَا تَتَقُونَ کیا تم بیجے نہیں ہو اِنّے لَکُمْ بِشک میں تہارے لیے دَسُولٌ اَمِینٌ رسول ہوں امانت دار فَاتَّقُو اللّه پس ڈروتم اللہ تعالی سے وَ اَطِیْعُونِ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرووم مَا اَسْتَلُکُمُ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر میری اطاعت کرووم مَا اَسْتَلُکُمُ اور میں نہیں سوال کرتاتم سے عَلَیْهِ اس تبلیغ پر

مِنُ أَجُو سَى معاوضَ كَا إِنَّ أَجُوى تَهِيلَ بِمِيرِ الجر إِلَّا عَسَلَى رَبِّ الْعلَمِيْنَ مَرربِ العالمين كذب أَتْتُوكُونَ كياتم حَهورُ دينَ جاوَكَ فِي مَا هَهُنَآ يَهِالَ المِنِينَ المن مِن فِي جَنَّتٍ بِاغُولَ مِن وَّ عُيُون اور چشموں میں وَّزُرُو ع اور کھیتوں میں وَ نَخُل اور کھوروں میں طَلَعُهَا هَضِيَمٌ جن كے خوشے نہايت ہى ملائم ہيں وَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ اور تراشتے ہوتم يهارُول مِن بُيُوتًا كُمرِ فَرْهِيُنَ تَكَلَفْ عِنْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لِين دُروتُم اللَّهُ اللَّهُ سے وَ اَطِیْعُون اوراطاعت کرومیری وَ لَا تُسطِیْعُوْ آ اورنداطاعت کرو اَمْسَ الْمُسُرفِيْنَ اسراف كرنے والول كے كم كى الَّذِيْنَ يُفْسِدُوْنَ جوفسادكرت بين فِي الْأَرْض زمين مين وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح بمين كرتے قَالُو آكما انہوں نے اِنْمَآ پختہ بات ہے اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِيْنَ آپ حرز وہ لوگوں میں ے بیں مَا اَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُنَا نہیں بی آ یگرانان مارے جیے فاتِ باليَةِ بِسِ لا تَبِسِ كُونَى نَشَانَى إِنْ مُحَنَّتَ مِنَ الْصَّدِقِينَ الرَّبِسِ آبِ يَحُول مِينَ سے قَالَ فرمایاصا کے علیہ السلام نے هذہ نَاقَةٌ بیاؤتنی ہے لَّھا شِرُبُ اس کے لیے یائی پینے کی باری ہے وَّ لَکُمُ شِرُبُ یَـوُم مَّ عُلُوُم اور تمہارے لیے بھی لگانا تکلیف دینے کے لیے فَیَانُحُ ذَکُمَ عَذَابُ یَـوْم عَظِیْم کِس پکڑےگا تہمیں بڑے دن کاعذاب فَعَقَرُوْهَا پس انہوں نے ٹائکیں کاٹ دیں ازمُٹی کی

فَاصَبَحُوا الْمِعِينَ لِيسَ مُوكَ وه لِشِمان فَاحَدَهُمُ الْعَذَابُ لِيسَ بَكُرُاان وَ عَذَابِ فَ وَمَسا كَسانَ عَذَابِ فَ إِنَّ فِسَى ذَلِكَ لَا يَعَ بِي الْمُثَلِّولُ السَّمِينَ الْمَانِ لَا فَ وَالْمِي الْمُثَلُولُ النَّا مِينَ اللَّهُ وَالْمُلَ وَإِنَّ الْمُثَلُولُ النَّا اللَّهِ مِي المُثَرُلُولُ النَّا اللَّالِ اللَّهِ وَالْمَلُ وَإِنَّ الْمُثَلُولُ النَّا اللَّهُ وَالْمُلُولُ وَإِنَّ المُثَلِّمُ اللَّهُ وَالْمُلَا فَا وَالْمَانِ اللَّهُ وَالْمُلُولُ النَّا اللَّهُ وَالْمُلُولُ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَإِنَّ وَإِنَّ الرَّحِيمُ المُرْلُولُ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ المِرْلُولُ النَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ المِرْلُولُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ المِرْلُولُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ المُراسِ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ المُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَذِينُ وَالرَّحِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالِيلُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِيلُ اللْمُعَالِلُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالِيلُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

اس سے پہلے جار پیمبروں کے واقعات بیان مو چکے ہیں۔مویٰ علیہ السلام ، ابرا ہیم علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، مودعلیہ السلام ۔اب صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذكر ب-الله تعالى فرمات بي كَذَّبَتْ فَمُودُ الْمُرْسَلِينَ جَمِيلًا يا مُودَوم في الله تعالى کے رسولوں کو۔ چوتک تمام پیغیبروں کا پروگرام ایک ہی تھا اس لیے ایک پیغیبر کو جھٹلا نا سب يَغْمِرول كوجملًا نام إذْ قَالَ لَهُمُ انحُوهُمُ صلِحٌ جب كهاان كوان كريها في صالح عليه السلام نے۔ بھائی اس لیے کہ میران کی قوم کے ایک فرد تھے۔ میقوم وادی القری میں آباد تھی۔ بیمشہور علاقہ ہے خیبراور تبوک کے درمیان ۔اس علاقے کو حجر کہتے ہیں اس میں بری بری چٹانیں ہیں ان لوگوں نے ان چٹانوں کوتر اس تر اش کر مکان بنائے ہوئے تھے۔قوم عاد کے بعد قوم خمود نے بڑی ترقی کی تھی۔ یہ بھی سام بن نوح کی اولا دہیں ہے تقے۔صالح علیہ السلام نے فرمایا آکا تَتْفُونَ كياتم بيخ نہيں ہوكفر شرك سے اور معاصى ے إِنِّسَى لَكُمُ دَسُولٌ آمِينٌ بِنُكَ مِن تَهارے ليے رسول موں اللہ تعالی نے مجھے تهاری طرف رسول بنا کربھیجا ہے امانت دار ہوں۔اور جو پچھاور جنتا میرارب مجھے بتلا تا ہے میں اتنابی مهیں بتلادیتا ہوں اپنی طرف سے وئی کی بیشی نبیں کرتا فسائے فوااللہ وَ أَطِيْهِ عَنْ اللَّهِ وَهِ مِنْ أَرُومُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ہے اس کے قبر اور غضب ہے اور میری اطاعت کرو

وَمَاآمُسُنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُوِ أُور مِن بَهِين سوال كرتاتم سے اس تبليغ يركسي معاوضے كا إنْ أجُرِى إِلَّا عَلْى رَبِّ الْعَلْمِينَ نَهِيل بِمِرااجِرَّكُررب العالمين كوف يمام پنیبروں اور رسولوں نے یہی بات کہی کتبلیغ حق کے سلسلے میں ہمارا کوئی ذاتی مفارنہیں ہے صراط منتقیم کی راہنمائی کرنے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے۔ ہودعلیہ السلام نے قوم سے فرمایا اَ تُنسَرَ کُونَ فِسی مَساهِ اَنْ المِسنِینَ کیاتم چھوڑ دیئے جاؤگے پہاں امن میں ہم کیا سمجھتے ہو کہتم یہاں ہمیشہ ای طرح خوشحالی کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور تمہیں بھی زوال نہیں آئے گا اورتم یہاں امن میں رہوگے فی جُنْتِ باغوں میں وَ عُیُون اورچشموں میں۔ بیتمہارے باغات اوران کوسیراب کرنے والے چشمے اور نہریں اس طرح جارى ربيل كى اوركياتم اس خام خيالى ميل مبتلا موكه وَذُرُوع وَ مَنْعُل كَيتيول ميل اور تحقجوروں میں رہو گئے۔ تھجوروں کے وہ درخت طَلَعُهَا هَضِيْمٌ کہان کے خوشے بڑے ہی ملائم ہیں۔ تو مثمود کے یاس محبوروں کے بڑے بڑے باغ تنے جس کی وجہ سے دہ بڑے خوشحال لوك تصفر مايا و تَنْ حِتُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُونًا فرهِينَ اورتم رّاشة مو ی بازوں میں پُر تکلف مکا نات ۔ ثمود قوم فن تقییر کی بڑی ماہر تھی ۔ بیلوگ پہاڑوں کو تراش تراش کران کے اندر ہی نہایت خوبصورت تقش ونگار والے مکا نات بناتے تھے کیونکہ انہوں نے من رکھا تھا کہ جب زلزلہ آتا ہے تو مکان گر جاتے ہیں اور اینٹ پھرعلیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ چٹان اندر سے کرید کرید کرمکان بنایا جائے تو پھرکون ی دیوار سے گی۔ توان چٹانوں میں انہوں نے بڑے بوے کمرے بنائے ہوئے تنے۔ ہال کمرہ، ناچ کمرہ، مهمان خانه عِسل خانه، باور **چی خانه**۔

ہارے ایک شا کر دنصر ہ العلوم سے فارغ ہوکرمد بینہ یو نیورٹی میں واخل ہوئے۔

انہوں نے بتایا کہ یونیورٹی کے طلبہ نے بروگرام بنایا کہوہ علاقہ دیکھنا جاہیے۔ہم نے اینے برنسپل سے اجازت مانگی تو اس نے کہا کہتم لوگ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ہم نے کہا کہ بس ہماراشوق ہے۔اجازت مل گئی۔بس کا انتظام ہواجب وہاں قریب پہنچے تو وہاں چرواہے جانور چرارہے تھے۔ان میں کچھ جوان اور کچھ بوڑھے تھے۔انہوں نے ہارے سے یوجھا کہتم کہاں جارہے ہوتو ہم نے کہا حجر کے علاقے میں۔ انہوں نے کہالا تَذُهَبُوُ اوہاں نہ جاؤخدا کاعذاب آئے گا۔بہر حال ہم وہاں پہنچے دوسو کے قریب ہم نے چٹانیں دیکھی جن میں کمرے بنے ہوئے تھے مگرر بنے والا کوئی نہیں تھا۔حضرت صالح علیہالسلام نے ان کےاس عمل پر تنقید کی کہا پنا قیمتی وقت ضائع نہ کروضرورت کےمطابق مکان بناؤیہ جوتم مکان بناتے ہواس پرتم سترستر سال ،استی اسٹی سال لگا دیتے ہو۔زندگی تمہاری ان کا موں میںصرف ہورہی ہے۔ دیکھو! مکان بھی انسان کی ضرورت ہےاس ہے شریعت روکتی نہیں ہے مگرا بی ضرورت کے مطابق بناؤ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہان چیزوی میں وفت ضائع نه کروحقیقت کو بمجھنے کی کوشش کرو ف اتَّقُوا اللَّهُ وَ اَطِیْسٹسون بستم اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈرواورمیری اطاعت کرو۔ میں تنہیں سجی بات بتاتا ہوں آخرت کی فکر کرویہ دنیا اور اس کی تمام رونقیں جلد ختم ہونے والی ہیں اگر غلط كامول سے بازندآئے تواللہ تعالیٰ كی گرفت ہے ہیں چے سکو گے۔ فرمایا وَ لا تُسطِینُ عُوْ آ اَمُوَ الْمُسْوفِيُنَ اوراسراف كرنے والوں كائتكم نه مانو۔ عادتوم كى طرح ثمودتوم ميں بھى بيہ یماری یائی جاتی تھی کہ فضول رسم ورواج اور لہوولعب میں بے دریغ رو پیم صرف کرتے تقے۔ فرمایا مسرف لوگ وہ ہیں الَّـذِیسُنَ یُفُسِدُونَ فِی الْارُض جوز مین میں فساو بریا كرتے ہيں وَ لَا يُصَلِحُونَ اوراصلاح نہيں كرتے قوانين خداوندي كي خلاف ورزي

ہی فساد فی الارض ہے۔مشرک ، کافر اور منافق فتم کے لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہو تے ہیں۔ قوم نے بات مانے کی بجائے جواب دیا۔ قَالُو آ کھنے لگے اِنْسَمَآ اَنْتَ مِنَ المُسَحَّدِيْنَ بِين بِهِ اللهِ آبِ حرز ده لوگوں میں سے ہیں جس کی وجہ سے بہلی بہلی باتیں كرتے بيں مَا آنْتَ إِلَّا بَشُو مِنْكُنَا نہيں بي آپ كر مارے جيسے بى انسان تمہيں ہم ر کون ی فوقیت حاصل ہے ہم تہہیں پیغیبر مان لیں۔ ہرز مانے کے مشرکوں نے یہ بات کہی کہ بشر کیسے پنیمبر بن گیا؟ وہ بشریت کونبوت کے منافی سمجھتے تھے۔ پہلے بشریت کا انکار کیا يُركِ لِكُ فَاتِ سِائِيةٍ إِنْ كُنتَ مِنَ الْصَدِقِيْنَ لِي لِي آسِكَ مَي آسِكُونَي نشاني الر بیں آپ سے۔حضرت صالح علیہ السلام نے فر مایا کہتم کیسی نشانی جاہتے ہو؟ ایک برای چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور ہماتھ بچہ بھی ہوتو اس فر مائش کے بورے ہونے کا سوال ہی بیدانہیں ہوتا تھا کہ پھروں اور چٹانوں سے کیا اونٹنیاں پیداہوتی ہیں اور پھرفورا بچہ بھی جن دے۔اور میجی انہوں نے کہا کہ اس اوٹٹی کے بال بھی گھنے اور خوبصورت ہول ۔ چنانچہ اس کے لیے ایک دن مقرر کیا گیا ۔شہرول دیباتوں میں ڈھنڈورا بیٹا گیا کہ اوبھئ! فلاں دن پھرے اونٹی پیدا ہونی ہے۔ نداق اڑاتے تھے مرد ، عورتیں ، بوڑھے ، بیچ اور جوان اسم**ے ہوئے ۔ عجیب ن**تم کا منظر تھا ایک ملدلگا ہوا تھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اس چٹان سے اونمی نکلے۔سب نے آئھوں ہے دیکھا کہ اس چٹان سے اونٹنی نکلی اور ساتھ ہی بچہ جن دیا۔اس کا ذکر ہے فَالَ فرمايا حضرت صالح عليه السلام في هلذه نَاقَةً بدا وَثَني ب جوتم في طلب كَيْمَى لَّهَا شِرْبُ اس کے لیے یانی پینے کی باری ہے و کھٹم شِرُبُ مَوْم مَعْلُوم اور تہارے لیے بھی یانی پینے کی ایک باری ہے ایک دن مقرر بر۔ ایک دن چشمے سے بیاونتی بانی بیا کرے

گ اور دوسرے دن تم اینے جانورول کو یانی پلایا کرو۔ چنانچہ دن مقرر کر لیے گئے ۔ ایک دن الملی اونٹی یانی پین تھی اور دوسرے دن باتی جانور۔ بیسلسلہ کچھ عرصہ تک چلتا رہا اس دوران کچھلوگوں کوخیال پیدا ہوا کہ بیا ونتی تو ہارے لیے عذاب بن گئی ہے۔ ایک دن بی سارایانی بی جاتی ہادر مارے جانوراسے دیکھرڈرجاتے ہیں سی طرح اس سے چھٹکارا حاصل كياجات حضرت صالح عليه السلام في لوكول كوخرداركيا و لا تسمسوها بسوء اورال کو ہاتھ ندلگاؤ تکلیف دینے کے لیے۔ ہاں! یہ بچھتے ہوکہ پھرسے عجیب طریقے سے نظی ہے برکت کے لیے ہاتھ لگاؤ تو کوئی بات نہیں ہے لیکن تکلیف دینے کے لیے ستانے ك ليه باته مدالًا و فيسَانُحُدُ دُكُمُ عَذَابُ يَوْم عَظِيْم لِي بَكْرِ عَالَمْهِين برُد دن كا عذاب رسورة مل آيت نمبر ٨٨ مي ب وكان في المَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِسى اللارْض وَلا يُسصَلِحُونَ "اورتص شهرين نوآدي جونسادكرتے تصريين مين اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ "حجرشہر میں نوغنڈے تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے سارے اہل خانہ والی کرنا ہے دودھ بیتا بح بھی نہیں چھوڑنا اوراس سے پہلے اونٹنی کوبھی۔ چنانچہ انہوں نے اونٹنی کی ٹائلیس کاٹ دیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر زلزلہ مسلط ہوا اور حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایسی ڈراؤنی آواز ان پرمسلط کی کہان کے کلیج بھٹ گئے۔رب تعالیٰ کےعذاب سے کون بیاسکتا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام اور ایکے مومن ساتھی زندہ رہے اور ان کے گھر کے افر ادبھی اور باقی مجرم سب كےسب تباہ وہر با دہو گئے فہر مایا فَعَقَدُ وُ هَا پُس انہوں نے اوْمُنی كی ٹائگیں كائ دیں فسأصب محود نادمین پس ہو گئے وہ پشیان مگراب پشیان ہونے کا کیافائدہ فَاَ خَلَدُهُمُ الْعَذَابُ لِيل بَكِرُ الن كوعذاب في رازله بهي آيا اور دُراوَني آواز بهي آئي إنَّ فِی ذلِک کایة بِشکاس میں نشانی ہے جمرموں کے لیے جورب تعالی کی نافر مانی کرتے ہیں پیغیروں کی نافر مانی کرتے ہیں وَ مَا کَانَ اَکْشُوهُمُ مُوْمِنِیْنَ اور نیس ہیں ایران لانے والے بایں ہمہ وَ إِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْوُ الرَّحِیْمُ اور بین ایران لانے والے بایں ہمہ وَ إِنَّ دَبَّکَ لَهُوَ الْعَزِیْوُ الرَّحِیْمُ اور بین کارب عالب ، مہریان ہے۔ جب جا ہے جس طرح جا ہے سزادے اور اگر فوری سزانہیں دیتا تو بیاس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔



### كرتبت

قَوْمُ لُوْطِ بِالْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُرَاخُوْهُ مُرْلُوطً الْاِتَّقَوْنَ ﴿ انْ لَكُمْ رَسُولَ آمِيْنُ فَأَتَّقُواللَّهُ وَأَطِيْعُونَ فَوَمَا لَيْعَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجُرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعَلَيْنَ ﴿ أَتَانُونَ الدُّكُرُ إِنَّ الْعَلَيْنَ ﴿ أَتَانُونَ الدُّكُرُ إِنَّ مِنَ الْعَلِينَ ﴿ وَتَنَارُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُو مِنْ أَزْوَا جِكُوْ يِلْ أَنْتُمْ قَوْمُ عَلُونَ ﴿ قَالُوٰ الَّهِنَ لَهُ رَبَنْتَهُ يَلُوْطُ لَتَكُوْنَكَ مِنَ الْخُرْجِينَ ﴿ قَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمُ مِنَ الْقَالِيْنَ ﴿ رَبِ نَجِينِي وَاهْلِيْ مِتَايِعَكُونَ ﴿ قَالَ لِعُمَلِكُ مِتَا يَعَكُونَ ﴾ فَجُنَّيْنَاهُ وَاهْلُهَ آجُمُعِيْنَ ﴿ إِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِيْنَ ﴿ ثُمَّ دُمِّنِنَا الْاخْدِيْنَ ﴿ وَامْطُرُنَا عَلَيْهِمْ مِّطَرًا فَسَآءِ مَطَرُ الْمُنْنَ رِيْنَ ﴿ إِنَّ فَيْ ذَٰلِكَ لَا يُكَّ وَمَا كَانَ ٱلْتُرْهُمُ مُرَّمُّ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ آلُتُوهُ مُرَّمُّ فُومِنِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ آلُتُوهُ مُرَّمُّ فُومِنِيْنَ ﴾ وإنّ ربّك لَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ فَيْ

كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطِ وِالْمُرْسَلِيْنَ جَمْلُا يالوط عليه السلام كَ قُومِ نَيْ يَعْمِرول كُو إِذْ قَالَ لَهُمْ جب كَهَالَ كُو آخُوهُمُ ان كَ بَعَانَى لُوط لوط عليه السلام في اللا تَتَّقُونَ كَيَاتُم نِيْحَ نَهِيل مِو إِنِّى لَكُمْ بِ شَك مِين تَهَار ك لِي السلام في الله تَتَّقُونَ كياتُم نِيْحَ نَهِيل مِو إِنِّى لَكُمْ بِ شَك مِين تَهَار ك لي رَسُول مول اما نت دار فَاتَّقُوا الله يَس وُروتُم الله تَعَالَى سے وَ اَطِيعُونِ اور مِيرى اطاعت كرو وَمَ آ اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ اور مِين نَهِيل سوال كرتاتم والشّخ ير مِنْ آجُور كى معاوض كا إِنْ آجُورى نَهِيل بِهِ مِيرااج إِلاَّ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

رَبّ الْعَلْمِينَ مُكررب العالمين كذب أتَأْتُونَ الذُّكُوانَ كيادورُتْ مؤتم مردوں ير مِنَ الْعُلْمِيْنَ جَهان والول ميں سے وَ تُذَرُونَ اور چھوڑتے ہو مَا اس مخلوق كوخ لَقَ لَكُمُ رَبُكُمُ جو پيدا كي تمهارے ليے تمهارے رب نے مِنْ اَزُوَاجِكُمُ تَمْهَارِي بِيوِيال بَلُ أَنْتُمُ قَوُمٌ عَدُونَ لِلَكِمْ قُوم موحد سے برصے والى قَالُوا كَماانهول في لَئِنُ لَّمُ تَنْتَهِ البِتَهَ أَكُرا بِبِازِنَدا كَ يَالُو طُ السَاوِط عليه السلام لَتَكُونَنَّ البنة آيضرور موجا تيل مع مِنَ الْمُخْرَجينَ لكالے ہوئے لوگوں میں سے قَالَ فرمایالوط علیہ السلام نے اِنّے لِعَمَلِکُمْ بِشَک میں تہارے مل کو مِنَ الْقَالِيُنَ بغض كے ساتھ و تكھنے والا ہوں رَبّ نَجّنِيُ اے میرے دب محص و خات دے و آھیلی اور میرے اہل کو مِسمَّا یَعُمَلُونَ اس كاروائى سے جوبيكرتے ہيں فَنجَيْنهُ ليس ممنے نجات دى اس كو وَاَهْلَهُ اور اس كساتها الله أجْمَعِيْنَ سبكو إلا عَجُوزًا ممر يرهيا في المعبويْنَ جو يجيره جانے والوں ميں سے كى تُسمَّ دَمَّرُنَا ٱلاخريُنَ كَامِرِيم نے الماك كيادوسرون كو وَامُطَونَا عَلَيْهِمْ مُطَوّا اور برسائي جم فيان برايك فتم كى بارش فَسَآءَ لِسُ بُرِي هُلُ مَ طَلُو الْمُنْذَرِينَ بِارْشُ وْرائِ مُووَل كَي إِنَّ فِي ذَٰلِكُ كَايَةً بِشَك البنة اس مِين نَتَانَى بِ وَمَا كَانَ أَكْتُورُهُمْ مُوْمِنِينَ اورَبِين مِين اكثرلوك ان من عن ايمان لانے والے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْرُ الْرَّحِيْمُ اور بے شک آپ کارب البتہ وہی ہے غالب،مہر ہان۔ الله تبارك وتعالى نے متعدد نافر مان قوموں كا ذكر اور ان كى تبابى كا بيان فرمايا

ہے۔حضرت موسی علیہ السلام کی قوم ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ،حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ،حضرت ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہوئے السلام کی قوم ،حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ اور درس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکرہے۔

#### الوط عليه السلام كاقصه:

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سکے بھتیجے تھے ۔ لوط بن حاران بن آزر۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام بھی آزرتھا۔ ساتویں بارے میں ہے وَإِذْ قَالَ إِبُوهِيمُ لِلَابِيهِ ازْرَ - بعض تاريخ كى كتابون مين آتا ہے كمابراجيم عليه انسلام کے والد کا نام تارخ تھالیکن حافظ ابن کثیر تھ فرماتے ہیں کہ قر آن کے مقابلے میں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھراگر مان بھی لیس تو پھراس طرح ہوگا کہ تارخ ان کالقب تھا اورنا مطعی اور یقینی طور پر آزر ہی تھا۔رب تعالیٰ سے زیادہ جاننے والا کون ہے۔اصل ان کا ملك عراق تفاحضرت ابراہيم عليه السلام نے عرصه دراز تک تبليغ کی۔ ساٹھ (٢٠) سال، ستر (۷۰) سال اورائتی (۰۸) سال بھی لکھتے ہیں۔بہرحال اس ہے کم وہیش تبلیغ کی مگر اہلیہ مارہ کے سواکس نے ساتھ نہ دیا۔ پھریہاں سے ہجرت کر کے شام چلے گئے۔ ہجرت میں آپ کے ساتھ بیوی سارہ علیہاالسلام اور بھتیجالوط علیہ السلام تھے۔اللہ تعالیٰ نے شام کا علاقہ ، دمشق وغیرہ آپ کے سپر دکیا کہ یہاں کے لوگوں کو بلیغ کرنی ہے۔حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ سدوم جو بہت برا شہراور منڈی تھا کہ آپ نے یہاں کام کرنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ وہاں کےلوگوں نے لوط عليه السلام كا اخلاق ، وضع قطع بشكل وصورت بيم متاثر بهوكررشته بهي دي والا يا حالا نكه دنيا میں رشتے کا مسئلہ بھی کافی پریشان کن ہے۔قوم بھی دوسری ، ملک بھی دوسرااورسب سے

برو مرب کہ عقیدہ بھی ہیں ماتا تھا۔اس عورت نے آخری دم تک آپ کا کلم تہیں برھا۔اس ز مانے میں مومن کا فرکا رشتہ جا ئز تھاا ور ہماری شریعت میں بھی تم وہیش سولہ سال تک کا فر کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ آپ ﷺ کی تین بیٹیاں کا فروں کے نکاح میں تھیں۔حضرت رقیہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ابولہب کے دوبیٹوں عنبہا درعتبیہ کے نکاح میں تھیں اور حصرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابوالعاص بن رہیج جن کا نام مِلم تھا کے نکاح میں تھیں ، تینوں کافر تھے۔اس طرح بہت سارے صحابہ کرام ﷺ کے نکاح میں کا فرعور تیس تھیں ۔حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا نکاح ام بکرے ہوا تھا اس سے لڑکا پیدا ہوا جس کا نام بکرتھا ای بیٹے کی نسبت ہے آپ کی کنیت ابو بکرتھی۔حضرت ابو بکرصدیق علیہ نے کا فی زور لگایا مگرام بکرنے کلمہ نہیں پڑھا پھرطلاق دے دی کہاں کا میرے گھر پراٹر یڑے گا دینی لحاظ سے ۔ تو ابتدائے اسلام میں کا فرول کے ساتھ رشتہ جائز تھا۔ سے میں الله تعالى في منع فرما ديا بير آيت كريمه نازل مولى لا تَنْكِ محولًا الْمُشُركَتِ حَتَّى يسوفم في ودمشرك عورتول كساته نكاح ندرويهال تك كدوهمون موجاتين وكا تُسنُدِ كُولًا المُمشُوكِينَ حَتَّى يُولِمِنُوا اور شركول كونكاح كركجى ندويهال تك كدوه ايمان كي أكبي " توتقر يأسوله سال اسلام مين بهي مسلمان اور كافر كارشته جائز تها -تو الله تعالی نے سدوم شہراوراس کے ارداگر دبستیوں کی طرف حضرت لوط علیہ السلام كومبعوث فرمايا ـ اس كاذكرب كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ن الْسَمُوسَلِيْنَ جَعِثلا يالوط عليه السلام ی قوم نے پینمبروں کو۔ان کی طرف تنہالوط علیہ السلام بی مجے عظم اللہ تعالیٰ کے ا کے پیمبر کو جھٹلانا تمام پیمبروں کو جھٹلانا ہے۔اس لیے کہ تمام پیمبراصول میں متفق ہیں۔

فرمایا إذْ قَسَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ لُوطٌ جبكهاان كوان كے بھائى لوط عليه السلام نے -

انسان ہونے کے لحاظ سے بھائی فرمایا ہے اور اس لحاظ سے کہ بیران کی طرف مبعوث ہوئے تھے در نہ وہ کا فر ہیں بیرمومن ہیں وہ مشرک ہیں بیموحد پیٹیبر ہیں۔ فر مایا اَ لَا مَتَّعَقُونَ کیاتم بیجتے نہیں ہوکفرشرک ہے،رب تعالیٰ کی نافر مانی ہے،جق کی مخالف**ت ہے اِنّی لَکُمُ** رَسُولٌ اَمِينَ بِحُرك مِن تهاري طرف رسول مون امانت دار -جورب تعالى بتلات ہیں میں اس میں ایک حرف کی کی بیشی نہیں کرتا بوری امانت کے ساتھ تہمیں بتلا دیتا ہوں فَاتَسَقُوا اللَّهَ وَأَطِينُعُون لِيسِ تُم وُروالله تعالى سے اور ميرى اطاعت كرومير احكم ماثو وَمَآ أَسُتَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُو اور مِين بيس وال كرتاتم ياس تبليغ يركس معاوض كاركونى تنخواه، كوئى نذرانه، كسى چيز كاطالب نبيس مول حاشاوكل إنْ أجسرى إلا عسلسى رَبِّ الْعِلْمِيْنَ نہيں ہے ميرااجرمگررب العالمين كے ذے۔ پيسب سے پہلی قوم تھی جس نے ا بیشہوت رانی مردوں پر کی ہے۔اس پر گرفت کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمايا أَيَّاتُهُونَ اللَّهُ كُورَانَ مِنَ الْعَلْمِينَ كيا دورُتْ مِومٌ مردول يرجهان والول مين ے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر ۰۸ میں ہے مَا سَبَقَکُمُ بِهَا مِنُ اَحَدِ مِّنَ الْعُلَمِيُنَ ''اس برائی میں تم ہے پہلے کوئی شخص سبقت نہیں لے گیا۔'' یہ پہلی قوم تھی جس نے غلط راسته اختیار کیا وَ تَلَدُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُ اور چَھُوڑتے ہوان کوجو پیدا کی ہیں تمہارے لیے تمہارے رب نے مِنُ اَذُوا جِکُمُ تمہاری بیویاں عورتوں کی طرف تمہاری كُونَى تُوجِبُين ہے اور اس خرابی میں مبتلا ہو بَدلُ أَنْتُهُم قَوُمٌ عَدُونَ بِلَكُمْ قُوم ہو حد ہے بوصے والی۔رب تعالی نے حدیں مقرر فر مائی ہیں جائز اور نا جائز کی ،حلال حرام بتلایا ہے کہ ریہ کارِثواب ہے اور یہ کارِعمّاب ہے۔تم رب کی حدیں نہ پھلانگو ۔عرصہ دراز تک سمجماتے رہے قسالُوا ان لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ان کا جواب سنو! کہنے گئے لَئِن لَمْ

قَنْتَ فِي سِلُوْ طُ البت اگر آپ بازند آئ اے الوط علیہ السلام اپی بہلغ سے لَقَکُونَنَ مِنَ الْمُخُوجِيْنَ تو ہوجا و گان الوگوں میں ہے جن کوشہر سے نکال دیاجا تا ہے۔ جمہیں دیس نکالا دیاجا ہے گا۔ الی منطق ہے دنیا میں جب بدمعاشوں کاراج ہوتو نیک لوگوں پرعرصہ حیات نگ ہوجا تا ہے قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اِنّے کی لِعَمَ لِکُمْ مِنَ الْفَالِيْنَ ہِ وَجَاتا ہے قَالَ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اِنّے کی لِعَمَ لِکُمْ مِنَ اللهَ اللهُ الل

ابوداؤد وغیرہ میں ہے حضرت ابوذر غفاری ﷺ سے روایت ہے عرض کیا حضرت ارشاد فرمائیں آئی الآغ مال آفیض فی اللّه عبت ہوتو الله تعالی کی رضا کے لیے عداوت ہوتو الله تعالیٰ کی رضا کے لیے ۔''کسی نیک آدمی کے ساتھ مجبت کرنا ایجھے اعمال میں سے ہوئی اگر کوئی آدمی کر سے کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ بخض رکھنا بھی اجھے اعمال میں سے بیں اور دراصل عدادت کر سے کامول کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والے بند ہوتے ہیں ہر ہے ہوں یاا چھے۔اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ موئی میں سے بین اور دراصل عدادت کر سے کامول کے ساتھ ہوئی گروہ کام کرنے والوں کے ساتھ عداوت ایمان کی علامتوں میں سے بردی علامت ہے۔

آخرت میں انسان این محبوب کے ساتھ اٹھایا جائے گا: ایک مخص آنخضرت ﷺ کے پاس آکر کین لگا حضرت! مَنَی السَّاعَةُ" قیامت کب آئے گی؟" بخاری شریف کی روایت ہے آنخضرت ﷺ نے فرمایا مَا اُعُددُتَّ لَهُ ان تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ "ب جارہ شرمندہ ہواسر جھا کر کہنے لگا حضرت! ميرے ياس اور تو كھائيں ہے الا إنكى أجب الله وَرَسُولَهُ "مكرب شك مين الله تعالى اوراس كرسول الشياع معبت كرتا مول " آب الله في فرمايا أنت مع مَنْ اَحْبَبُتُ "" وَان لوكول كي ساته موكاجن كي ساته تيري محبت بي " حضرت الس في ايه روایت بیان کر کے فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ کہ میراعمل حضرت ابو بکر ﷺ کے برابرنہیں حضرت عمر ﷺ جبیانہیں ہے مگران کے ساتھ میری محبت ان شاء اللہ تعالی ان کے قدموں تک پہنچاوے گی۔امام بیہ فی "نے حضرت انس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کوفر مایا کہ جا کرفلاں بستی کوالٹ دو۔ قَبِالَ بِـمَنُ فِیْهَا'' کیا السبتى مين جورية بيسب ريستى كوالث دون؟ "قَالَ بِمَنْ فِيْهَا " فرمايا بان! سبرير الث دے۔'' حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا پر ور دگار! اس بستی میں آپ کا ایک بنده ہے كم يَعْصِينُكَ طَوْفَةَ عَيْن "اس في آنكه جيئے سے برابر بھي آپ كي نافر ماني نہیں کی۔''یروردگار!اس پر بھی بستی الٹ دول؟ فر مایااس پر بھی الٹ دیے ۔ اس لیے کہ اس بستی میں لوگ زنا کرتے ہیں مگراس کی پیشانی بربل نہیں بڑتا تھا۔ بے شک خودنیکی کرتا ہے کیکن برائی کود مکھے کراس کی پیشانی پر ہل نہیں پڑتا یا در کھنا! ہم سے اور تو کیجھ ہیں ہوسکتا مگر تم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ بُر ہے کام کو بُر ہے بندے کو بُر اسمجھیں۔

#### حضور على كاامت كے ليے را بنمااصول:

آنخضرت المست کوایک را جنمااصول دیا ہے۔فر مایا مَنُ رَائی مِنْ کُمُ مُنْ کُمُ مُنْ کُمُ مِنْ دَائِم مِنْ کُمُ م مُنْ گُراً فَلْیُسْ غَیْرُهُ بِیَدِهِ "جوآ دمی تم میں سے بُراکام دیکھے اس کوطا قت اورا قتد ارکے ساتھ روکے وَمَنُ لَمْ یَسْتَ طِعْ فَبِلِسَانِهِ اور جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھا تو وہ زبان کے ساتھ رو کے ۔ اور اگر زبان کے ساتھ بھی نہیں روک سکٹ فیبے قلب ہو ول سے اس کو بُرا سمجھے وَ لَیْسَ وَ وَ اَفَهُ حَبَّهُ خَوْ دَلِ مِنَ الْایْمَانِ اور جو شخص برائی کودل سے بھی برائی نہیں سمجھتا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔' یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ گر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیس کہ عداوت کی کی ذات کے ساتھ نہیں ہے اس کے بُرے وصف کے ساتھ ہے۔ اصل بُر ائی اس کے بُرے کام کی ہے۔ اس کو آپ اس طرح سمجھو کہ کی کا بچہ گند ہے چھپڑ (جو ہڑ) میں گر جائے یا غلاظت کے ڈھیر میں گر پڑے تو جو غلاظت اس کے بدن اور کپڑوں کے ساتھ گئی ہے اس سے آپ نفرت کریں گے اس کو دھو میں گے کپڑوں کو صاف کریں گے اس آرمی اور بچے سے نفرت نہیں کریں گے۔

تو حضرت لوط عليه السلام نے فر ما یا کہ بین تمہاری اس برائی کو یُری نگا ہوں سے و کھتا ہوں جھے عداوت ہے تمہارے اس کام کے ساتھ ۔ پھر دعا کی دَبِ نَجِنِی وَاهٰلِی مِمَّا یَعُمَلُونَ اے میرے دب جھے نجات دے اور میرے گھر والوں کواس کاروائی ہے جو یہ کرتے ہیں ۔ لوط علیه السلام کی دو بیٹیاں تھیں اور بعض روایات میں تین بیٹیوں کا ذکر آیا ہے ۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا ساتھ دیا اور چند گئے چئے مسلمان تھے ۔ سورة زاریات میں ہے فَیْفَا وَجَدْنَا فِیْهَا غَیْرَ بَیْتِ مِنَ الْمُسُلِمِیْنَ '' پس نہ پایا ہم نے اس جگ سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا۔' ایک حویلی تھی اس میں چند کرے تھے ۔ ایک میں لوط علیہ السلام اور دوسروں میں دوسرے رہتے تھے۔ تو سدوم کے علاقے میں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر تھا۔ ربت تعالی فرماتے ہیں فَنَجَیْنَ اُن کَ مَام ما نے والوں کو اِلاً نَعْات دی لوط علیہ السلام کو اور این کے تمام اہل کو یعنی این کے تمام مانے والوں کو اِلاً

## قوم لوط برجار عذاب:

اس قوم پر چارتم کے عذاب آئے ہیں۔ان لوگوں کی بینائی ختم کردی گئی۔سب کو اندھا کردیا گیا۔دوسراعذاب:ان پر پھروں کی بارش کی گئی۔تیسراعذاب حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی جس سے ان سب کے کیجے پھٹ گئے۔ چوتھا عذاب:ان کو تہہ وبالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر عذاب: ان کو تہہ وبالا کردیا۔حضرت جرائیل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو او پراٹھا کر الٹا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا بھا گیس گے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخ می الٹا کر کے پھینک دیا۔ پہلے اندھا کیا بھا گیس گے کہاں پھر پھروں کی بارش ہوئی پھر چیخے رہ جانے والوں میں سے تھی اُسم دھوڑنا اللہ تحوید ن پھر ہم نے ہلاک کیاد وسروں کو جو پیچھےرہ جانے والوں میں سے تھی اُسم مقطر اور ہم نے برسائی ان پرایک فتم کی بارش وہ پھروں کی خشور کی فیست آئی مطر و اُلے مُنْہُ اِر بُن کی بارش ڈرائے ہوؤں کی۔جن کورب تعالی کے عذاب سے درایا گیا ان فیست کی خستی ہوئی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے ہیں ہے کہ اللہ تعالی کے پیغیروں کی نافر مانی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور اس

میں آنخضرت وہ کے لیے ملی ہے کہ آگر آج کے والے آپ کی کالفت کررہ ہیں تو گئی رہے ہیں تو گئی رہے ہیں تو گئی رہیں کے وَمَا کَانَ اَکُفَو هُمُ مُ گُرا کُی بیں رہیں گے وَمَا کَانَ اَکُفَو هُمُ مُ مُّوْمِنِینَ اور بیں ہے اکثریت ای ان کی مانے والی نہاں وقت اکثریت ایمان لا کی نہاب مُمرا کی مانے والی نہاں وقت اکثریت ایمان لا کی نہاب کا ہوں گے وَإِنَّ رَبُّکَ لَهُو الْعَذِیْوُ الْوَحِیْمُ اور بِشک آپ کا رب البتہ وہی ہے قالب مہربان۔



# كُنَّ بَ أَصْلِبُ لَيُكَدِّ الْمُرْسِلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْثُ الْاتَتَقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينٌ ۗ فَاتَّقُواللَّهُ و ٱطِيعُون ﴿ وَمَا ٱسْتُكُمُّ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْرِزْ إِنْ ٱجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ لَا تَكُونُوْا مِنَ الْمُغْسِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ وَلَا تَبْغُسُوا النَّاسَ اشْيَاءُ هُمُ وَلَا تَغْتُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَوَالْقُوا الَّذِي خَلَقَكُمُ وَالْجِيلَّةُ الْأَوَّلِينَ ۗ قَالُوْ آاِتُمَا أَنْتَ مِنَ الْمُستَعِرِيْنَ فُوماً أَنْتَ إِلَّا بِشَرْعِتْ لَنَا وَإِنْ تَظُنُّكُ لَمِنَ الكُنْ بِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَّا مِّنَ السَّهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الطّبِ قِيْنَ فَقَالَ رَيّنَ اعْلَمْ بِمَاتَعُلُونَ فَكُنّ يُوْهُ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ١ اِنَّ فِيُ ذَلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ ٱلْتُرَهُمُ مُعُومِنِيْنَ وَإِنَّ رَبِّكَ القُوالْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ ﴿ يَا

كَذَّبَ اَصُحٰبُ لَنَيْكَةِ جَمُلايا جَنَّلُ والول الْمُرْسَلِيْنَ بَيْمِرول وَإِذَ قَالَ لَهُمُ شَعِيْبٌ جب كهاان كوشعيب عليه السلام نے آلا تَتَقُونَ كياتم بَحِيّة في الله مُ شَعَيْبٌ جب كهاان كوشعيب عليه السلام نے آلا تَتَقُونَ كياتم بَحِيّة في الله مُ رَسُولٌ آهِيُنَ بِحَرَّك مِن تمهارے ليے رسول ہول امانت دار فَاتَّقُو اللّهَ بِي وُروتم اللّه تعالى سے وَاطِيْعُونِ اور ميرى اطاعت كرو وَمَآ اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُو اور مين نهيں سوال كرتا تمها رے سے كى معاوض كا إن اسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجُو اور مين نهيں سوال كرتا تمها رے سے كى معاوض كا إن

أجُوى إلا عَلْى رَبّ الْعلَمِينَ نهيس بميرااجر مررب العالمين كذب اَوُفُو االْكَيْلَ بِهِراكرومايكو وَلَا تَسَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ اورنه وَمَ كَى كرنے والول مل سے وَ ذِنُو ااورتم تولو بالقِسطاس الْمُسْتَقِيم سيرهى ترازو كماته وكا تشخسواالنساس اَشْيَآءَ هُمُاورنهم دولوگول كوان كى چزیں وَلا تَعُفُوافِی الارض مُفْسِدِیْنَ اورنہ چلوز مین میں فساد کرتے ہوئے وَاتَّقُواالَّذِي عَلَقَكُمُ اور دُرُومُ اس عيجس في مهيل بيدا كياب وَالْجبلَّةَ اللاوَّلِيْنَ اور كَهُلُ كُلُونَ كُو قَالُوْ آتُوم نَهُ كَهَا إِنَّهُ آنَتُ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ عِنت بات ہے آب ال او كول ميں سے بيں جن يرجادوكيا كيا ہے وَمَاۤ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِنْ لُنَا اور بيس بي آب مريشر مار حجيها وَإِنْ نَنظُنْكَ لَمِنَ الْكَذِبِينَ اور بے شک ہم آب کے بارے میں خیال کرتے ہیں جھوٹوں میں سے ہے فاسقط عَلَيْنَا لِي كُرابِم ير كِسَفُ إِن كُنْتَ مِنَ السَّمَاءِ كُلُوا آسان سے إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ أَكْرِينَ آبِ يَحِول مِن عَالَ رَبِّي آعُلَمُ بِمَا تَعُمَلُونَ فرمايا شعیب علیه السلام نے میرارب خوب جانتا ہے جو کامتم کرتے ہو فک ذہو میں حَمِثُلا يا ان لوكول في شعيب عليه السلام كو فَ اَحَد ذَهُم عَذَابُ يَـوُم الظُّلَّةِ لِيل ككراان كوسائے والے دن كے عذاب نے إنَّة كانَ عَذَابَ يَوْم عَظِيْم بِ شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا إِنَّ فِيمَ ذَلِكَ لَايَةً بِيشك اس مِين نشائي ہے وَمَا نَكَانَ أَكُفَ رُهُمُ مُ مُومِنِينَ اورَبيس بِ أكثر ان كمان والله وَإِنَّ

رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ اور بِشُكَآ پكاربِ البندوبى بعالب، مهربان -

جن قوموں يرالله تعالى كاعذاب نازل مواہان ميں سے ايك حضرت شعيب علیہ السلام کی قوم بھی تھی۔ اس قوم کی تاریخ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا نچے بیٹے تھے بیٹی کوئی نہیں تھی ۔ان میں سے دو کا ذکر قر آن کریم میں موجود ہے حضرت اساعیل علیه السلام اور حصرت اسحاق علیه السلام **\_ باقی تین بیون کا ذکرتورات اور تار**یخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ایک کا نام مدین ،ایک کا نام مدائن اور ایک کا نام قیدارتھا رسم الله تعالىٰ \_حضرت مدين كى اولا دقوم مدين كهلا كى اوروه جس علاقے ميں آباد يتھاس كا نام مدین رکھا۔ تو بید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین کی تسل تھی۔ جس طرح بنی اسرائیل کہ بیدحضرت ابراہیم علیہ السلام کے بوتے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں کی اولا دہیں ۔اسرائیل حضرت یعقوب علیہالسلام کالقب تھا۔ مدین شہرتوم مدین نے آباد کیا تھا۔ بیاس زمانے میں بہت بڑی منڈی تھی اور مدین شہر کے حدود اربعہ میں بڑے بڑے وسيع جنگلات تصاس وجه سے ان کواصحابِ الیکہ بھی کہا جا تاہے، جنگل والے لیعنی جو جنگل کے درمیان میں رہتے ہیں۔ چونکہ مدین بین الاقوامی منڈی تھی تاجر دور دراز ہے سامان یہاں لاتے ،خرید وفر دخت کرتے بہت کچھ سلسلہ تھا۔ دوسری قوموں کی طرح بیقوم بھی مشرك تقى \_حضرت شعيب عليه السلام في اس قوم كوكهايك قوم اعبُدُوا اللَّهُ مَالَكُمْ مِّنُ السبه غَيْرُهُ [اعراف: ٥٨] "المريري قوم عبادت كرواللد تعالى كي وفي نبيس بتهارا معبوداس كے سوا۔ "اس قوم ميں يہ خرابي بھي تھي كه ناپ تول ميں كى بيشى كرتے "تھے۔ لينے والا پہاندا در ہوتا تھا اور دینے والا اور ہوتا تھا۔مثلاً جب لوگوں سے کوئی جنس لیتے تھے تو جھ

سیروالے پیانے سے لیتے تھے اور دیتے تھے تو پانچے سیروالے پیانے سے ۔اور تو لئے ہیں بھی ان کے باٹ بڑے چھوٹے ہوتے تھے۔ جیسے سیر کا وزن پچھ کم اور کلو کا پچھ زیادہ ہوتا ہے۔ بیغریب لوگ نہیں تھے بڑے آسودہ حال لوگ تھے غریب آدمی الی خساست کرے تو اس کامعنی بچھا ور ہوتا ہے کہ چلو کمزور آدمی تھا ڈیڈی مار گیا۔ لا کھا ور کروڑ پی لوگ اس قتم کی خساست کریں تو یہ انتہائی بڑی ہوتی ہے۔

اللہ تعالی فرماتے ہیں گذّت اَصُحٰبُ لُنَیْکَةِ الْمُوْسَلِیْنَ جَسُلایا جنگل والوں نے پینے بیس کے تو شعیب علیہ السلام ہی تھے گرایک نبی کو جھٹلانا سب نبیوں کو جھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعیبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لَا تَتَقُونَ کو جھٹلانا ہے اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعیبٌ جب فرمایا شعیب علیہ السلام نے قوم کو اَ لَا تَتَقُونَ کی اِن مِن ہو کہ میں ہوکفر شرک سے اللہ تعالی کی نافر مانی سے اِنّدی لَکُمُ دَسُولٌ آمِینٌ ب کیا تم بی تہ ہوں اس میں کسی قتم کی خیانت نہیں ہے۔

#### جماعتوں میں اختلاف کی وجہ:

جس طرح مال میں خیانت ہوتی ہے اسی طرح علم میں بھی خیانت ہوتی ہے، گفتگو
میں بھی خیانت ہوتی ہے۔ آج مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں جھڑ ہے کی ایک وجہ یہ بھی
ہے کہ بات کرنے والا پچھ کہتا ہے اور آ گے بتانے والا پچھ بتا تا ہے جس سے غلط فہمیاں بیدا
ہوتی ہیں (اور تصدیق کی بھی زحت کوئی گوار انہیں کرتا اور حالات خراب سے خراب تر
ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بلوج ) بہت کم اس کے از الے کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر جتنی بات
صیح ہواتی ہی بیان کی جائے غلط فہمیاں کم بیدا ہوں۔ بیصافی لوگ بڑے بجیب قسم کے
لوگ ہوتے ہیں بات بچھ ہوتی ہے اور بنا پچھ دیتے ہیں۔ تو فر مایا میں پیغیر ہوں امانت دار

ہوں جو پھے کہوں گاحق کہوں گاجتنی بات مجھے رب تعالیٰ نے بتلائی ہے اس میں خیانت نہیں کرتا فَاتَقُو اللّٰهَ وَاَطِیعُونِ پی ڈروتم اللّٰدتعالیٰ سے اس کے احکام مان لواور میری اطاعت کرو۔اورا۔میری قوم! وَمَا اَسْفَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجُو اور میں نہیں ما نگاتم سے اس بہتے پرکوئی معاوضہ کہتم کوئی تخواہ ،نذ را نہ اور تحقہ مجھے دو اِنْ اَجُدِی اِلّاً عَلٰی دَبِ الْعَلٰمَ مِیْ اَبْعِیْ برکوئی معاوضہ کہتم کوئی تخواہ ،نذ را نہ اور تحقہ مجھے دو اِنْ اَجُدِی اِلّاً عَلٰی دَبِ الْعَلٰمَ مِیْ نَہٰیں ہے میراا جرمگر رب العالمین کے ذمے۔حضرت شعیب علیہ السلام کا بیٹا کوئی نہیں تھا صرف دو بیٹیاں تھیں جن کا ذکر آگے بیسویں پارے میں آئے گا۔اپنی ضرورت کے لیے بحریاں رکھی ہوئی تھیں اور وہ بحریاں بھی یہ بیٹیاں ہی جراتی تھیں خود فرد سے بھی شے اور دی نم مناغل بھی شے بڑی بیٹی کا نام صفورا تھا جس کا ذکاح حضرت موئی علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا جس کی تفصیل آگے آرہی ہے۔تو اپنی ضروریات کے لیے براں رکھی ہوئی تھیں اس طرح گزراوقات ہوتا تھا۔

فرمایا اے میری قوم اَوُ فُو اللَّکیُلَ پر اکرو ماپ کو۔ جب پیانے ہے ماپ کروتو پورادو وَ لَا تَکُونُو اُ مِنَ الْمُخْسِرِیْنَ اور نہ ہوتم کی کرنے والوں میں ہے۔ جوبھی پیانہ ہے تو پہ مصاع وغیرہ اس سے پور اپور اماپ کردو کی نہ کرو۔ وَذِنُو اوا وُ عاطفہ ہے اور زنو اجتم امر کا صیغہ ہے۔ اور تو لو بِالْقِسُطُ اسِ الْمُسْتَقِینُم سیدھی تر از و کے ساتھ ۔ ایس تر از و کے ساتھ جو بالکل سیدھی ہو۔ چونکہ بیلوگ بردی منڈی والے تھے اور وزن میں کی بیشی کرتے ہے۔

آج بھی کوئی دیانت دار ہوگا درنہ اکثر اسی بیاری کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو بوری میں گندم بوری ہو، ٹرالی میں مٹی نے ہو۔ اللہ کے نیک بندے ہیں لیکن نسبتا کم ہیں بور پی لوگ اگر چہ کا فر ہیں گران میں دیانت

داری ہے۔ میں نے کچھون برطانیہ میں رہ کردیکھا ہے اگر وہ لوگ مسلمان ہوں اور ان میں بے حیائی نہ ہوتو میراا ندازہ ہے کہوہ ان شاءاللہ العزیز سیدھے جنت میں جا کمیں ۔ لین دین، اٹھنے بیٹھنے میں ، معاملات میں کیا مجال ہے کہ گڑ برٹر ہو۔ وہ کام جومسلمانوں کو کرنے جاہئیں تھےوہ کافرکررہے ہیں۔ دیکھو!ان کی دوائی کے نشخے پر جولکھا ہوگاا ندر بھی وہی ہوگا اور یہاں لکھا ہوا کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ یہاں زہر بھی خالص نہیں ملتا۔ بھئی!جو بات زبان سے کہی ہے بوری کروگھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے جس کا سودا کیا ہے وہ دو معمولی چیزوں کی خرید وفروخت پر نہ گواہ کی ضرورت ہے نہ تحریر کی شرط ہے۔ ایک نے کہا کہ یہ چیز میں نے تخصے اتنے میں چے دی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خرید لی بس بیچ ہوگئی۔ ہاں تیسرے یارے میں ہے کہ جب کوئی اہم چیز ادھار ہوتو اس کولکھ لیا کرو تا کہ بعد میں جھگڑا نہ ہواور جتنی شے کہی ہے اس کاحق پورا دو۔ بسا اوقات بظاہر دو پانے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ان میں فرق ہوتا ہے جس کو ہرآ دی نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے دیہات میں رہنے والے برانے لوگ سیر اور کلو کا فرق نہیں سمجھتے اور دکان دار بھاؤ تو کلو کا بتاتا ہے اور تول کے سیر کے ساتھ دیتا ہے اس طرح کا بہت کچھ ہور ہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ابدائیت و ہے۔

توفر مایا و کلا تبُخسُ والنّاسَ اَشُیآء کھُمُ اورندکم دولوگول کوان کی چیزی و کلا تعُفوُ افِی الْاَرْضِ مُفْسِدِیْنَ اورندچلوز مین میں فساد کرتے ہوئے۔ان لوگول میں سے کھے نے ایجنٹ رکھے ہوتے تھے جوسودا گروں سے معلومات حاصل کرتے تھے کہان کے پاس کون کون کی تیج چیزیں جی مونا چاندی ، زعفران وغیرہ۔ پھر بیا ہے ڈاکوساتھیوں کو اطلاع دیتے تھے جوان جنگلات میں چھے ہوتے تھے فلال قافلہ آر ہا ہے ان کے پاس بیر بیر اطلاع دیتے تھے جوان جنگلات میں چھے ہوتے تھے فلال قافلہ آر ہا ہے ان کے پاس بیر بیر

چیزیں ہیں جب وہ قافلہان جنگلات ہے گزرتا تو وہ اس پرحملہ کر کے لوٹ لیتے۔اگر کوئی مزاحمت کرتا تو اس کو مار دیتے تھے۔ ڈ کیتیاں بھی کرتے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ مدین شهرمیں ایک بوڑھا با با ہے اس کا بیر حلیہ ہے اس کی بات نہ سننا۔ وہ بایا جی شعیب علیہ السلام تھے۔ ڈکیتی بھی کرتے اور راہ حق ہے بھی روکتے تھے۔شعیب علیہ السلام نے فر مایا اے میری قوم! وَاتَّـهُو اللَّـذِي خَللَ قَكُمُ اور دُرواس ذات ہے جس نے تہمیں پیدا کیا ہے وَ الْحِبِلَّةَ الْأَوَّلِيُنَ \_ جِبِلَّه جَبِيل كى جَمع بِ بَمعنى مخلوق \_ توجبله كامعنى موكا خلائق \_ اورتم سے پہلی مخلوقات کو بھی رب نے پیدا کیا ہے۔ انسان بھی ،حیوان بھی ، جنات اور فرشة بھی، پھرانسانوں میں مختلف خاندان ہیں اور مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں تمام کو پیدا كرف والارب ب- السيرقوم في كها، جواب ديا قَالُوْ آقوم في كها إنسَمَ آنُتَ مِنَ المُسَحَّر يُنَ بخت بات ہے آب ان لوگول میں سے ہیں جن برجادو کیا گیا ہے۔ان کا د ماغ کام نہیں کرتا یا گل ہو جاتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ تم یا گل ہو۔تمہاری بیوی ، دوبیٹیاں ، تین چاراور آ دمی تم سیچے اور باقی ساراشهر حجوثا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے تم پر جاد و کیا گیا ہے تمهارے ہوش وحوال سی خیج نہیں ہیں۔ وَ مَلْ آنُتَ إِلَّا بَشَدٌ مِّثُلُنَا اور نہیں ہیں آیگر انسان ہمارے جیسے۔ بھلابشر ہوکرنبی کیسے بن گیا؟

مين ب وَلَوْشَاءَ اللُّهُ لَانُوزَلَ مَلْئِكَةً "اوراكرالله تعالى جابتا تواتارتا فرشتول كول" توری مخلوق ہوتے ، نہ کھاتے یہتے اور نہان میں جنسی خواہشات ہوتیں۔اس جواب الله تعالى نے پندرهوي بارے ميں ويا لَوُ كَانَ فِي الْارُضِ مَلْئِكَةٌ يَّمُشُونَ مُطْمَئِنِيْنَ لَسَرَّ لُنَا عَلَيْهِمُ مِنَ السَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا [بن اسرائيل: ٩٥] " أكربوت زمين مي فرشتے چلتے بسنے والے تو یقیناً ہم اتارتے ان پرآسان کی طرف سے فرشتے رسول بنا کر۔' اگرزمین کی خلافت ہم نے فرشتوں کوری ہوتی زمین میں آبادی فرشتوں کی ہوتی تو ان کی اصلاح کے لیے ہم فرشتے رسول بنا کر بھیجتے۔ تو خلافت انسان کے باس ہے زمین میں انسان آباد ہیں توان کی اصلاح کے لیے بشر ہی رسول بنا کر بھیجتے ہیں۔توان لوگوں نے کہا كرآب مار جيساانسان موكرني كيي بن ك وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكُذِبِينَ اور یے شک ہم آپ کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہآپ جھوٹوں میں سے ہیں معاذ اللہ تعالی ۔ کتنے شخت الفاظ ہیں پیغیبر کے بارے میں یہ بھی نہیں خیال کیا کہ عمر آ دی ہیں ۔لوگ اختلاف کے باوجودعمر کالحاظ کرتے ہیں انہوں نے توکسی شے کا بھی خیال نہ کیا۔ نہ آپ کی نبوت کا ،نه عمر کا ، نه شرافت کا ، کتنے صاف لفظوں میں کہددیا کہ بے شک ہم گمان کرتے ہیں کہآ ہے جھوٹوں میں سے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہآ ہے جوہمیں ڈراتے ہیں کہ نافر مانی کی تو آسان سے تم رعذاب آئے گا دھمكيال كيول ديتے ہو فَانسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَآءِ ـ كِسَفًا كِسُفَةٌ كَ جَع ہے ـ جس كامعنى ہے لكڑا ـ تؤمعنى ہوگا آيہم ير آسان ہے نکڑے گرا دیں کہ ہم ختم ہو جائیں۔میدان آپ کے لیے خالی ہو جائے گراؤ ناہم پر! إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِقِينَ الرئين آپيجون مين سے قَالَ فرمايا شعيب عليه السلام نے رَبِّی آعُلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ میرارب خوب جانتاہے جوتم کرتے ہو۔ دوسرے

مقام یر تفصیل ہے کہ میرے بس میں نہیں ۔ آنخضرت ﷺ نے بھی مکے والوں کو یہی جواب و پامَاعِنُدِیُ مَا تَسْتَعُجلُوُنَ ہِهِ [انعام: ۷۵] ''نہیں ہےمیرے پاس وہ چیزجس کوتم جلدی طلب کرتے ہو۔' عذاب لا نااور راحت لا نا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ فَكُذَّبُوهُ يُس ان لوكول في حضرت شعيب عليه السلام كوجهلايا فَا خَذَهُمْ عَذَابُ يَـوُم السظُّلَة بس بكِرُاان كوسائے والے دن كےعذاب نے ۔وہ كيا تھا؟ سخت گرمي كاموسم تھا لوگوں کے لیے سائش لینامشکل ہوگیا۔ کیا مرداور کیاعورتیں ،کیا بوڑھے اور کیا بیچ سب بریثان تھے یانی پینے کے بعد بھی سائس رکتا تھاسوائے شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کےاللہ تعالیٰ کی قدرت کہان کا سانس معمول کےمطابق تھا۔حالانکہ فضاو ہی تھی ان کوکوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی معمول کے مطابق سانس لیتے تھے اور مخالفوں کوسانس سیجے نہیں آتا تھا۔ایک بادل کا مکڑا نظر آیا چندلوگ جا کراس کے پنچے کھڑے ہوئے ان کو راحت محسوس ہوئی سانس بھی صحیح آنے لگ گیا۔انہوں نے دوسروں کو بلایا کہ یہاں بڑا شکون ہے۔

موت سے بیخے کے لیے آدمی بہت کچھ کرتا ہے۔ زلزلہ آئے تولوگ فیمتی چیزیں گھر میں چھوڑ کر باہر بھاگ جائے ہیں کہ ہم نے جائیں ۔ تو اس بادل کے پنچے سب جمع ہو گئے اور بھنگڑ ہے ڈالنے گئے ۔ کوئی مجرم بھی پیچھے ندر ہا اور ایک دوسر سے کاشکر بیادا کرتے تھے کہ تہمیں یہاں بلالیا ہمارا تو دم نکل رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس بادل سے آگ کے شعلے ان پر برسے اور سب کے سب ختم ہو گئے ایک بھی زندہ ندر ہا۔ وہ سائبان کی شکل میں جو بادل آیا تھا اس میں ان کی ہلاکت اور بر بادی تھی۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا مایس پکڑاان کوسائے

والدن کے عذاب نے اِنْسهٔ کان عَذَاب یَوْم عَظِیْم بِشک تھادہ برے دن کا عذاب تھا۔ جس پرمصیبت کیا ہوتی ہے۔ دوسروں کو کیا محسوس ہونا ہے۔ عذاب بھٹنے والوں سے کوئی پوچھے کہ کیا گزری ہے؟ ساری کی ساری مجرم قوم تباہ اور بربادہ وگئی اِنَّ فِینی ذلاک کَانیَة بِشک اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری مجرم قوم تباہ اور بربادہ وگئی اِنَّ فِینی ذلاک کَانیَة بِشک اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جس رنگ میں جائے عذاب بھیج دے سیلاب کے ذریعے تباہ کردے، ہوا کے ساتھ تباہ کردے، حالا نکہ بید دونوں انسان کی زندگی کا سبب بیں جب یہی عدسے آگے نکل جا کیں تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زبین ہے جس پر چلتے بیں جب یہی عدسے آگے نکل جا کیں تو عذاب بن جاتی ہیں۔ یہی زبین ہے جس پر چلتے بیں زلزلہ آئے تو ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ قادر مطلق ہے انہی چیزوں کو عذاب کی شکل میں مسلط کردیتا ہے وَ مَا کَانَ اَکُشُوهُمُ مُوْمِنِیْنَ اور نہیں ہے اکثریت ان کی ایمان لانے والی وَ اِنَّ دَبَّک لَهُو الْعَزِیْزُ الرَّحِیْمُ اور بِشک آپ کارب البتہ وہی ہے عالب، مہربان۔



وَإِنَّ لِتَكْنُونِيلُ رَبِّ الْعُلِّمِينَ ﴿ نَوْلُ بِهِ الرُّوْحُ الْكَوْيِنُ ﴿ عَلَىٰ قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَلِيسَانِ عَرَيِتٍ مُبِينٍ ٥ وَإِنَّهُ لَغِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ إِنَّهُ مَا إِنَّهُ مُوالِكً أَنْ يَعْلَمُ الْمُ عُلِّمُ وَالْبِينِي إِسْرَاءِيْلُ ﴿ وَلَوْنَزُلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْرَعْجِيدِينَ فَافَقُرَاهُ عَلَيْهِمْ قَاكَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فَكَالِكُ سَلَلُهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِينِينُ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُو الْعَذَابَ الْأَلِيْمُ ﴿ ڣٳؙؾؠؙؖٛؠؙؠۼؾڐۜۊۿ؞ٙڒٳؽۺؙۼۯۏڹ۞۫ڣؽڠٛۏڷۏٳۿڵ؞ٛۼؽڡؙٛڡڹڟۯۏؽۨ اَفِيعَنَ إِبِنَا يَسْتَحْجِلُونَ افْرَعِيْتَ إِنْ مُنْتَعَنَّهُ مُرسِنِيْنَ ثَيْمِ جَاءِهُمُ مَّا كَانُوا يُوعَلُونَ هُمَا آغُني عَنْهُمُ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا آهُلُكُنا مِنْ قَرْيَاتِ إِلَّالِهَا مُنْذِرُ وُنَ ﴿ ذِكْرِي ثُومًا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾

وَإِنَّهُ اور بِ ثَك يَقْرَآن لَتَنْزِيْلُ البت اتارا ہوا ہے رَبِّ الْعلَمِيْنُ روح ربالعالمين كى طرف سے نَزَلَ بِهِ لِي كراترا ہے اس كو الرُّوحُ الاَمِيْنُ روح الا مِيْن جرائيل عليه السلام عَلَى قَلْبِكَ آپ كول پر لِتَكُونُ تاكه و الامين جرائيل عليه السلام عَلَى قَلْبِكَ آپ كول پر لِتَكُونُ تاكه و جائيل آپ هِنَ الْمُنْ فِرِيْنَ دُرانِ والوں ميں سے بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ ہے مربی زبان میں مُیمِن مُول کربیان کرنے والا وَإِنَّهُ اور بِ ثَلَ اس قرآن کا تذکرہ لَفِی ذُبُرِ الْاوَلِیْنَ البت پہلی کتابوں میں بھی ہے اَولَمُ یَکُنُ لَّهُمُ ایَةً کیا نہیں ہے اس کے لیے نشانی اَن یَعْلَمَهُ کہ جانے ہیں اس کو عُلَمَوْ البَنِیْ اِسُر آءِ یُلُ بِی اس کو عُلَمَوْ البَنِیْ اِسُر آءِ یُلُ بِی اس کے علی وَلَو نَوْنَ الْسُرائیل کے علی وَلَوْنَ البَنْ الله اور اگر ہم اتارتے اس کو عَلَی بَعْض بِی مُن اسرائیل کے علی وَلَوْنَ وَلَوْنَ الْسُهُ اوراً گرہم اتارتے اس کو عَلَی بَعْض بِی مُن اسرائیل کے علی و وَلَوْنَ وَلُونَ وَلَا وَالْحَرَاقِ وَاللَّهُ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَالْمُونَ وَلَونَ وَلُونَ وَالْمُ وَلَوْنَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَ وَلَيْ وَلَوْنَ وَلُونَ وَلَوْنَ وَلَوْنَ وَلُونَ وَلُونَ وَلُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَالْوَلُونَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلَوْنَا وَلُونَا وَلَوْلِیْسَانِ وَالْمِی مُنْ اللَّالِی اللّٰ مِی اللّٰ کے علی و وَلُونَا وَلَا وَاللّٰ مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

الأعْبَهِم يُن عجميون مين سيرسي ير فَقَرَاهُ عَلَيْهِم يسوه يره هتااس قرآن كو ان عربیوں پر مَّا كَانُوا به مُؤْمِنِينَ نہيں تصيال پرايمان لانے والے كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ الى طرح بم نے چلائی بیات فِی قُلُوب الْمُجُرمِیْنَ مجرموں کے دلوں میں کا یسٹو مینون به نہیں ایمان لائیں گے اس پر حتی يَرَوُ اللَّعَذَابَ الْآلِينَمَ يهال تك كهوه و مَكِيلِين وروناك عذابِ فَيَاتِيَهُمُ بَعُتَةً پس وہ آئے گاان کے پاس اچا تک و گھم کلا یَشْعُورُونَ اوران کوشعور بھی نہیں ہو كَا فَيَـ قُولُوا لِي كَهِيل كَ هَـلُ نَحْنُ مُنْظَرُونَ كيا بمين مهلت السكتي ب أَفَهِ عَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ كَيالِس جارے عذاب كاوه جلدى مطالبه كرتے ہيں اَفَرَءَ يُتَ كَيالِس آبِ بتلائيل إِنْ مَّتَّعُنْ هُمُ الرَّهِم ان كوفائده بهنجائيل سِنِیْنَ کُی سال تک ثُمَّ جَآءَ هُمُ پھرآ ئے ان کے یاس مَّا کَانُوا یُـوُعَدُونَ وہ چیز جس کا وعدہ ان کے ساتھ کیا جارہا ہے مَآ اَغُنی عَنْهُمْ نہیں کفایت کرے كى ان ئ مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ جس چيز كاان كوفائده ديا جار ہاہ وَمَا اَهُلَكُنَا مِنُ قَرْيَةٍ اور بهيں ہلاك كيا ہم نے كسى بستى كو إلاّ لَهَا مُنْذِرُوْنَ مَكراس بستى كے لیے ڈرانے والے تھے ذِ کُوری نفیحت کے لیے وَ مَا کُنَّا ظُلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہم ظلم کرنے والے۔

ماقبل *سے د*بط:

اس سورت کے شروع میں فر مایا کہ ہیآ تیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی

شايدكرآب اين جان كوضائع كردي الله يَكُونُوا مُوْمِنِين اس وجه سے كه بيلوگ ايمان قبول نہیں کرتے ۔ پھرکئی پیغمبروں کے حالات بیان فرمائے کہان پر بھی اکثریت ایمان نہیں لائی للہٰذا آپ پریشان نہ ہوں اور نہمگین ہوں ۔آپ کےمشن اور پروگرام میں کوئی شك نہيں ہے وَإِنَّهُ لَتَنُويُلُ رَبِّ الْعَلْمِينَ اور بِشك يقرآن اتارا مواہرب العالمين كى طرف سے نول بسب الروئ و الآمين كراترا إس كوروح الامين جبرائیل علیہالسلام۔جس طرح جان دار چیزوں کی زندگی روح کے ساتھ ہوتی ہے اس طرح قوموں کی روحانی زندگی وحی الہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر باطنی اور خدائی علم نہ ہوتو انسان حیوان ہو جائیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ اور بیہ وجی لے کرآنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں عَـلنی قَلُبکَ آپ کے دل پر۔شروع شروع میں جبرائیل علیہ السلام وحي لاتے تو آب على ان كے ساتھ ساتھ يرهے تھے كه بيس ياد كرلوں بھول نه جاؤل -سورة القيامة يت تمبر ٩٢ مين ٢ كُ تُحركُ به لِسَانَكَ لِتَعُجَلَ به إِنَّ عَلَيْنَا جَمُعَهُ وَقُولًا نَهُ " بِشِك مارے ذمہ ہاس قرآن كاآپ كول ميں جمع كرنا اوراس کا پڑھانا آپ زبان کوچرکت نہ دیں۔'نو جبرائیل علیہ السلام قرآن یاک لاتے تھے آپﷺ سنتے تنصح تو فوراً آپﷺ کے دل میں اُتر جاتا تھا۔ پھر ہرسال رمضان مبارک میں جبرائیل علیہالسلام آ کرآ ہے ﷺ کے ساتھ دور بھی کرتے تھے تا کہ قرآن یاک میں کسی فتم کی غلطی ندر ہے۔

# حضور ﷺ کی وفات کی علامت :

جس سال آپ ﷺ کی وفات ہوئی ہے اس سال رمضان میں جرائیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے ساتھ دود فعہ دور کیا ہے جس سے آپ ﷺ نے سمجھا کہ شاید میری وفات کا

وقت قريب آگيا ہے۔آپ ﷺ فرمايا إ قَسَرَبَ أَجَلِيُ "ميرى وفات كا وفت قريب آ گیاہے۔'' یو حصنے والوں نے یو جھا حضرت!اللّٰد تعالیٰ کی طرف ہے کوئی اشارہ ہوا ہے۔ فرماياً ہرسال جبرائيل عليه السلام رمضان مبارك ميں ايك دفعه دوركرتے تصفر آن شريف کا اور اس دفعہ دومر تبہ دور کیا ہے۔اس سے میں سمجھا ہوں کہ میراونت قریب آگیا ہے۔ قرآن كيول اتارا كياب آپ كول مبارك بر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ تاكه آپ مو جائیں ڈرانے والوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر مُنْذِ ربھی تنے اور بشیر بھی تنے۔ مُنْذِ رِكامعنی ہے ڈرانے والا۔اےلوگو!اللہ تعالیٰ کی نافر مانی حچھوڑ دوورنے تم پرعذاب آئے گاد نیامیں بھی ،قبرحشر میں بھی ،میدان محشر میں بھی اور دوزخ میں بھی عذاب ہوگا۔اورمبشر کامعنی ہےخوش خبری سنانے والا۔اگرتم الله تعالیٰ کے احکامات کوشلیم کرو گےتو الله تعالیٰ تم برراضی ہوگا دنیا میں سکون ہوگا، قبرحشر میں راحت ہوگی مجشر میں بھی سکون ہوگا اور بالآخر جنت میں رہو گے۔ اور پیقرآن بِلِسَان عَرَبِي عربی زبان میں ہے مُبِينِ کھول کربیان كرنے والا بالكل واضح \_حقيقت بيہ ہے كہ جتنى فصاحت و بلاغت عربي زبان ميں ہے اتنى سی زبان میں نہیں ہے۔

# آ قا کابشر ہونا آ قاکی زبان سے:

مکلّف مخلوقات دو ہیں انسان اور جن ۔ آنخضرت کے نفر مایا اللہ تعالی نے بھے مخلوق میں سے افضل مخلوق انسانوں میں پیدا فر مایا۔ پھر انسانوں کے دو طبقے تھے عربی اور محجمی ۔ اللہ تعالی نے مجھے بہترین طبقہ عربیوں میں پیدا فر مایا۔ پھر عربیوں میں جو بہترین خاندان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہو ہاشم جن کو فاندان تھا قریش ، رب تعالی نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ پھر قریش کی شاخ ہو ہاشم جن کو لوگ قدرومنزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اللہ تعالی نے مجھے ان میں پیدا فر مایا۔ تو پینمبر بھی

عربی بے صبیح وبلیغ اور قرآن کریم بھی عربی ہے صبیح وبلیغ وَإِنَّهُ لَفِی زُبُر الْاَوَّلِیُنَ اور یے شک اس قرآن یا ک کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ پہلی کتابوں سے مراد تورات ، انجیل ، زبور اور دیگر آسانی صحفے ۔ ان تمام میں قرآن پاک کا ذکر ہے باوجوداس کے کہ یا دری صاحبان نے تحریف کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے لیکن پھر بھی اس سلسلے کی بعض چیزیں موجود ہیں۔مثلاً آج بھی بائبل میں بیآیت موجود ہے کہ' آنے والا جوآئے گااس بررب تعالیٰ کا کلام ازے گا بچھ بہاں بچھ دہاں۔ "بعنی بچھ کے میں بچھ مدینے میں اوراس میں جو چیزیں ہول گی وہ رب نے ان کی زبان میں ڈالی ہوں گی۔وہ خوداین طرف سے نہیں کے گا۔ سورہ جم میں ہے وَ مَا يَنُطِقُ عَن الْهَواي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيّ ایک و خی اور نہیں بولتا وہ نفس کی خواہش ہے نہیں ہے مگروہ وحی جواس کی طرف بھیجی جاتی ہے۔'' اور پیجھی بائبل میں ہے کہ ان کی شرایت آتشیں ہو گی لینی اس میں جہاد بھی ہوگا مجرمول کوسز ائیں بھی دی جائیں گی۔توبیاشارات پہلی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں۔ الله تعالى فرماتے بي أو لَمْ يَكُنُ لَهُمُ ايَةً كيابيان كے ليے شانی نہيں ہے أَنْ يَعْلَمَهُ عُملَمَوُّا بَنِيْ ۚ اِسُوَ آءِ يُلَ كَهُ جَانِحَ بِينِ اسْ رسولَ كُو بني اسرائيل كِعلاءاوراس كتاب كوبھى -سورة الاعراف آيت نمبرا ٥ عيس ہے اللَّذِي يَجدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوُر الْهِ وَالْإِنْ جِينُ لِي "وه جس كوده مات بين لكها موااين ماس تورات اوراجيل مين" الجیل بوحتا میں اب بھی موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگردوں اور صحابیوں کوفر مایا اس کے بعد میں تم ہے بہت می باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کاسر دار آتا ہے اور مجھے میں اس کا سے خوبیں (باب ۱۰۵ آیت ۴۰) جتنی خوبیاں ، کمالات اور فضائل رب تعالیٰ نے اس کودیئے ہیں وہ مجھے نہیں دیئے۔

## عيسائيول كي تحريف كاليك عجيب واقعه

میں نے کتاب کھی ' سیسائیت ہ پن منظر' اس میں میں نے بیہ بشارت بھی کھی ۔ سردی کا زمانہ تھا کی نے دروازہ کھ کھٹایا۔ میں نے بیچ کو کہادی کھوکون صاحب ہیں۔ بیچ نے بتلایا کہ پتلون والے دوآ دمی ہیں۔ میں نے کہا ان کو بیٹھک میں بٹھا کر چائے بلاؤ ، ان کی خدمت کی اور بوچھا کہ تم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام بھرس بھلاؤ ، ان کی خدمت کی اور بوچھا کہ تم کون ہوکہاں ہے تشریف لائے ہو۔ ایک کا نام بھر کی تھا دوسرے کا نام مجھے یا دنہیں ہے ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔ کہنے گئے ہم انارکلی لا ہور سے آئے ہیں وہاں کے گرجے کے ہم ذمہ دارافراد ہیں ہم نے آپ کی کتاب عیسائیت کا پس منظر پڑھی ہے اس میں آپ نے مسلمانوں کو بیتا تر دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جس دنیا کے سردار کی خوش خبری سنائی ہے وہ تمہارے بیغیر محمد بھی کے بارے میں ہے صالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا یا دری صاحب دنیا کے سردار سے تمہاری کیا مراد ہے۔ کہنے لگا اس کی تاویل کا۔

میں نے کہا پا دری صاحب بات کروکوئی کرنے والی۔ شیطان کس نعمت کا نام ہے ۔ وہ کون ہی دولت ہے کہ جس کے متعلق حضرت عیسیٰی علیہ السلام اپنے حوار یوں کوخوش خبر ی دے رہے ہیں کہ میں جاؤں گا اور وہ میرے بعد آئے گا۔ تو کیا شیطان حضرت میسیٰ میہ السلام سے پہلے دنیا میں موجو دنہیں تھا۔ حضرت آ دم اور حواعلیہ السلام کو جنت ہے س ناکالا تھا۔ شیطان کی خرابیاں جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں اس وقت شیطان کی نام میں اس وقت شیطان کی تنہ اپنی تھا اور کیا شیطان کے متعلق اللہ تو بی کا تیز ہم اپنی تا میں حوار یوں کو مثل کردوں کوخوش خبری ساتا ہے کہ میں اب جار ہا ہوں دنیا کا سردار آئے ہوا ور کیا شیطان کی وہ مجھ میں نہیں ہیں۔ میں ہو مجھ میں نہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں نہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں اس کا کی کھی ہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں اس کا کی کھی ہیں ہیں۔ میں نے مجھ میں نہیں ہیں۔ میں نے

کہا انجیل متی میں ہے عیسی علیہ السلام فر ماتے ہیں کہ میں آنے والے کی جو تیاں اٹھانے ے قابل نہیں ہوں ۔ تو کیا آپ کے خیال کے مطابق پیسی ملیدالسلام اس سے بھی قاصر ہیں کہ شیطان کی جو تیاں اٹھا کیں ۔ شیطان کو جو تیاں مار نی ہیں یااس کی جو تیاں اٹھانی ہیں بالآخرآ ئیں بائیں شائیں کرکے چلے گئے۔تاویل دنیامیں ہرآ دمی کرتا ہے۔تاویل سے حقیقت تونہیں جھٹلائی جاسکتی۔حقیقت اپنی جگہ حقیقت ہوتی ہے۔فر مایا وَلَوُ مَزَّ لَنَّهُ عَلَى بَعُضِ الْأَعْجَمِينَ اورا كربهم اتارت اس قرآن پاك وعجميون مين سي بعض يربيسي عجمي نخص برا تارتے فَـقَـرَ اَهُ عَـلَيْهِمْ پھروہ پڑھتاا*س قر آن کوعربیوں پر* مَّــا کَــانُوُا بِــ**ه** مُونِينُنَ يهم لِي نهيس تصاس پرايمان لانے والے - كتبے ہم توعر لي ہيں اور ہمارے ليے جو ہدایت نامہ آیا ہے وہ مجمی ہے بدکیا جوڑ ہوا۔اس لیے رب تعالیٰ نے قر آن پاک میں فرماياب وَمَااَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُول إلَّا بلِسَان قَوْمِهِ [ابراہيم: ٣] ' اور ہيں بھيجا ہم نے کوئی رسول مگراس کی قوم کی زبان میں ۔' تا کہ قوم کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ بات کو مستحجے ہی نہیں ۔ زبان کے بیچ نیچ ( نزا کتوں اور بلاغتوں ) کوزبان والا ہی سمجھتا ہے دوسرا نہیں سمجھتا یہ

پاکتان بنے سے پہلے کی بات ہے ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتا تھا بڑا مسخرہ تھا۔ اس سے ایک ملطی ہوگئ جس کی وجہ سے اس کی پیشی ہوئی ۔ قسم اٹھا کر بری ہوگیا۔ ساتھیوں نے کہا کہ تو نے غلطتم اٹھائی ہے کیونکہ تو نے بینطلی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے کوئی اللہ کی قسم تو نہیں اٹھائی میں نے تو اُلّاں کی قسم اٹھائی ہے۔ اُلّاں لیے کدوکو کہتے ہیں۔ اب اس بات کو پنجا بی تو سمجھ کتے تھے بلوچتانی اور سرحدوا لے تو نہیں سمجھ کتے ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیمبر تو می زبان میں جھیے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔ لیے اللہ تعالیٰ نے پیمبر تو می زبان میں جھیے ہیں تا کہ بات آسانی کے ساتھ سمجھا سکیں۔

تو فر مایا کہ اگر ہم قرآن یا ک عجمیوں میں ہے کسی پر نازل کرتے تو بیرنہ مانتے۔ فرمايا كَذَٰلِكَ سَلَحُنَٰهُ فِي قُلُوبِ الْمُجُومِينَ اسَطرح بم نے چلائی يہ بات مجرموں کے دلوں میں ایمان ندلانے کی کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا ایمان ندلانے کا۔اور الله تعالى كاضابطه ب نُولِه مَاتَوَلَّى "جم پھيردية بي اي طرف جس طرف كوئى پھرتا ہے۔جس طرف کا کوئی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کو اسی طرف پھیر دیتے ہیں کیونکہ اللہ تعالى نے دونوں رائے دکھا كراختيار دياہے فسمن شسآءَ فَلُيُوْمِنُ وَّمَنُ شَسآءَ فَلْيَكُفُرُ [سورة الكهف] " ' يس جوجا ہے ائن سے ايمان لائے اور جوجا ہے اپن مرضى سے کفراختیارکرے۔'' جبرأ اللّٰہ تعالیٰ کسی کونہ ہدایت دیتے ہیں اور نہ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ چونکہ کفریر ڈٹے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے دلوں میں بیہ بات چلائی لا يُسؤمِنُونَ به كهوه اس قرآن يرايمان بيس لائيس ك حَتْبى يَوَوُ االْعَذَابَ الْآلِيْمَ یہاں تک کہ وہ دیکھیں در دناک عذاب کو۔اورعذاب دیکھنے کے بعدایمان مفید ہیں ہے۔ حضرت موی علیه السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بوراز ورخرج کیا فرعون كوسمجهان كي ليے برا ہوشيار آ دمي تھا جانتا تھاليكن مانانہيں اور ايمان جانے كا نام نہيں ہے ماننے کا نام ہے۔ رب تعالی نے قرآن باک میں یہودیوں کے متعلق فر مایا ہے يَعُوفُونَهُ كَمَا يَعُوفُونَ أَبُنَاءَ هُمُ "بياس تِغْمِركواى طرح يهنجانة بي جس طرح اين اولا دكو پيجانة بين 'ليكن ايمان نهيس لائ \_ سورة كمل مين آئ كا و استيقانتها أنفسهم ''یقین کیاان نشانیوں کے بارے میں ان کی جانوں نے۔'' فرعون اور اس کی قوم نے یقین کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پینمبر ہیں اور بینشانیاں حق ہیں کیکن ظلم اور سرکشی اختیار کرتے ہوئے ایمان نہیں لائے ۔ توایمان جاننے کا نام نہیں ہے ماننے کا نام ہے۔

پھر جب غرق ہونے لگاتو کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سواکوئی النہیں ہے جس پر بی
اسرائیل ایمان لائے ہیں وَ آئ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ''اور میں فرماں برداروں میں سے
ہوں۔''ادھر سے ارشاد ہوا آگئن وَ قَدُ عَصَیْتَ قَبُلُ [یونس: ۱۹]''اب ایمان لاتے ہو
اوراب تک کفر کرتے رہے ہو۔''ابتہاراکوئی ایمان نہیں ہے۔

اَفَوَءَ يُتَ كَيالِي آپ بتلائين نوسهى إِنْ مَّتَعُنهُ مُ سِنِيْنَ الرَّهِم الن كوفائده در يركى سال يعنى يركى سال زنده ربي أَنْمَ جَآءَ هُم مَّا كَانُو ايُوعَدُونَ كَير آئَة مَّا مَا الله عَنهُمُ مَّا الله عَنهُمُ مَا اللهُ عَنهُمُ مَا مَا اللهُ عَنهُمُ مَا عَنهُ عَلَالِ اللهُ عَنهُمُ مَا عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ عَلَا اللهُ عَنهُ عَا اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ اللهُ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنهُ عَنهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا ع

اِلَّا لَهَا مُنُذِرُونَ اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بہتی کو گراس بہتی کے لیے ڈرانے والے سے ذِکوری نفیحت کی بات ہماری طرف سے پوری ہوئی وَمَا کُنَّا ظٰلِمِیْنَ اور نہیں ہیں ہمظم کرنے والے کہ بے خبری میں ان لوگوں کو ماردی ہم نے ان کو استعداد دی اور ان کت کو پہنچایا، پیغمبروں کے ذریعے ان کوآگاہ کیا جب نہیں مانے ضد پراڑے رہے پھر ہلاک کیا۔



وَكَا تَنْزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطِينُ ﴿ وَمَا يَنْبُغِي لَهُ مُ وَكَايِشَتُطِيعُونَ إِنَّهُ عَن التَّمْعِ لَمُعَزُّوْلُون ﴿ فَكُلْ تَلْ عُمْعُ اللَّهِ الْهَا الْخُرُ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَنَّ بِينَ شَوَ اَنْنِ زَعِشِيْرِتُكَ الْأَقْرَبِينَ شُو اخْفِضَ جِنَاحِكَ لِمِنِ اللَّهُ عَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ فَالْ عَصُولِ فَقُلْ إِنْ بَرِي عُومِيّاتُعُمْلُونَ ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ﴿ الَّذِينَ يُرْبِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّجِينِينَ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنْتِكُكُمْ عِلَى مَنْ تَنَرِّلُ الشَّبِطِينُ ﴿ تَنَرِّلُ عَلَى كُلِّ آثَاكِ ٲڹؽؠٟؖٷٛؽڵڠؙۏؙؽٳڵؾؠٛۼۅٙٲڴؿۯؙۿؙؠ۬ڵڔؠؙۏؽ۞ۘۅٳڵؿ۠ۼٳۜڋۑؾؚۜؠۼۿۄٳڵۼٳۏڹۜۿ ٱلمُرْتَرُ ٱنَّهُمْ فِي كُلِلْ وَادِيمِهِ مُونَ هُو اَنَّهُ مُريَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ٥ الكالدين امنوا وعملوا الصلعت وذكروا الله كثرا وانتصروامن بَعُنِ مَا ظُلِمُوا وسَيَعْلَمُ إِلَّانِ يَن ظَلَمُوْ آكَ مَنْ قَلَدِ يَنْقِبُون ﴿ عَ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ الشَّيْطِينُ اورَ بَهِي اتاركرلائ اس قرآن كوشياطين وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور بيل لاكتران ك وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اورندوه طاقت ركھتے بين إنَّهُمُ بِشَكُوهُ عَنِ السَّمْعِ السَّكِينَ عِنْ لَمَعُزُولُونَ البته اللَّهِ ر كھے ہوئے ہيں فلا تَدُعُ مَعَ اللهِ إللها الْحَوَ لِين آب نه يكارين الله تعالى كے ساتھ سى دوسرے كوحاجت روا، مشكل كشا فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ بِس ہو جَاكِين كَ آپِسزايا فتة لوگول ميں سے وَ أَنْدِدُ عَشِيرَ تَكَ اورآپِ دْراكين

ا بني برادري كو الْأَقْرَبِيْنَ جُوقري بي بين وَ الْحُفِضُ جَنَاحَكَ اورا ٓ پرم كري این بازوکو لِمن اتَّبَعَک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مِنَ المُموْمِنِينَ مومنوں میں سے فان عَصْوُكَ پس الريكافرآ يكى نافر مانى كرين فَـقُلُ لِس آب كهدي إنِّني بَرِي عْ بِشك مِن بيزار مول مِسمًّا تَعُمَلُونَ ان كامول سے جوتم كرتے ہو و توكلُ عَلَى الْعَزيُز الرَّحِيْم اور ہے تو کل کریں اس ذات پر جوغالب ہے مہربان ہے السسسندی وہ ذات يَـــوكَ جوآب كوديمضى ب حِيْنَ تَفُوهُ جب آپ كھڑے ہوتے ہيں وَتَقَلَّبَكَ اورا سِكا لِلنَّافِي السَّجِدِينَ نمازيون مِن إنَّهُ بِي شَك وه هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وه سننے والا اور جاننے والا ہے هَلُ أَ نَبَّكُمُ كَمَا مِن مُهمِين خبر وول عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْطِينُ جس براترتے ہيں شياطين تَنزَّلُ اترتے ہيں عَلَى كُلِّ اَفَّاكِ برجموتْ اَثِيْم كَهُكَارِيرِ يُلْقُونَ السَّمْعَ وه وُالَّتِ بِي سَي مولَىٰ بات كو وَ أَكْثَرُهُمُ كَذِبُونَ اوراكثران كحموف بين وَ الشُّعَرَ آءُاورجو شاعرلوگ ہیں یَتَبعُهُمُ الْغَاوُنَ ان کی پیروی کرتے ہیں گراہ لوگ اَلَمْ تَوَ کیا آ بہیں ویکھتے أنَّهُم بِشک وہ شاعر فِی کُلّ وَادِ ہروادی میں یّھیمُونَ سركردان پرتے ہيں وَأَنَّهُمُ اور بِشك وه شاعر يَقُولُونَ كَتِي مَا لَا يَ فُعَلُونَ وه جُوكرت بيس بين إلاَّ الَّهَذِيْنَ الْمَنُوا مَكروه لوك جوايمان لائ وَ عَ مِلُوا الصَّلِحْتِ اورمُل كِيابِهِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا اوريادكياالتُّدتعالَى

كوبهت وَّانْتَصَوُّوا اورانهول نے بدله ليا مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے كه ان يرظكم كيا كيا وَ سَيَعُكُمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اور عنقريب جان كيس كيوه لوك جو ظالم ہیں آگ مُنْقَلَب يَّنْقَلِبُوْنَ كَهُون سے پہلو پروہ بلٹتے ہیں۔ بعض کا فرقر آن کو تحریتے تعبیر کرتے تھے اور بعض اس کوشعروشاعری کی ایک قتم پر محمول کرتے تھے۔بعض یہ بھی کہتے تھے کہ جنات اور شیاطین آ کریہ قر آن اس کو سکھاتے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ دو تین دن وجی نازل نہ ہوئی اور آنخضرت ﷺ کو شدید بخار ہو گیا کہ آ ہے ﷺ مسجد میں نہ آسکے تو آ ہے ﷺ کی چچی ابولہب کی بیوی نے کہا قَدُ تَو كَكُ شَيْطَانُكُ "وه شيطان جوتههين آكرياتين بتاتاتهاوه تجهي جهور كيابٍ" تو الله تعالى ايسے لوگوں كى ترويد فرماتے ہيں وَمَا تَنَوَّلَتُ بهِ الشَّيطِينُ اور نہيں اتاركے لائے اس قرآن کوشیاطین وَمَا يَنْبَغِي لَهُمُ اور ہیں لائق ان کے وَمَا يَسْتَطِيْعُونَ اور نهده طافت رکھتے ہیں۔ تَنُويُلٌ مِنُ رَّبَ الْعَالَمِيُنَ ''بيتورب العالمين كي طرف سے نازل ہوا ہے۔'' جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے ہیں اور شوشے لوگ ونیا میں جھوڑتے رجتى إنَّهُمُ عَن السَّمُع لَمَعُزُولُونَ بِشَك وه اس كَ سَنْ سِهِ اللَّه ركم عَنْ سِهِ اللَّه ركم ع ہوئے ہیں۔احادیث میں آتا ہے کہ فضامیں فرشتے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آج رب العالمین کی طرف ہے ہے وحی اتری ہے، آج فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے اور فلال کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ہے۔ یہ شیاطین فرشتوں کی یا تیں سننے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں تو چکدارستارہ ان پرٹوٹ پڑتا ہے شہاب مُبین ۔جس کی وجہ ہے کوئی جل جاتا ہے کوئی زخمی ہوجاتا ہے اور کوئی مرجاتا ہے اور کوئی پچ جاتا ہے کیکن وہ اپنی مہم کو نہیں جھوڑتے ۔تو فرمایا شیاطین برتو یا بندی ہے بہتو سنہیں سکتے یہ کیسے اتاریں گے؟

#### اعلان نبوت:

<u>ہ جے</u> نبوت کو جب بیہ سورت نازل ہوئی تو آنخضرت ﷺ نے صفا کی چٹان پر کھڑے ہوکرآ واز دی اور جا در ہلائی ۔سفید جا درکو ہلا نا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ سی بیری نے حملہ کر دیا ہے۔اس وقت بیہ بلڈ تگیں اور بلند عمارتیں نہیں ہوتی تھیں دور سے کعبة الله نظر آتا تھا۔مرد ،عورتیں ، بوڑھے ، جوان ، بیجے ،سب لوگ انکھے ہو گئے ۔ان دنوں ہیے افواہ پھیلی ہوئی تھی سراقہ بن مالک حملہ کرنے والا ہے۔سراقہ بن مالک کنعانی مشہور خاندان بنو کنعانه کاسر دارتھاا وراس خاندان کی کے والوں کے ساتھ عداوت اور دشمنی تھی۔ آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں تمہمیں یہ کہوں کہ جبل ابوقتیس کے دوسری طرف ایک فوج ہے جوتم پرحملہ کرنا جا ہتی ہے کیاتم میری بات مان لو کے یانہیں؟ کئی قتم کی روایتیں موجود ہیں۔ان میں سے رہ بھی ہے کہ کے والوں نے کہا مَاجَوَّ بُنَا عَلَیْکَ کَذِبًا "جم نے آج تک آپ سے جھوٹ نہیں سنا۔ 'پینبوت کا یا نجواں سال تھا اور جالیس سال نبوت سے پہلے گزر چکے تھے۔اورایک روایت میں آتا ہے مَاجَرَّ بُنَا عَلَیْکَ إِلَّا صِدُقًا ''ہم نے آپ سے سچی بات ہی سن ہے۔'اگر ہمیں لشکر نظر نہ بھی آ رہا ہوتو ہم یہی کہیں گے کہ

ہماری آنکھوں کی کمزوری ہے ہماری بینائی کام نہیں کررہی آپ یقینا سیے ہیں۔اس تمہید ك بعد آب على فرمايا كحوالوا قُولُوا لَا إللهَ إلَّا اللَّهُ تُفَلِحُونَ "لا الله الاالله يرُّ ص لو کامیاب ہو جاؤگے ۔' ورنہ یوں مجھو کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے فرشتے پہاڑ کے پیچھے میں وہ تنہیں زندگی میں بھی پریشان کریں گے اور مرتے وفت بھی پٹائی کریں گے اور وہ جہان جوآ گے ہے وہ الگ ہے۔ جب آپ نے سے بات فرمائی تو آپ کا جھا ابولہب جس کا نام عبدالعرِّ ی تفانے آپ ﷺ کے منہ کے قریب آکر ہاتھ آگے کر کے کہنے لگا تبُّ الکّ سَائِوَ الْآيَّامِ الْهِلْذَا جَمَعُتَنَا "إلاكت تمهارے ليے بيلاالدالا الله سنانے كے ليے ميں جمع کیا تھا۔'' ہم نے تو یہ مجھا تھا کہ کسی دشمن کا ہم پرحملہ ہونے والا ہے۔اس ہے آگاہ كرنے كے ليے بميں بلايا ہے۔اس موقع پر الله تعالى نے بيسورت نازل فرمائى قبَّتْ يَدَا آبِی لَهَبِ وَتُبُ "ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔"تو التدتعالى فرمايا وأسبر عشيا وتك الكافكربين اورآب ورائس اين برادرى وجو قریب ہے وَاخْفِضْ جَناحک اور پت رکھیں این بازو لِمَن اتَّبَعَک ان کے لیے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مِنَ الْمُوْمنِیُنَ ایمان والوں سے۔ بازویست كرنے كا مطلب ہے زن ۔ تھوٹے بچوں كوآپ نے ديكھا ہوگا جب ان كوكوئى كام كہے اوران کاارادہ ہوکام کرنے کا تووہ باز وکو ڈھیلاچھوڑ دیتے ہیں اور اگر کام نہ کرنے کاارادہ ہوتو زبان کے ساتھ کندھا بھی او پر کو ہلاتے ہیں۔ بیا نکار کی علامت ہوتی ہے۔مطلب بیہ ہے کہایے مومن ساتھیوں کے ساتھ نرمی کریں۔

سورة آل عمران آیت نمبر ۱۵ ایس ہے فَیِمَا رَحُمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ "لیس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے زم ہیں وَ لَـوُ کُـنُتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ کانسف سو ایس خولک اوراگرآپ خت مزاج اورتک دل ہوتے تو یا وگ منتشر ہو جاتے آپ کے اردگرد ہے۔ 'جوآ دی خت مزاج ہوتا ہے لوگ اس کے قریب نہیں آتے فیان عَصَوٰ ک پس آگر یہ کے والے آپ کی نافر مانی کریں فقل پس آپ کہد یں اِنی اَسِرِی آئے مِسَلَّ مَسَلُون بِشک میں بیزار ہوں ان کا موں ہے جوتم کرتے ہو، کفر، شرک ، نافر مانی و تعو کُلُ عَلَی الْعَزِیْزِ الرَّحِیْمِ اورتوکل کریں اس ذات پر جو عالب ہے مہر یان ہے۔ آپ کے ناف آپ کی کورشم کی دیتے تھے کہ آپ کی کالی ساتھ کتے آ دی ہیں کہ آپ کی ان کو لے کر سارے عرب کے خلاف کا روائی کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر توکل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر توکل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اس ذات پر توکل کریں جو عالب اور مہریان ہے۔ چند سال سے بعد معلوم ہوجائے گا کہ غلبہ س کو حاصل ہوا ہے؟ ان کو ہوا ہے یا آپ کی کو ۔ آپ کی اس غالب مہریان ذات پر توکل کریں۔

الَّذِی یَسر کی جِیْنَ تَقُومُ جُودیکی ہے آپ کوجس وقت آپ کھڑے ہو ہے ہیں۔ کھڑے ہوئی تقور کے ہوئی کہ جب تبلیخ کے لیے کھڑے ہوئی ہیں کہ آپ جب تبلیغ کے لیے کھڑے ہوئی ہیں اس وقت رب آپ کود یکھتا ہے۔ اور یہ تغییر بھی کرتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ تغییر بھی ہے کہ جب آپ تبجد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وَ مَقَلَّبُکَ فِی السِّجِدِیْنَ اور آپ کا بلٹنا نماز یوں میں۔ آپ کارب آپ کود یکھتا ہے جب آپ نمازیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں، کھی تجدے میں ہوتے ہیں، کھی تجدے میں ہوتے ہیں، کھی تحدے میں السَّمِیْ اُلُول میں آپ کا المُقانا بیٹھنا رب تعالی کے سامنے ہے اِنَّا ہے کہ السَّمِیْ اُلُول میں آپ کا اللہ تعالی سننے والا اور جانے والا ہے۔ قریب کی بات بھی اور دور زَن بات بھی، بلند بھی اور آ ہستہ بھی۔ اور دو ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر و باطن کو جانتا ہے، طاہر و باطن کو جانتا ہے، طاہر و باطن کو جانتا ہے،

نیت اورارادوں کو جانتا ہے۔ کا فروں نے بیشوشہ چھوڑا تھا کہ شیطان اس کے لیے وتی لاتا ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی اور کہا کہ بیقر آن نہ شیطانوں نے اتارا ہے اور نہ ان کے مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھَلُ اُنَبِئُکُمْ عَلَیٰ مَنْ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کے مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھَلُ اُنَبِئُکُمْ عَلَیٰ مَنْ تَنَوَّلُ الشَّیطِیْنُ کی مناسب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تَنَوُلُ عَلیٰ کُلِّ اَفَّاکِ اَرِیْمِ الرّتے ہیں شیطان تَنَوُلُ عَلیٰ کُلِّ اَفَّاکِ اَرْیُمِ الرّتے ہیں ہرجھوٹے گئے گئے کہ اور آپ بھی کی ذات تو وہ ہے جن کے متعلق کے والے خود کہتے تھے ہیں ہرجھوٹے گئے کی زبان سے بھی جھوٹے ہیں سنا۔

### حضور على كاسب سے برامخالف:

وَالشَّعَوَ آءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُنَ اورجوشاعرلوگ ہیں ان کی ہیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ ۔ کا فرآپ ﷺ کوشاعر بھی کہتے تھے اور ساتھ مجنون کا لفظ بھی ملاتے تھے کہ ہم شاعراور مجنون کی بات مان لیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔

شاعروں کے چیلے جانئے اوران کی مجلس والے شرائی ہوتے ہیں بس صرف وہنی عیاشی کے لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔ اکثر میں خداخو فی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول لیے لوگ شاعروں کے پاس جاتے ہیں۔ اکثر میں خداخو فی نہیں ہوتی اور حضرت محمد رسول اللہ بیٹھیے کی مجلس میں بیٹھنے والے تو اللہ تعالی کے فضل وکرم سے ہاوین مہدیین ہیں۔ خود ہدایت یا فتہ اور دوسروں کی را ہنمائی کرنے والے۔

تو فرمایا کہ شاعر لوگوں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں ان کی مجلس میں گمراہ لوگ الشختے ہیں تھے بیٹ آپنہیں و یکھتے کہ وہ شاعر الشختے ہیں آ کہ تکو انگھ نم فوی مکلِ وَادِ یکھیے کہ وہ شاعر ہر خیالی وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں سرمارتے پھرتے ہیں۔ شاعروں کی خیالی باتوں کی وجہ سے لوگ سرملاتے ہیں۔ حارث بھنگوئ ہڑے ہزرگ گزرے ہیں ان کا بیٹا شاعروں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا! میری نصیحت یا در کھو! شعروشا عری میں نہ پڑو جتنا میں اٹھتا ہیٹھتا تھا۔ انہوں کی لذت زیادہ ہوگی اور شعر جتنا خلاف واقعہ ہوگا اتنا ہی با کمال نظر حجونا شعر ہوگا اتنا ہی با کمال نظر

آئے گا ( گویا مبالغے کوشعر کاحسن قرار دیا جاتا ہے ) اور پھران میں یہ قص بھی ہے و آنگہ م یَ قُولُونَ مَا لَا یَ فَعَلُونَ اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ جوکر تے نہیں ہیں۔ شاعر کہتے کچھ ہیں اور کرتے پچھ ہیں۔ ہمارے دور کے بہت بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال مرحوم۔ اس دور میں فاری اردوکا اتنا بڑا شاعر کوئی نہیں بیدا ہوا۔ وہ خود اپنے بارے میں اقر ارکرتے ہیں

## ۔ اقبال براایدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا پیغازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا

اگرگفتار کے ساتھ کردار بھی ہوتا تو علامہ وقت کا بہت بڑا ولی ہوتا۔ تو محض شعر وشاعری سے کے کہتیں بنمآ ساتھ کر دار بھی ہونا چا ہیے۔ حضرات سلف کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے اور ہم لوگ کرتے کم بیں اور کہتے زیادہ ہیں۔

# متنتی کا دعوی نبوت :

مشہور شاعر تھا متنبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے پاس جادو کے دو کرشے تھے۔ چاول کے ایک دانے پر پوری بسم اللہ اور سورہ اخلاص لکھ لیتا تھا اور پڑھی بھی جاتی تھیں۔ اور شیشی کا منہ چاہے جتنا تنگ ہوتا اس میں انڈ اداخل کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہا گر میں نبی نہیں ہوں تو تم کر کے دکھا دو۔ اس وقت اسلامی حکومت تھی گو کہ خلافت راشدہ نہیں محل مگر بہر حال اسلام کی قدر ومزلت تھی۔ متنبی کے خلاف مقد مہدا کر ہوگیا اس کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے اس نے لوگوں سے کہا، اپنے دوستوں اور شاگر دوں کو کہا کہ میر القب لائے ہے مجھے لائ کہا کرو۔ لا صاحب آئے ہیں، لا صاحب گے ہیں لاصاحب میر القب لائے ہیں، لا صاحب نے ہیں لاصاحب نے ہیں میں جیسے ہیں، لا صاحب نے ہیں لاصاحب نے ہیں اور حاصاحب نے بیا ہے۔ بچ صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹھے ہیں، لا صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بچ صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹے ہیں، لا صاحب نے بیا ہے۔ بچ صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہے۔ بی صاحب نے بیا ہے۔ بی صاحب نے کہا کہ تم نے بیا ہوں کہا کہ تم نے بیا ہوں کا معادب نے بیا ہوں کہا کہ تم نے بیا ہوں کھوں کہا کہ تم نے بیا ہوں کے کہا کہ تم نے بیا ہوں کو کہا کہ تم نے بیا ہوں کے بیاں کو بیاں کیا کہ تم نے بیاں کو بیاں

نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ متنبی نے کہا ہاں کیا ہے۔ جج نے کہا کہ بی تو کوئی معجزہ بھی دکھاتے ہیں۔ کہنے لگا خشک جاول کا دانہ لاؤ۔عدالت میں جج بے سامنے ، قاضی کے سامنے اس نے جاول کے دانے پر پوری بھم اللہ اور سورۃ اخلاص لکھ دی اور کہنے لگا اگر میں نی نہیں ہوں تو تم میں ہے کوئی ایسا کر دے۔ تنگ منہ والی شیشی منگوائی اس میں انڈ اداخل کر دیا۔ قاضی بڑا مجھ دارتھا اس نے کہا کہم آنخضرت ﷺ پرایمان رکھتے ہو کہ ہیں۔ کہنے لگاہاں! میں آپ ﷺ پرائمان رکھتا ہوں اور آپﷺ کی نبوت کے فیل ہے ،برکت ہے نی بناہوں۔قاضی صاحب نے کہا کہ آنخضرت اللے نے فرمایا ہے کا نبستی بعدی میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا۔ 'تم کیسے نبی بن گئے ہو؟ متنبی نے کہا یہی حدیث تو میری نبوت کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا ہے کہ لا میرے بعد نبی ہو گااور میں لا ہوں ۔لوگوں سے بوجھومیر القب لا ہے۔عدالت میں جانے سے پہلے کیسی تمہید باندھی تھی اندازہ لگاؤ۔ جج نے کہا کہ جو طاقتور جلاد ہے اس کو بلاؤ۔ بلایا گیاا ورلاصاحب کولٹا کے جب چنددرے لگے تو کان پکڑ کر کہنے لگامیری نانی کی بھی توبہ ہے میں نی نہیں ہول۔ ایک مقام پر جار ہاتھا کہ وشمنوں کے گھیرے میں آگیا۔ساتھیوں میں سے ایک شاگر دنے کہا استادجی! بیآی کاشعرہے....

> فَالحيل وَالابل والبغال تعرفُنيَ والارض والغرب والقرطاس

'' میں وہ بہادر ہوں گھوڑے ،اونٹ اور خچر مجھے جانتے ہیں ،میدان جنگ اور نیزے اور قلعے مجھے جانتے ہیں۔'' تو حضرت لاصاحب! بھاگتے کیوں ہو؟

توشاعرلوگ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں سارے ایسے

نهيس بيل إلا الَّه إِلَّهُ اللَّهُ يُهِ أَو مُهِ مِلُوا الصَّلِحْتِ مَكَّرُوهُ لُوكَ جُوا يمان لا عَاور انہوں نے عمل اچھے کیے وہ شاعر سیجے ہیں۔ جیسے حسان بن ثابت ﷺ آنخضرت ﷺ کے شاعرتھے۔ کافر جب آپ بھی کی ہجواور ندمت کرتے تھے شعروشاعری میں تو آنخضرت ﷺ حضرت حسان بن ثابت ﷺ كوفر ماتے كه ان كا جواب دو\_تو حضرت حسان ﷺ معرو شاعری میں ان کاردکرتے تھے۔ اور مسئلہ بہ ہے کہ قرآن کے خلاف، صدیث کے خلاف، آنخضرت ﷺ کےخلاف جق کےخلاف اگر کوئی بات کر ہے تو مسلمانوں میں ضرور کوئی نہ کوئی طبقہ ہونا جاہیے جوان کا رد کرے۔اگر کوئی بھی ر نہیں کرے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔اگر باطل کی ایک ثقد آ دمی بھی تر دید کردے گا توسب کی طرف سے فرض ادا ہوجائے گا کیونکہ باطل کی تر دید کرنا فرض کفارہے۔ کیونکہ اگر کوئی بھی تر دیزہیں کرے گا تو عوام بڑے سطحی ہوتے ہیں وہ اس کی بات کو سیجے سمجھ لیں گے اس لیے اس کی غلط بات کی تر دید کرنا ضروری ہے۔تو حضرت حسان بن ثابتﷺ شعروشاعری میں کا فروں کارد کرتے تھے اور بھی بے شارشا عرگزرے ہیں جوحق کی ترجمانی کرنے والے تھے۔

مولا ناجلال الدین روئ کی کتاب ہے'' مثنوی شریف' اس میں فارسی زبان کے اضعار ہیں۔ اس کا بڑا بہترین ترجمہ حضرت تھا نوئ نے کیا ہے۔ اس کو فارغ اوقات میں ضرور پڑھیں۔ اس میں تہمیں تو حید ملے گی ، رسالت ملے گی ، قیامت کا ذکر ملے گا ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ملے گا ، دنیا کی بے ثباتی ملے گی اور وہ جس کو بھے معنیٰ میں تصوف کہتے ہیں وہ ملے گا۔ نہایت دقیق کتاب ہے ہرآ دمی کو بغیر شرح کے بھے بھی ہیں آسکتی۔ نوفر مایا جولوگ ایمان لائے اور عمل کتے اجھے وَ ذکتے وُ وَ اللّٰهُ کَوْیُوا اور یا دکیا

الله تعالى كوبهت وَّانُتَصَرُوا اورانقام ليادشمنول سے مِنُ مِبَعُدِ مَا ظُلِمُوا بعداس كے

کہان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔اگر کا فرشعروشاعری میں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں اور پیشعروشاعری میں انتقام لیتے ہیں ، بدلہ لیتے ہیں ،اس کارد كرتے بين توايسے لوگ مستشنى بير و سَيَعُلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْآ اور عَقريب جان لیں گےوہ لوگ جوظالم ہیں آئ مُنقلب یَّنْقَلِبُوْنَ کہون سے بہلوپر بلٹتے ہیں۔جنت کی طرف یادوزخ کی طرف جاتے ہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔



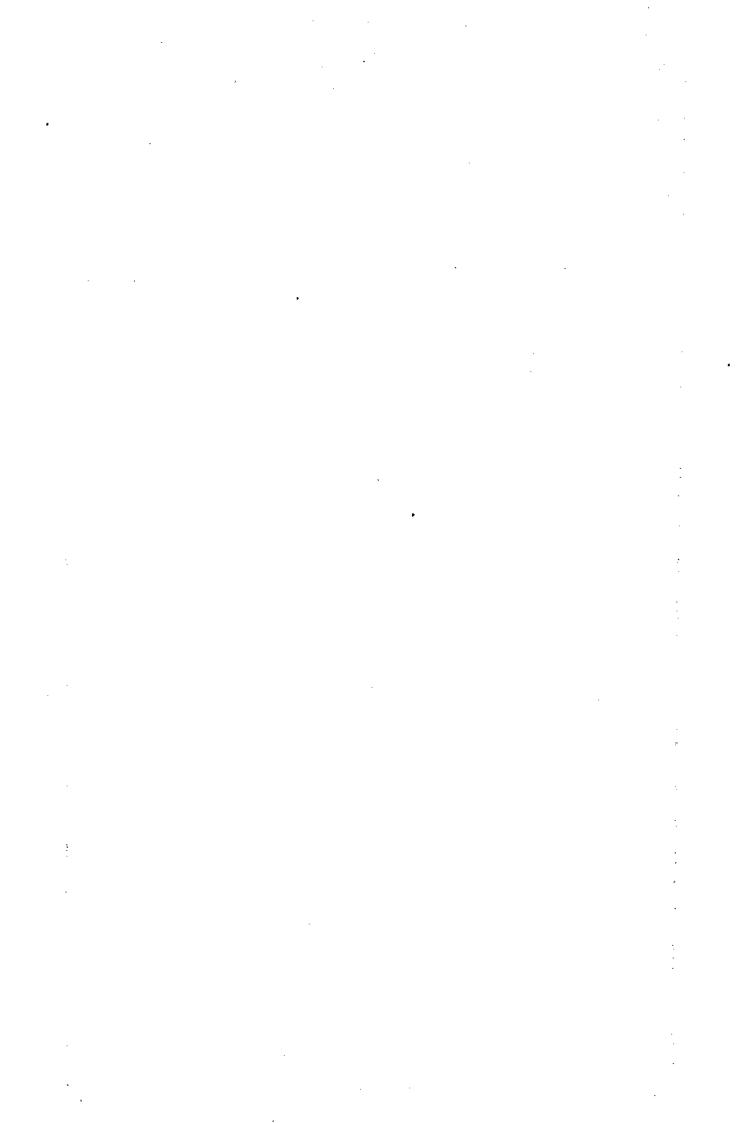



6 x 8 - 6 - 6 - 6 x 8 - 6 x 8 - 6 x 8 - 6 x 8

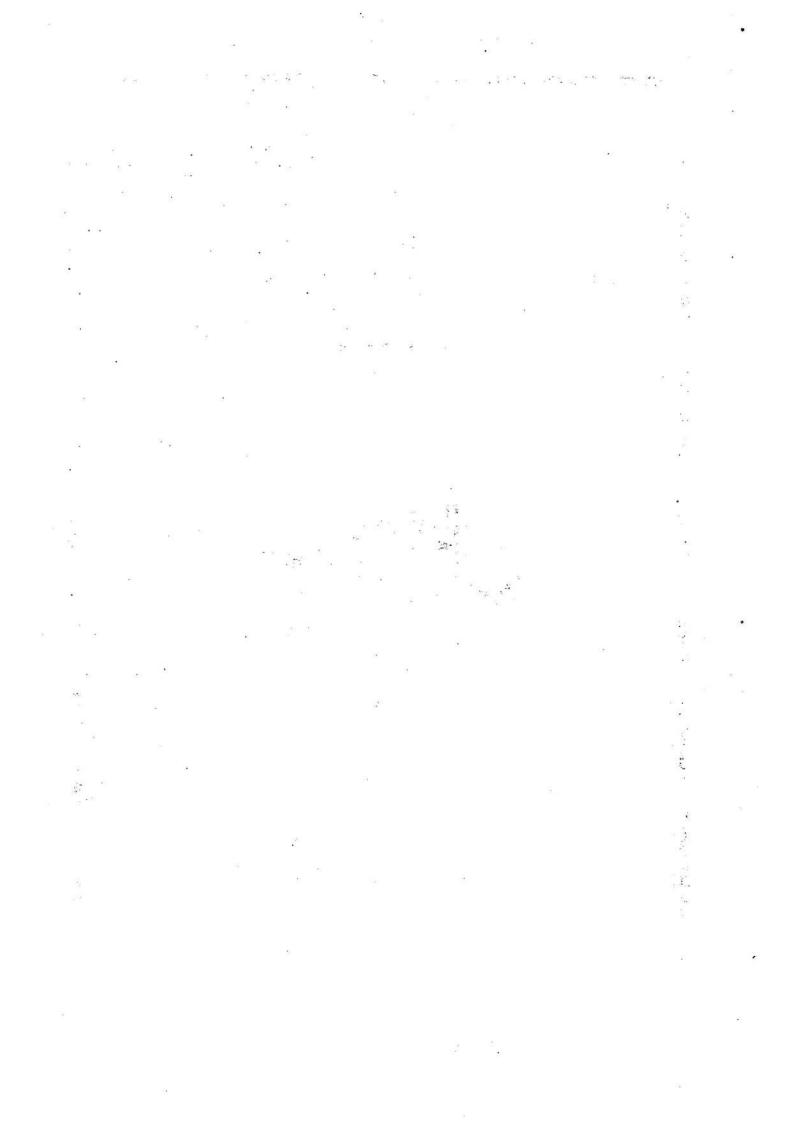

يَوْ الْكُورِ وَ الْمُوالِدُونِ الْمُوالْوَ وَكِتَابِ مُعِيدِي وَ وَالْكُورَ وَالْمُوالِوَ وَكِتَابِ مُعِيدِي هُمَّى وَ بَشْرَى الْمُورِ وَلِيَابِ مُعِيدِي هُمَّى وَ بَشْرَى الْمُورِ وَلِيَابِ مُعِيدِي هُمَّى وَ بَشْرَى الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَلِمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلِونَا وَمُنْ وَلِلْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنَا والْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُ

سرگردال پھرتے ہیں اُولنٹ کے اللہ نیسن کی وہ لوگ ہیں لھے مسوت الْعَذَابِ الْ كَ لِي بُرَاعِدَابِ بِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْآخُسَرُونَ اور وہ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں وَإِنَّكَ اور بِي شكآب كو لَتُلَقَّى الْقُرُانَ البته وياجا تاج قرآن مِن لَّذُنْ حَكِيم حَمَت واللَّى طرف سے عَلِيْم عليم كى طرف سے إذ قبالَ مُوسلى جس وفت فر مايا موى عليه السلام نے اِلاَه لِه این گروالوں سے اِنّی انست نارًا بشک میں نے محسوس کی ہے آگ سَسانِیُ کُٹُم مِنْهَا میں عنقریب لاؤں گاتمہارے پاس اس آگ سے سخبوكوئى خبر أو اتينكم يالاؤل كاتمهارے ياس بيشهاب شعله قَبَسِ سَلًا كَر لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ تَاكَمْ آكْسِكُو فَلَمَّا جَآءَ هَا لِي جبِ آئِ موی علیہ السلام آگ کے پاس نُودِی آوازدی گئ اَنْ بِنُورک بیکہ برکت ڈالی گئے ہے مَنَ فِی النَّار اس پرجوآ گ میں ہے وَ مَنُ حَوْلَهَا اورجواس کے ارد گروہ وسنب خن الله اور الله تعالی کی ذات یاک ہے رَبّ الْعلم مِینَ جو تمام جہانوں کا پرور دگار ہے۔

وجدتشمييه:

اس سورت کانام سورۃ النمل ہے۔ نَہ مَہ ل نہ ملہ کی جمع ہے اور نماہ کا معنی ہے چیونٹی۔ نوٹی۔ نوٹی۔

کہ اپنی بلوں میں گھس جا وُخواہ نواہ فو اہ روندی نہ جاؤ۔ بینی وہ سورت جس میں چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ بیسورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سنتالیس (۲۷) سورتیں اس سے پہلے نازل ہو چی تھیں اس کا اڑتالیسواں (۴۸) نمبر ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کے سات رکوع ہیں اور ترانوے آبیتیں ہیں۔

#### حروف مقطعات:

طست بيروف مقطعات ميں ہے ہے۔ کئی دفعہ يہلے بيان ہو چکا ہے كہ آن کریم کی انتیس(۲۹)سورتوں کے شروع میں ایسے حروف واقع ہوئے ہیں ۔حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فر ماتے ہیں کہ بیاللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ بیعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کومخفف طریقے سے لکھا گیا ہے۔مثلاً ط سے مرادطیب ہے بی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور سے مراد سمتے ہے بیکھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے سَمِیْعٌ بَصِیُرٌ۔ تِلُکَ این الْقُرُان بِآیتی ہی قرآن کریم کی۔ بیجوراطی جار ہی ہیں پیقر آن یا کی آیات ہیں و کِتَابِ مُبِین اوراس کتاب کی آیتی ہیں جو حقیقت کو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ ہاری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لے ہم اس کی عظمت کوئبیں یاتے۔جن لوگوں کی زبان عربی ہےوہ پڑھ کرخوب انداز ہ لگا سکتے ہیں کہ رب تعالی نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس میں کوئی شک شبیس ہے فدی ہدایت ہے و بُشُرى لِللمُؤْمِنِيْنَ اورخوش خبرى سايمان والول كے ليے قرآن ياكمجسم مدايت ہے زندگی کے ہرموڑ کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے اور ماننے والوں کوخوشخبری ویتا ہے الله تعالیٰ کی رضا کی ، آخرت کی فلاح کی اور کامیانی کی ، قبرحشر کی راحت کی اور جنت میں داخلے کی۔

### ایمان والوں کے اوصاف :

ا بمان والوں کی إوصاف کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الَّبِذِیْسِنَ یُسقِیْسُہُوںُ نَ المصلوةَ ايمان واليهوه بين جونماز كوقائم ركھتے بيں۔ قائم ركھنے كامطلب ہے كهاس كو وفت پر باجماعت ادا کرتے ہیں پورے فرائض اور واجبات کے ساتھ۔ نماز سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنی جا ہیے۔ ایک شخص نے آنخضرت ﷺ کے سامنے نماز پڑھی اور '' پھر جا کرنمازیڑھ پس بےشک تونے نمازنہیں پڑھی۔''اس نے دوبارہ نمازیڑھی اورآ پ بھے کے پاس آیا۔آپ بھے نے فر مایا بھر جا کرنمازیژھ تو نے نماز تہیں پڑھی۔وہ بھریڑھ کر آیا۔آپﷺ نے پھرفر مایا جا کرنماز پڑھ تو نے نمازنہیں پڑھی۔اس نے کہاحضرت!باَبی اَنْتَ وَاُمِّی میرے ماں باب آپ رقربان مجھے جوطریقہ آتا ہے میں نے اس طرح نماز یردھی ہے اب آپ ﷺ مجھے مجھائیں کہ میں نے کس طرح پرھنی ہے تا کہ میں اس طرح یر هوں۔ پھر آنخضرت ﷺ نے اس کو وضو سے لے کر آخر تک سارا نماز کا طریقہ بتلایا اور سمجمایا ۔ احادیث کی تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص رکوع ، سجود ، قعود ، قومہ ، جلسہ ، اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا تھا۔رکوع میں جاتا تو جھکتے ہی سرا ٹھالیتا تھا۔ یا در کھنا! رکوع کی ادنیٰ تسبیحات تین ہیں یعنی کم از کم تین مرتبہ سجان ربی انعظیم پڑھنا ہے۔ امام مالک " فرماتے ہیں کہ امام کے لیے مناسب ہے کہوہ یا پچے تسبیحات پڑھے تا کہ مقتدی تین دفعہ یڑھ کیں ۔الحمد بلند! اپنامعمول بھی یہی ہے کہ میں رکوع میں یانچ مرتبہ ہیج پڑھتا ہوں اور سجدے میں بھی۔ صدیث یاک میں آتا ہے کہ کم از کم تین ہیں زیاد ہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس شخص نے نماز بڑھی اور رکوع میحود میں اعتدال نہ کیا ۔ رکوع سے سراٹھایا جلدی ہے سجدے میں جلا گیا۔ جب صحابی کی نماز مسجد میں تنین دفعہ پڑھی ہوئی نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہوجائے گی۔

# نماز میں گھٹنوں کا ننگار کھنا:

اور یہ بات بھی تم کئی دفعہ ن چکے ہو کہ ایک آدمی کی گنگی تخنوں سے نیچ تھی اس کو آخضرت بھٹے نے فر مایا کہ دوبارہ جا کر وضوکر اور نماز پڑھ۔اس نے کہا حضرت! میرا وضو بھی ہے۔آپ بھٹے نے فر مایا تیری نماز آپ بھٹے کے ساتھ پڑھی ہے۔آپ بھٹے نے فر مایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا حضرت! وجہ؟ آپ بھٹے نے فر مایا اسٹیلٹ اِذَارَک ''تو نے اپنی لنگی خنوں سے نیچ لئکائی ہوئی ہے۔ یہ ابوداؤ دشریف کی روایت ہے تیجے سند کے ساتھ۔ چونکہ ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے اس لیے ہماری نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔اگر حقیقت میں نماز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السطَّلُ وَ قَنَعُلَی عَنِ اللَّفَ حُشَاءِ مِی نَمَاز ہوتو رب تعالی کا ارشاد ہے۔ اِنَّ السطَّلُ وَ قَنَعُلَی عَنِ اللَّفَ حُشَاءِ وَ اللَّمُنْکُولَ العنکبوت: ۵۵ آ' بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔''

مومنوں کی دوسری صفت: وَیُسوْنُونَ الزَّکُوةَ اور وہ دیتے ہیں زکوۃ -بدنی عبادتوں میں نماز سرفہرست ہے اور مالی عبادتوں میں زکوۃ ۔تو وہ مالی عبادتوں میں زکوۃ پابندی کے ساتھ اداکرتے ہیں۔اوران کی تیسری صفت وَ هُم ہُ بِاللا خِسرَةِ هُم یُوفِئُونَ اور وہ آخرت پریقین رکھے گااس کے لیے۔ اور وہ آخرت پریقین رکھے گااس کے لیے۔ تیاری بھی کرے گا۔ ایک آدمی سکول کالج میں داخل ہو جاتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ کتابیں خریدتا ہے نہ حاضری دیتا ہے نہ تیاری کرتا ہے صرف اتنا کہتا ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے،امتحان دینا ہے۔ تی کتابیں خریدی نہیں سکول حاضری نہیں دیتے ،مضمون پڑھا نہیں ،دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ دیتے ،صفعون پڑھا نہیں ،دہرایا نہیں ،امتحان کیا دو گے۔اس طرح صرف سے کہہ دینا کہ

قیامت آئے گی ، قیامت آئے گی اور اس کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں کرتا تو اس کا قیامت پرکہال یقین ہے؟ جن کو قیامت پریفین ہے وہ قیامت کی تیاری کرتے ہیں۔

اب مومنوں کے مدمقابل جو دوسرے لوگ ہیں ان کا حال بھی سن لو۔ فر مایا اِنَّ الَّـذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ بِصِينَكِ وَوَلُوكَ جُوآ خُرت يِرايمان نبيس ركهة زَيَّنَّا لَهُمُ أعُمَالَهُمُ مَم نَع ين كي بين ال كي ان كاعال فَهُم يَعْمَهُونَ لين وه سرگردان پھرتے ہیں۔انہوں نے اپنے لیے بُرے مل اختیار کیے ہیں اور دیوانوں کی طرح دنیامیں گیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کوانہی راستوں پر چلا دیا جن کووہ اچھاسمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ قاعدہ ہے پروردگار کائو لّے مَاتُو لّی [نیاء:110]' ہم اس کو پھیرو یتے ہیں اسی طرف جس طرف کا اس نے رخ کیا۔'' جس طرف کوئی جانا جا ہتا ہے رب تعالی ال كواس طرف يجير ويت بين أو لَنِيكَ الَّذِيْنَ لَهُمُ سُونَ ءُ الْعَذَابِ يهى لوَّكَ ہیں جن کے لیے بُر اعذاب ہے۔ مرتے وقت جب فرشتے جان نکا لتے ہیں یک سے رہوُ وَ وُجُوهُهُمْ وَأَدُبَارَهُمُ [انفال: ٥٠]'' مارتے ہیں ان کےمونہوں پراور پلیٹھوں پر'' پھر قبر میں عذاب ہوگا، پھرمیدان محشر میں، پھریل صراط ہے گز رتے ہوئے، پھر دوزخ میں بهوگااور بهی ختم نہیں ہوگا وَهُمَّهُ فِسِي الْأَخِسَ وَ هُمُ الْآخُسَرُونَ اوروہ لوگ آخرت میں بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آئے سَسو اسم تفضیل ہے، بہت زیادہ خسارے والے ہول گے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر ۲۷-۲۸ میں ہے وَیَـوُمَ یَعَـضُ النظَّالِمُ عَلیٰ يَهُ دَيْهِ يَقُولُ يَلَيْنَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً "اورجس دن كاليس كَظالم اين ہاتھوں کواور کہیں کے کاش کدمیں نے پکڑلیا ہوتارسول کے ساتھ راستہ یدو یُلَتیٰ لَیْعَنِی لَمُ أَتَّخِذُ فُلاَ نَا خَلِيلاً الحِراني كاش كه من نے فلال كواپنادوست نه بنايا وتا۔ 'ليكن

جيوڙ كرجلدي واپس آ جاؤل گا،اجازت مل گئي ۔ چنانچيموڻ عليه السلام بيوي ، بچه،ايك خادم بھی ساتھ تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے بکریاں بھی دی تھیں ضرورت کے لیے کہ راستے میں ان کا دودھ یہتے جانا۔موی علیہ السلام ان کو لے کر چل پڑے۔ جب طویٰ کے مقام پر پہنچے رات کا وقت تھاراستہ بھول گئے۔اس وقت آج کل کی طرح کشادہ سر کیس تونہیں ہوتی تھیں ۔موسیٰ علیہ السلام نے اینے اہل خانہ کو کہا کہ بے شک میں نے آگ محسوں کی ہے مجھے آگ نظر آرہی ہے میں جاتا ہوں سَاتِیْ کُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ مِينَ عَقريب لاوَن گاتمهارے ياس اس آگ سے كوئى خبر ـ يقيناً كوئى نهوئى بنده بهى وبال موكاس مصركاراسته يوجهول كا أوُ اليُّكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسِ يالا وَل كَا تمہارے یاس شعلہ سلگا کر لَمْ عَلَّكُمْ مَصْطَلُونَ تاكمْ سيكو۔ان الفاظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ سردی کا موسم تھا۔ بعض تفسیروں میں ریجی لکھا ہے کہ اہلیہ محتر مہ کے ہاں بچی بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ایسے موقع برطبی نقطہ نظر ہے گر مائش احیمی ہوتی ہے نہ ٹھنڈی جگہ ہواور نہ مُصْنَدًى چِيزِين كھائے۔اس ليے فرمايا كه بين آگ سلگا كرلا تا ہوں فَلَمَّا جَآءَ هَا پِس جِس وقت موی علیہ السلام آگ کے پاس مہنچ تو وہ دنیا کی آگ تونہیں تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نور کی بجلی تھی۔آ گے درخت کا ذکر بھی آئے گا یہ بھی آتا ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا ،انار کے درخت کاذکر بھی آتا ہے اور یہ جو کیکریا بیری کے درخت پر جڑیں چڑھی ہوتی ہیں پیلے پیلے رنگ کی اُردووالے اس کوا کاس کہتے ہیں۔ان کوعر بی میں عسلیق کہتے ہیں۔تم اپنی بولی میں کیا کہتے ہو؟ (سامعین سے یو چھا تو انہوں نے جواب دیا) نرا دھار۔ تو نرا دھار بھی لکھا ہے۔اوربعض تفسیروں میںان ہیریوں کا بھی لکھاہے جوز مین پر بچھی ہوئی ہوتی ہیں اوران کوکا لے کا لے دانے لگتے ہے۔ بہر حال وہ ظاہری آ گنہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی

تقی جب موی علیہ السلام اس کے پاس پہنچ نُودِی آوازدی گئی آن ، بُودِک مَن فی فی حیث النّادِ یہ کہ برکت ڈال گئی ہے اس پرجوآ گ میں ہے و مَن حَولَهَ اورجوارد کرد ہے ۔ موی علیہ السلام آگ کے پاس تھوہ بھی برکت والے اور اردا گردجوفر شتے کھڑے ہیں ان پر بھی رب تعالی کی برکتیں ہیں فرمایا وَسُبُحٰنَ اللّٰهِ دَبِّ اللّٰهِ دَبِّ اللّٰهِ دَبِّ اللّٰهِ دَبِّ اللّٰهِ وَبِ اللّٰهِ وَبِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ تَعالَی کی جوہم جہانوں کا پروردگار ہے۔ آگے ذکر آئے گا کہ میں جو بول رہاہوں رب العالمین ہوں۔



# يْمُوْسِي إِنَّا أَنَا اللَّهُ الْعَزِيْرُ الْحُسَاكِيمُ فِي

وَالْقِ عَصَاكَ فَلِمَا رَاهَا تَهُ تَزُكَا لَهُ الْكُوسُلُونَ فَي الْمُرْسِلُونَ فَي الْمُرْسِلُونَ فَي الْمُوسِلُونَ فَي الْمُوسِلُونَ فَي الْمُرْسِلُونَ فَي اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ و

یمُوْسَی اےموی علیہ السلام اِنَّهٔ بِشکشان یہ ہے کہ آنا اللّهُ مِن اللّه مِن الله مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن الله مِن الله

این ہاتھ کو فی جینیک این گریان میں قنحرُ نظے گا بیضآء سفید مِن غیر سوت ہونے بغیر کسی تکلیف کے فِسی تِسْع ایلت بیزونشانیوں میں ہے اِلٰی فِرْعَوْنَ فَرْعُون کی طرف اِنَّهُم بِ فِرْعَوْنَ فَرْعُون کی طرف اِنَّهُم بِ شَک وہ کَانُوا قَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## ربطآيات:

حضرت موی علیہ السلام کا واقعہ کھے کل بیان ہوا تھا کہ مدین سے جب واپس مصر جارہ سے بیوی، بچہ اور خادم بھی ساتھ تھا راستہ بھول گئے اور بیوی کو در د نوہ تروع ہوگیا۔ سردی کا موسم تھا آگ کا بھی کوئی انظام نہیں تھا اپنے اہل خانہ سے فرمایا کہتم یہاں کھم رو جھے آگ نظر آرہی ہے راستے گا بھی پنتہ چل جائے گا آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا جب وہاں پنچے تو آواز دی گئ جو آگ میں ہے اس پر بھی رب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برب تعالیٰ کی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور جو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے اور دو ارداگرد ہے اس پر بھی برکت ہے وارد دی بیان کا۔'' اس مقام پر دب تعالیٰ نے آواز دی

ينُمُونسنَى احموى عليه السلام إنَّهُ أنَا اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بِ شَكْ شَان بيب كهجو آپ كے ساتھ گفتگوكرر ہاہے ميں الله ہوں جَـلَّ جَلاَ لُـــهٔ ،غالب ہے تمام چيزوں پر تحكمت والا ہے۔الله تعالیٰ نے موئ علیه السلام بربات واضح كردى تاكه وہ مغالطے ميں نه ر ہیں کہ میرے ساتھ کون گفتگو کررہا ہے؟ فرشتہ بول رہاہے، جن بول رہاہے یا خدا کی کوئی اور مخلوق میرے ساتھ بات کررہی ہے۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاتھی ہوتی تھی جس کے ذریعے وہ اپنی بھیٹر بکریوں کے لیے درختوں سے بیتے حجماڑتے تھے سہارااگا <sup>کر</sup>۔ کھڑے بھی ہو جاتے تھے اور بھی کئی کام اس ہے لیتے تھے مثلاً سامان لاتھی کے ساتھ بانده كركند هے يررك ليتے تھے وغيره وغيره - الله تبارك وتعالى نے فرمايا وَ أَلْق عَصَاكَ ےموی علیہالسلام اپنی لاکھی ڈال دےاللہ تعالیٰ کے حکم ہے۔موسیٰ علیہالسلام نے لاکھی تَعِيَّنَكَى وه سانب بن كَيُّ فَلَمَّا رَاهَا تَهُتَوُّ لِين جِس وفت ديكها موسىٰ عليه السلام نے اس لاکھی کو حرکت کررہی ہے کے اُنگھا جَ آنٌ گویا کہ وہ پتلاسانی ہے۔ بتلاسانی پھر تیلا ہوتا ہے سورہ طہآ بیت نمبر ۲۰ میں ہے فیاذَا حَیَّاۃٌ تَسْعٰی ''پس اجا نک وہ لاُٹھی سانپ بن کر ووڑنے لگ گئے۔'' وَ کُنی مُدُبوً ا پھرے موی علیہ السلام پشت دکھا کر۔سانی کی طرف پشت کر کے بھا گنا شروع کر دیا و کہ یُعَقِب اور پیچیے مڑکرنہ دیکھا۔موی علیہ السلام نے خیال فرمایا بیسانپ ہے موذی چیز ہے نقصان نہ ہواور یاڈر کھنا! موذی چیز سے طبعی طور پر خوف ایمان کےخلاف نہیں ہے۔ آ دمی شیر، چیتا اسانپ ، بچھوسے ڈرتا ہے اس سے ایمان یرکوئی زذہیں پڑتی۔ حدیث یاک میں آتا ہے آنخضرت ﷺ فریر تھے ایک جگہ بڑا نرم ملائم کھاس تھا۔آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہاں تم جا در ڈال دومیں آرام کر لیتا ہوں۔اس گھاس ہے بچھونے نکل کرآ پ کو ڈیگ مار دیا۔ ابو داؤ دشریف کی روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا

لَعَنَ اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرَى نَبيًّا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال ''اللَّهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرى نَبيًا أَوْ غَيْرَهُ او كما قال ''اللّٰهُ عَقْرَبًا لَا يَدُرى نَبيًا نبی اورغیرنبی کونبیں جانتابس اس کا کام ڈیگ مارنا ہے۔''پھرآ یے ﷺ نے پیکمات اَعُوٰ دُ بكيليمات اللُّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ يرُ هَر يُعونك ماروى ـسانب يجهووس جائے ،شہد کی مکھی یا بھڑ ڈس جائے یا ان جیسی اور کوئی موذی شے ڈس جائے تو بیاس کا دم ہے۔آپ ﷺ بیدعا پڑھ کر پھونک مارتے تھے ہاتھ بھی ملتے تھے شفا ہو جاتی تھی۔ان کلمات میں آج بھی شفاہے اور قیامت تک رہے گی اگر کمی ہے تو ہمارے اندر۔ ہماری ز بانوں میں شفانہیں ہے۔قرآن یاک کی آخری دوسورتیں جومعو ذتین کہلاتی ہیں جادو کے توڑ کے لیے اتری ہیں پڑھ کر پھونک مارنے کی دریہوتی تھی جادو کا اثر ختم ہوجا تا تھا۔ ان میں بیاثر آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔اگر ہم پڑھ کر دم کریں اوراثر نہ ہوتو اس کی وجہ ہماری خوراک میچے نہیں ہے، ہمارے عقا کہ سیجے نہیں ہیں، ہماری نگاہیں اور ہماری زبان مجھے نہیں ہے۔ انہی زبانوں سے ہم جھوٹ بولتے ہیں ، گالیاں نکالتے ہیں ، غیبت کرتے ہیں ، دل آزاری کی باتیں کرتے ہیں لا یعنی اور فضول باتیں کرتے ہیں جو شرعی طور پر ناجائز اور گناه ہیں تو بھراثر کس طرح ہوگا؟ تو جب لاتھی سانپ بنا تو موئی علیہ السلام نے اس سے مند پھیرلیا اور مرکر ندو یکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکموسٹی کا تَحفُ اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کریں ۔ سورۃ طاآیت نمبر ۲۱ میں ہے قسال خسلہ ها وَلا تَنَحَفُ سَنُعِيدُهَا سِيُرَتَهَا الْأُولِي "فرمايا الله تعالى في آب اس كو پكر ليس اور درين نه ہم اس کو بلیث دیں گے اس کی پہلی حالت پر۔' بیآب نے لاٹھی پھینکی تھی ہمارے تھم کے ساتھ سانپ بن گیااب اس پر ہاتھ رکھنا آپ کا کام پھراس کولائھی بنانا ہمارا کام ہے۔اس ہے بیمسئلہ بھی ثابت ہوا کہ مجز ہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔اگرایے اختیار میں ہوتا تو

موی علیہ السلام بھا گئے کیوں ،خوف کیوں کرتے ؟ ان کو علم ہوتا کہ میں نے اس کو سانپ بنایا ہے پھر لاٹھی بنا دوں گا مگر انہوں نے سمجھا کہ بیموذی شے بن گئی ہے اس سے جان بچانا فرض ہے ۔ تو فر مایا آپ ڈریں نہ اِنّی کلا یَخاف لَدَیَّ الْمُوْسَلُوْنَ بِشَک میں نہیں خوف کھاتے میرے پاس پنج بررسول یعنی ان چیزوں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کا خوف تو بروی شے ہے۔ ہاں!خوف اس کو کرنا چاہیے اِللا مَن ظَلَمَ فُمَّ بَدُّلَ حُسُنا بَعُدَ سُو آ ۽ مگر جس نظم کیا پھر بدل دیا اس کو اچھائی میں برائی کے بعد فیاتے کی عَفُودٌ دَّحِیْمٌ پس ب جس نظم کیا پھر بدل دیا اس کو اچھائی میں برائی کے بعد فیاتے کی عَفُودٌ دَّحِیْمٌ پس ب شک میں بخشے والا مہر بان ہوں۔

## من ظلم كےمعانى:

مَنْ ظَلَمْ سے کیامراد ہے؟ بنفن حضرات فرماتے ہیں کظم سے مرادشرک ہے اِنَّ الشِّدِ کَ لَیْظُلُمْ عَظِیْمٌ '' بیشک شرک بڑاظلم ہے۔' تو مطلب ہوگا کہ جس نے شرک کیا بھراس سے تو بہ کی موصد بن گیا تو اللہ تعالی غفور دیم ہے بخش دے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کظلم سے مرادعا م گناہ ہیں کہ جس نے کوئی گناہ کیارب تعالیٰ کاحق ضا لَع کیا یا بندے کاحق مارا بھرتو بہر کی ، اواکر دیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیں گے۔ مثلاً کسی نے شراب بی کی ، شراب بینا بھی ظلم ہے ،اس کے بعد اس نے ہو دل سے تو بہر کی تو یہ شرک کے مثلاً تو یہ کہ کی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یاسی بندے کاحق کھایا ہے تو اس ظلم کی تبدیلی اس طرح ہوگی کہ یا تو اس سے معاف کر دے گا۔ یاسی واوا کرے کہ بھی ! ہیں نے تبدیلی اس طرح ہوگی کہ یا تو اس سے معاف کر اے یااس کو اوا کرے کہ بھی ! ہیں نے آپ کا اتناحق کھایا ہے یا مارا ہے آپ میرے سے وصول کر لیس اور مجھے معاف کر دیں اور وہ معاف کر دیں گول کے کہ میں اوا کر دیں گ

تفصیل بتانی چاہیے یا اجمال ہی کافی ہے۔تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ بتلائے کہ میں نے تہمارے اتنے پیسے اس اس طریقے سے کھائے ہیں اور اجمال کا مطلب یہ ہے کہ کہا ہمیں نے آپ کا جو بھی اور جتنا بھی حق کھایا ہے آپ مجھے معاف کردیں۔ایک طبقہ کہتا ہے کہ تفصیل بتانی چاہیے کہ میں نے آپ کی اتنی رقم اس اس طریقے سے کھائی ہے یا ماری ہے آپ محصمعاف کردیں یا لے لیں۔اور محدثین کی اکثریت یہ ہتی ہے کہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے بس اجمالا کہددے کہ مجھے سے غلطی ہوئی ہے آپ کے پیسے میں نے کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کھائے ہیں، مارے ہیں وہ جتنے بھی ہیں آپ مجھے معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو کے لیں۔یا در کھنا! بندے کا حق اس وفت معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو اس وفت معاف کردیں اور اگر لینا چاہتے ہیں تو اس وفت معاف کردیں اور اگر دیا جائے۔تو اللہ تعالی عفور دیم ہے معاف کردے گا۔

#### سانب اوراز دها كافرق:

یہاں پتے سانپ کا ذکر ہے اور دوسر ہے مقام پر شیعنی نافظ آتا ہے برا الزوھا۔ تو پتلا سانپ اور ہوتا ہے اور از دھا اور ہوتا ہے۔ تو بظاہر قرآن پاک میں تعارض معلوم ہوتا ہے تو اس کے متعلق مفسرین فر ماتے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ جگہ کی بات ہے۔ جب موی علیم السانپ بنا اور از دھا جب موی علیم السانپ بنا اور از دھا بنا جب فرعون کے دربار میں گئے ۔ تو جب وقت بھی ایک نہ ہواور جگہ بھی ایک نہ ہوتو تعارض کیما؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض تو تب ہو کہ جگہ بھی ایک ہواور دوت بھی ایک مورائی میا ایک ہواور دوت بھی ایک نہ ہوتو تعارض کیما؟ کوئی تعارض نہیں ہے۔ تعارض تو تب ہو کہ جگہ بھی ایک ہواور دوت بھی ایک ہو۔ ایک آ دمی بیک وقت تندرست بھی ہواور بھار بھی ہو یہ تو تعارض ہیں ہے۔ اس پر تو تندرست ہے یا کل تندرست تھا اور آج بھار ہے تو بہتو کوئی تعارض نہیں ہے۔ اس پر دونوں حالتیں طاری ہوسکتی ہیں۔

نونشانيال موسى عليه السلام كى:

فرمایا فِسی تِسسع ایستِ بینونشانیول میں سے دو ہیں۔ چھنشانیول کا ذکر سورة الاعراف میں ہے اور ایک نشانی کا ذکر سورۃ پوٹس میں ہے ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالطَّفَادِعَ وَالدَّمَ اينتٍ مُّفَصَّلْتٍ '' پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈٹی دل مکڑیاں اور جو کئیں اور مینڈک اورخون جدا جدا نشانیاں۔''طوفان سے مرادسیلا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں زیادہ ہو کیں ا سیلاب آیا جس میں ان کا برا نقصان ہوا۔ جراد مکڑی کھیتوں کو کھا جاتی ہے جب اس کا طوفان آتا ہے تو حکومت مارنے کے لیے دوائیں حھٹرکتی ہے۔بعض دفعہ جہاز اورفوج بھی استعال کرتے ہیں۔ایک بیعذاب تھا کہ مکڑیوں نے ان لوگوں کی فصلیں اور سبز بودے سب کھالیے اور جوؤں کا عذاب بھیجاسر میں ، بدن میں جوئیں پڑ گئیں کثرت کیساتھ۔ ہر وفت خارش ہی کرتے رہتے تھےلکڑیوں کے ساتھ اورجسم کو دوسرے کے جسم کے ساتھ رگڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان برمینڈک مسلط کیے۔عمدہ سے عمدہ کھانا تیار کرتے اس میں مینڈک تھس جاتے ۔ یانی سامنے رکھا،شربت سامنے رکھا،اس میں مینڈک تھس جاتا، منه کھولتے مینڈک چھلا تک لگا کر منہ میں چلا جا تا اورخون کا عذاب ، روٹی ،سالن ، یانی

خون بن جاتے دودھ رکھا خون بن جاتا خداکی قدرت سے۔ آج ہم غریب لوگ ہانڈی میں ہلدی ڈالتے ہیں وہ لوگ ہلدی کی جگہ زعفران ڈالتے تھے۔عمدہ ہانڈی تیار کر کے رکھی خون بن گیا۔اورنویں نشانی کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر ۸۸ میں ہے رَبَّنسا اطلب سس علی اَمُوَ الِهِمُ وَاشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ "اب يروردگار!ان لوگول نے استے مجزے و كي كر بھى حق کوقبول نہیں کیا نہ قبول کرنے کی وجہ ان کا مال ہے اے پروردگار! ان کے مالوں کومٹا رے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔' چنانچہ پروردگارنے ان کے پاس جوسونا جا ندی تھا سونے کے دیناراور جاندی کے درہم تصب پھر بنادیئے۔توبیزونشانیاں رب تعالیٰ نے موى عليه السلام كودي اور فرمايا إلى فيرْعَوُنَ وَ قَوْمِه فرعون اوراس كي قوم كي طرف جا إِنَّهُمُ كَانُوا قَوْمًا فَسِقِينَ بِشَكوه نافرمان قوم ب فَلَمَّا جَآءَ تُهُمُ ايتُنَا لِي جب فرعونیوں کے پاس ماری نشانیاں آئیں مُبْصِرَة بصیرت پیدا کرنے والی روثن نشانیا ا۔ ایک ایک نشانی انہوں نے آئکھوں سے دیکھی قَالُوا کہنے لکے هلذا مسخر مُبین بہجادو ے کھلا و جَعدُوا بِهَا اورانہوں نے انکار کردیا نشانیوں کا۔ سوال بیہ کے کیابیا تکارغلط منى كى يجد عضا؟ تهيس وَاسْتَيُقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمُ طالا تكديقين كرايا تماان نشانول كاان کے نفسوں نے ۔ان کے دلوں میں یغین تھا کہ موی علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ سے پیغیبر ہیں اور بینشانیاں رب تعالی کی طرف سے معجزات ہیں لیکن جب **ضد اور انکار ہوتو کوئی ن**ہ کوئی بات تو بنانی ہوتی ہے خاموش تو دنیا میں کوئی نہیں رہتا۔

حضور المعجزه:

آنخضرت ﷺ کے دور کے کا فروں ظالموں نے سب مجزے دیکھے اور کہا کہ جادو ہے۔ آخصہ ت ﷺ کا پہلام عجز ہ اور سب سے برام عجز ہ قرآن تکیم ہے جس کے تعلق رب تعالی نے چینے دیا کہ جن وانس مل کراس جیسی کتاب لاؤ ورنہ دس سور تیں لاؤاوراگردی سور تیں بھی نہیں لا سکتے تو فَ اَتُوا بِسُورَةِ مِنْ مِنْلِهِ ''ایک سورة اس جیسی لاؤ۔' نہیں لا سکتے۔ وہ قرآن پاک کااثر مانتے تھے، فصاحت بلاغت مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جادو ہے۔ان ظالموں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دوئکڑے ہوگیا ہے کہنے لگے یہ جادو ہے سبخر مُستَمِوٌ برامضبوط جادو ہے۔ تو فرعونی سجھتے تھے کہ یہ مجزات ہیں۔ جادو کہ کرٹال دیتے تھے طُلگما و عُلُوًّا ظلم زیادتی اور غرور تکبر کی بنا پر مجزات ایک رہے۔ اللہ تھالی فرماتے ہیں فائے طُلُو کی کان عَاقِبَهُ اللَّم فَسِدِینَ کِس آپ دیکھیں کیسا تھا انجام فساد کرنے والوں کا کہ اللہ تعالی نے سب کو پانی میں غرق کر دیا اور فرعون کی لاٹس کو عبرت کے لیے باتی رکھا۔



#### و لقال النيئا

داؤد وسكيمن عِلْمَا وقالا الْحَمْلُ اللهِ الذِي فَصَّلَنَا عَلَىٰ الْحَمْلُ اللهِ الذِي فَصَّلَنَا عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِكَ سُلَيْمُنُ دَاؤد وقال كَانَهُ النَّاسُ عُلِنْنَا مَنْ عُلِ اللهِ وَالْمَوْمِنِينَ ﴿ وَوَرِكَ سُلَيْمُنَ كُلِ اللهِ وَالْحَلِ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ وَالْحَلَيْ وَالْحَلَيْ وَالْمَالِكُ الْمُؤْلُونَ وَعُورَ اللّهُ وَالْمَالِكُ الْمَعْلَى اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ وَالْمَالِكُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَلَقَدُ اتَيُنَا اورالبِتُ تَقِينَ دِيا بَم نِ دَاوُدَ وَسُلَيْ مِنْ عِلْمًا واوُداور سليمان وَعَلَم وَقَالاً اوركهاان دونوں نے الْحَمُدُ لِلَّهِ تمام تعریفیں اللّہ تعالیٰ کے لیے الَّذِی وہ فَصَّلَنَا جس نے بمیں فضیلت دی عَلیٰ تَعْیُر مِن عِبَادِهِ این بہت سارے بندوں پر الْسمُوْمِنِیْنَ جومومن ہیں وَوَدِت سُلَیْمُنُ دَاوُدَ اور وارث بورے سلیمان علیہ السلام داوُدعلیہ السلام کے وَقَالَ اور فرمایا یَآیُهَا النّاسُ الله الله مَنْطِقَ الطّیر جمیں تعلیم دی گئے ہے پرندوں کی بولی کی وَاوُتِیْنَا اللّه الله مَنْطِقَ الطّیر جمیں تعلیم دی گئے ہے پرندوں کی بولی کی وَاوُتِیْنَا

مِنُ كُلَّ شَيْءِ اوردي كَ يَح بِي بَم برچيز إنَّ هذا بِشك به لَهُوَ الْفَصُلُ الْمُبِينُ البته يفضيلت بكلى وَحُشِرَ اورجَع كِي كَ لِسُلَيْمُنَ سليمان عليه السلام كے ليے جُنُودُهُ ان كِ شكر مِنَ الْجِنِّ جَات ك وَ الْإِنْسِ اور انسانوں کے وَالطَّیْرِ اور پرندول کے فَھُم پُوزَعُونَ پس ان کُوتِسِم کیا جاتا تھا حَتَّى إِذَا أَتُوا يَهِال تَك كه جب آئ عَلَى وَادِ النَّمُل جِيونيُول كي وادى ير قَالَتُ كَهَا نَمُلَةٌ ايك چِيوْئُ نِي يُثَايُّهَا النَّمُلُ الدِّجِيونِيُواُ دُخُلُوا مَسْكِنَكُمُ داخل موجا وَاسين بلول مين لَا يَحْطِمَ نَكُمُ نَهُ كِل وَ عَهمين سُلَيْمِنُ وَ جُنُودُهُ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اوران كومجهم في بيس آئے گی فَتَبَسَمَ پس وه مسرائے ضاحِگا بنتے ہوئے مِنْ فَوْلِهَا اس چیونی كى بات كى وجدت وَقَالَ اوركها رَبّ احميرے يروردگار أور خنيى مجھ توفيق عطافرما أنُ أشُكُر نِعُمَتَكَ كمين شكراداكرون تيري تعمت كا الَّتِي وو أنْعَمْتَ عَلَى جُوآبِ نِ مِحْدِيرانعام كى ب وَعَلَى وَالِدَى اورمير ، ال باب برانعام كى بين وَأَنْ أَعْهَمَ لَ صَالِحُ الدربيك مِن ايبانيك كام كرون تَوْضُهُ جَس كُوآب بِندكري وَأَدْخِلنِي اورداخل كرمجهكو بوخمَتِك اين مَهْرِبِاني كماته فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِينَ اليِّ نيك بندول مين \_ اس ہے پہلی آیات میں حضرت موئ علیہ السلام اور فرعو نیوں کا ذکر تھا اور آج کی آیات میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے والد حضرت داؤ دعلیہ السلام کا ذکر ہے۔ بدانبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب عطا

فر ما فَي تقى اور دونوں كى شان كے لائق جوعلم تفاوہ بھى عطافر ماياسى كا ذكر وَ لَقَدُ اتَّيْنَا دَاوُ دَ وَ مُسَلَيْهِ مِنْ عِلْمًا اورويا بهم نے داؤ دعليه السلام اور سليمان عليه السلام كوملم - جوعلم داؤ دعليه السلام كالأق تقاان كوديا ورجوسليمان عليه السلام كالأق تقاان كوديا وقسالاً اور ومنون بزر ون نے فرمایا الْسَحَدُ لِللَّهِ تَمَامْ تَعْرَفِقِينِ اللَّهُ تَعَالَىٰ کے لیے الَّذِی وہ اللّٰه معسله على كتير مِن عِبادِهِ المُؤمِنِينَ جس في مين فضيلت بخشى اسين بهت ب مومن بندوں پر۔ باپ بیٹا دونوں پیٹمبر ہیں بردی عظمت ہے مگراللہ تعالیٰ نے بعض پیٹمبروں وبعض بضیلت عطافر مائی ہے۔ تیسرے یارے کی پہلی آیت کریمہ ہے تیسلک الرُّسُلُ فَعَسْلُنَا بِعُضِهُمُ عَلَى بَعُضِ "يرسب الله تعالى كرسول بين-"بم ن فضيلت بخش بيعض كوبعض ير ـ "اورسورة الاسراء آيت نمبر٥٥ من ب وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعُضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضِ "اورالبلة حقيق مم فضيلت بخش م بعض نبيول كوبعض پر'' حضرت داوّ دعليه السلام صاحب كتاب اورصاحب شريعت پيڅمبر يتصليكن موسىٰ عليه السلام كادرجهان سے زیادہ ہے اور حضرت موی علیه السلام سے حضرت ابراہیم علیه السلام كا زیادہ ہے۔اورحضرت ابراہیم اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے حضرت محمد رسول اللہ الله كادرجهزياده بـ لوفر مايا ألْحَمْدُ لِللهِ السنة جميس اين بهت سار بندول ير فضیلت عطافر مائی ہے وَوَدِت سُلَیْمن داؤد اوروارث بوے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے علم میں ،دین اور شریعت میں ۔ کیونکہ پینمبر درہم ودینار کے وارث نہیں ہونتے۔

#### انبیاء کی وراثت :

اس بات يرتمام الل حق محابر كرام في العين اتبعين وهمهم الله تعالى المه

دین ،فقہاء کرام ،محدثین عظام حمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے کہ پیغمبروں کی مالی وراشت نہیں چلتی۔آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے پینمبر لَمُ یُورَثُوا دِرُهَمَا وَ لا دِیْنَارًا وَإِنَّهَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ وَ مَنُ آخَذَهُ آخَذَ بِحَظٍّ وَافِر " وَنَهِين وارث بوت ورجم اور دینار کے بےشک وہ تو وارث ہوتے ہیںعلم کے''جس نےعلم دین حاصل کیااس نے پیغمبروں کی وراثت میں ہے بڑا حصہ یایا۔رافضی شیعہ کہتے ہیں کہ پیغمبروں کی وراثت تقسیم ہوتی ہےان کا پیرخیال بالکل باطل ہے۔حضرت ابو بکر ﷺ کو جب خلیفہ منتخب کیا گیا تو حضرت عباس ﷺ ،حضرت فاطمه رضي الله تعالى عنها اوربعض از واج مطهرات كي طرف سے بیرا پیل آئی کہ آنخضرت ﷺ نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ شرعی وارثوں کوملنا جا ہے۔ کیونکہ ان کومسکے کاعلم نہیں تھااس لیے انہوں نے بیا بیل کی ۔حضرت ابو بکر ﷺ نے فر مایا کہ آتَحْضرت عِلَي كَاارِثَادِ بِ نَسُحُنُ مَعْشَرُ الْانْبِيَآءِ لَا نُوْرَتُ مَا تَوَكُنَا صَدَقَةٌ " بم جوانبیاء کی جماعت ہیں ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی جو کچھ ہم نے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے۔' لہذامیں آپ اللے کی مخالفت نہیں کرسکتا۔ چنانچہاس کے بعدان بزرگوں میں سے سی نے مطالبہ ہیں کیااور بیحدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے صرف ابو بکر صدیق ﷺ سے بی نہیں۔ اگرآب ﷺ کی وراثت تقسیم ہوتی تو مسئلہ چوہیں (۲۴) سے بنمآ لیعنی کل مال کے چوبیں (۲۴) حصے کیے جاتے ان میں سے بارہ حصے حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہا کو ملتے کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ایک بیٹی ہوتو اس کوکل مال کا نصف دو۔ بیوی ایک ہو، دو ہوں ، نتین ہوں ، جار ہوں تو ان کا آٹھواں حصہ ہے اور چوہیں کا آٹھواں تنین ہے ۔ تو نین حصے از واج مطہرات کومل جاتے ۔ باتی نو حصے تھے وہ حضرت عباس ﷺ کومل جاتے ۔ رافضی شیعه کہتے ہیں کہ چونکہ آبو بکر ﷺ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حصہ ہیں دیا

ورا ثت نہیں دی لہذا وہ ظالم ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ۔ حمینی کی کتاب ہے و کشف الاسرار' میہ کتاب ایرانیوں نے بڑی تعداد میں چھپوا کریا کتان میں مفت تقسیم کی ہے۔ چونکہان کے یاس پیسہ وافر ہے بہت زیادہ ،اس کے علاوہ اتنالٹر پچرشائع کررہے ہیں کہ آ ب اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔اس کے مقابلہ میں ہارالٹریچردسواں حصہ بھی نہیں ہے ہمارے یاس وسائل نہیں ہیں ایک کتاب کا خرچے بھی پورانہیں ہوتا۔ تو خمینی نے ''کشف الاسرار'' میں لکھا ہے کے قرآن کا پہلامنگر ابو بکر ہے۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے بیٹیوں کوحصہ دواور ابو بکرنے نہیں دیا۔ اور قرآن یاک کا دوسرامنگر عمر ہے اور اس نے حضرت عمر ﷺ کوملحد اور زندیق بھی لکھا ہے۔ بدان كا امام ہے۔ اگر كوئى مولوى بات كرتا ہے تو حكومت كہتى ہے كہتم فرقه واريت پھیلاتے ہواوروہ جو کچھ صحابہ کرام کے کہیں ان کوکوئی یو چھنے والانہیں ہے۔سوال بیہ ہے ان کی بیہ کتابیں جوصحابہ دشمنی ہے بھری ہوئی ہیں اور اتنے گھٹیاالفاظ تحریر کیے گئے ہیں۔ سے دھڑا دھڑ چھپیں اور تقسیم ہوں تو کوئی نہ یو چھے اور کسی کو ٹکلیف نہ ہواور اس پر کوئی صدائے احتجاج بلند کر ہے توحمہیں تکلیف ہوتی ہے۔

تواہل جی ہے کہتے ہیں کہ پیغیروں کی مالی وراشت نہیں چاتی علمی وراشت چلتی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے دینی اور علمی وارث بنے کیونکہ مالی وراشت
صرف سلیمان علیہ السلام کوتو نہیں ملی تھی اس کے دوسر ہے بیٹے بھی حقد ارشے ۔خودشیعول
کی تابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اٹھارہ بھائی تھے یہ انیسویں تھے۔
اگر مالی وراشت مراد ہوتی تو آیت کریمہ یوں ہونی چا ہے تھی وَوَدِث سُلَیْمَانُ وَاِخُوتُهُ
دَاوُدُ ''اور وارث ہواسلیمان اور اس کے بھائی داؤدعلیہ السلام کے۔''لہذا یہ مالی وراشت نہیں ۔سلیمان علیہ السلام نبوت میں علم میں، دین میں وارث ہوئے وَقَالَ اور سلیمان

عليه السلام نے فرمایا یہ آپھاالنّاسُ اے لوگو عُلِمُنا مَنْطِقَ الطَّیْرِ جمیں تعلیم دی گئ ہے یرندوں کی بولی کی۔ برندوں کی بھی بولیاں ہیں خوش ہوں تو آواز اور ہوتی ہے خطرے کی آواز اور ہوتی ہے جمیں سمجھ نبیں آتیں۔اللہ تعالی نے سلیمان ملیہ اسلام کو برندوں کی بولیاں سکھائی تھیں بیان کامجمزہ تھا۔فرمایا وَاُوْتِینَا مِنْ کُلَ شَی ع اورجمیں دی تی ہے ہر شے جوان کی شان کے لائق تھی۔ یہیں کہ ان کوقر آن بھی دیا گیا تھا اور ان کوختم نبوت بمی ال گئی تھی۔ آنخضرت ﷺ کے صحابہ می ان ول کئے تھے۔ کے سب میں ، میں شے ہوان کے حال کے مناسب تھی لگئے۔ إنَّ هذا اللَّهُ وَ اللَّفَ ضُلَّ الْمُبِينُ بِ شك سيرب كى مهربانى بيرى و خشر لسلنمن جنوده اورجم كي كي سليمان عليه السلام کے کیا شکر مِنَ الْحِنّ وَالْإِنْسِ جنات کے اور انسانوں کے والطینو اور پرندوں کے فَھُم یُوزِ عُون ان کوالگ الگ جماعتوں میں تقبیم کیا جاتا تھا جیسے فوج میں الگ الگ پلٹونیں ہوتی ہیں اس طرح انہوں نے انتظامی امور کے لیے ان کوالگ الگ تقيم كيا مواتها\_ برانظم ونسق تهاايك موقع يرحصرت سليمان عليه السلام في فوج كوتكم دياكه ہم نے علاقے میں مارچ کرنی ہے پہنچنا ہے۔ بعضے کہتے ہیں کہ طائف کے علاقے میں يبنجنا تقاليكن اكثر حضرات فرمات بين كهشام كاعلاقه تقاحضرت سليمان عليه السلام اپني قادت میں شکر لے کرچل پڑے حَتْمَى إِذَآ اَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمُلِ يَهِال مَك كَه پَنْجِ چیونٹیوں کی ایک وادی میں۔ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں قَالَتُ نَمُلَةٌ الكِيدِيونِي يولى يُسَايُّهَا النَّمُلُ أَدْ خُلُوا مَسْكِنَكُمُ اعدِيونيُوا واخل مو جادًا ين اين الين المراخول من المول من يكول؟ لا يَحْطِمَنَّكُم سُلَيْمِنُ وَ جُنُودُهُ نَهِ كِل دِئِهِ مِيسِ سليمان عليه السلام اوران كالشكر وَهُمُ لَا يَشُعُوونَ اوران كُوخبر

بھی نہ ہو۔ان کوتمہار ہے ساتھ کوئی عداوت نہیں ہے تمہارا جھوٹا سا وجود ہے وہ اپنی لے میں جارے ہوں مےتم ان کے یاؤں کے نیچے کچلی جاؤگی فوراً اپناا تظام کرلو۔اس چیونٹی کا ا مجن نے طاحہ لکھ ہے، جعن مفسرین مُسنسلدَ۔ قَ بتلاتے ہیں۔ بیان چیونٹیوں ک سر داراورکنگری تھی ۔ ۱۰ یا انسانوں میں انسانوں کے لیے اتنی ہمدردی، جذبہ اور خیرخواہی پید ہو جا ہے مقن ہمردی ، جذبہ اور خیر خوابی اس لنگری چیونٹی میں اپنی قوم کے لیے تھی۔ پھر دیکھو! چیونی کواتنا حساس اورشعور ہے کہ سلیمان علیہ السلام بزرگ ہیں پھر نام بھی لیتی ے اور میمی مجمع نے اور اپنے کے میں جارہے ہیں ان کی بے خبری میں تم ماری جاؤ کی البذا فوراً این بلول میں تمس مو و متنی فیرخوا بی ہے قوم کی کم از کم اتنی خیرخوا ہی ہمیں بھی ہونی جاہیے کہ دوسرے انسانوں کورب تعالی کے عذاب سے بچانے کی ترکیب سوچن جا ہے مگر آج مصیبت ہے کہ دنیا کی قدر ہے دین کی قدرنہیں ہے۔کوئی دوحاررویے دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہوئے زبان خشک نہیں ہوتی اورکوئی سارادین سکھادے تو اس کی کوئی قدرنہیں ہے۔اللہ تعالی ان فقہاء کرام ،محدثین عظام ، اولیاء کرام اور بزرگان وین بر کروڑوں رحمتیں نازل فر مائے جنہوں نے بیددین کی امانت صحیح شکل میں ہم تک پہنچائی ہے۔ان کی بردی قربانیاں ہیںانہوں نے ہمیں تو حید درسالت سمجھا کی ،قر آن سنت کی تعلیم دی ، فقد اسلامی سمجھائی ، حلال حرام کی چیزیں بتلائیں ۔ تو چیونٹ نے کہا کہ اپنی بلول میں گھس َ جاؤ کچل نہ دے تہ ہیں سلیمان علیہ السلام اوران کالشکر اوران کوشعور بھی نہیں ہوگا۔

علم اور شعور میں فرق:

ایک ہوتا ہے کم اور ایک ہوتا ہے شعور علم عقل مند مخلوق کو ہوتا ہے جیسے انسان ہے

جن اور فرشتے ہیں ۔ شعور حیوانات میں بھی ہوتا ہے۔ شعور کامعنی آپ اس طرح مجھیں کہ آواز کاسننا، گرمی سردی کامحسوس ہونا ، بھوک پیاس کا لگنا پیظا ہرحواس کے ساتھ جو چزیں سمجھ آتی ہیں ان کوحیوان بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو کہنے گی ان کوشعور بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری اعضاء کے ساتھ بھی نہیں سمجھ کین گے کہ ہم چیونٹیاں ماررہے ہیں فَتَبَسَّمَ پِلُ سلیمان علیہ السلام سكرائ ضَاحِكًا مِنت ہوئے - مِننے كامعنی ہےائيے كان سنیں مِن فَوْلِهَا اس چیوٹی کی بات کی مجہ سے کہاس کوقوم کا کتنا احساس ہے وَ قَدالَ اور فرمایا سلیمان علیہ السلام نے رَبّ اَوْزِعْنِی آنُ اَشُکُو نِعُمَتک اےمیرے یروردگار! مجھے توقیق دے، میری قسمت میں کروے ،میرے نصیب میں کروے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکرا واکروں الَّتِي آنُعَمْتَ عَلَيَّ وَفَعْتِين جُوآبِ نِي مِحْدِيرانعام كَي بِين \_ مجھےانسان بنايا، نبوت عطا فر مائی ، نجھے بادشاہی اورا قتد اردیا ، برندوں کی بولیاں سکھائیں ،انسانوں ،جنوں ، برندوں يرحكومت كاحق ديا وَعَسلنبي وَالِسدَيُّ اورونْعتين جوآب نے ميرے ماں باپ كوعطا فرما کیں انہوں نے اپناشکر بیادا کیا مگر میں بھی ان کا بیٹا ہوں مجھے بھی ان نعمتوں کاشکر بیادا كرنے كى توفيق عطافر ما وَأَنُ اَعُمَلَ صَالِحًا اور بيكه بين عمل كروں اچھے۔ مجھے اچھے مل کرنے کی تو فیق عطا فر ہا۔

## ا چھاعمل کون ساہے:

کون سے اجھے کمل؟ تَسوُضُهُ جن کوآپ پسند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایک کام کرتا ہے اور دل میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے گراس میں رب تعالیٰ کی رضانہیں ہوتی کیونکہ دو کام رب تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہوتا۔ مثلًا اس وقت کوئی میں انٹروع کردے اور وہ یہ سمجھے کہ میں اچھا کام کررہا ہوں نفلی نماز پڑھرہا ہوں

لین اس پررب راضی نہیں ہے اس لیے کہ من صادق سے لے کر طلوع آفا ب تک نقل نماز نہیں پڑھ سکتا اجازت نہیں ہے بیاس کو نیکی سمجھ رہا ہے گر اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی نہیں ہے۔ اہل بدعت جوکام کرتے ہیں وہ بے جارے اپ خیال سے ان کو نیکی سمجھتے ہیں گر چونکہ ان پرشریعت کی مہز نہیں ہوتی اس لیے وہ نیکی نہیں ہو گئی ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کے پاس ایک شخص نے چھینک مارکر کہا المحد حد لیلہ والمسلام علی رسول الله "تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور سلامتی آئے شرت والمسلام علی رسول الله "تمام تعالیٰ عنما نے تعالیٰ عنہا نے اس کا باز و پکڑ ااور فر ما یاسنو! و اَنَا اَفُولُ میں بھی و المسلام علی رسول للہ کا قائل ہوں گراس مقام پر آنخضرت کے بیالفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا نے ہیا لفاظ نہیں بتلائے تم نے یہ کیوں پڑھا ہے ؟

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو الحمد للہ! کے۔ اور بیالفاظ بھی آتے ہیں الحمد لِلْه علی کل حال اب دیکھو! اس بے چارے نے درود بی تو پڑھا تھا مگروہ اس کا موقع نہیں تھادین میں محض رائے کوکوئی دخل نہیں ہے اور آج تو لوگوں کی اپنی رائیں ہی رہ گئیں ہیں۔ جی! اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اس میں کیا گناہ ہے کہ اس پر خدار سول کی مہر نہیں ہوتی اور تہاری ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے۔ فرمایا وَ اَدُنِ لَئِ بِرَ حُمَدِ کَ اور داخل کر مجھکوا پی رحمت کے ساتھ فِ کے عِبَادِ کَ الصّلِحِ فِینَ این بندوں میں میراشار آپ کے نیک بندوں میں ہو۔ یہ عِبَادِ کَ الصّلِحِ فِینَ این میں ہو۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔

وتَعْقَلُ الطِّيْرِفَقَالَ مَالِي لَا آرَى الْهُدُهُ مُلَا أَمْ كَانَ مِنَ الْعَالِمِينَ ® لِأُعَيِّبَتَهُ عَذَايًا شَيِّرِيلًا أَوْ لِأَاذُ يَحْتُ الْوُلِيَالِيقِي بِسُلُطْنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَهُكُثُ غَيْرِ بَعِيْدٍ فَعَالَ آحَطْتُ بِمَالَمْ تَعِظْ يه وَجِئْتُكُ مِنْ سَبَا بِنَبَالِيَقِينِ ﴿ إِنَّ وَجَدْتُ امْرَاةً تَنَلِكُهُمْ ٳؙؙۏؾؚۑؾڡڹڴڷۺ*ؽ؞ۊ*ڵۿٵۼۯۺ۠ۼڟۣؽؗۄۜۅڿڷۺؙٵۅڡۊؗٙٙڡ بُعُونُ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَبِّنَ لَهُمُ التَّفَيْظِيُ اعْمَالُكُمُ فَصَدَّهُ مُعَنِ السَّمِيلِ فَهُ مُرَلِّا يَهُ ثُكُونَ فَ اللَّهِ يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ لَا يَعْدُ الَّذِي يُغْرِجُ الْخَبُّ فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ وَيُعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَ اللهُ عَالَتُعَلِنُونُ اللهُ لِآلِهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ عَالَ سَنَنْظُرُ أَصْدُفْتُ أَمْكُنْتُ مِنَ الْكُنِ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِيْتِ مِنَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ الْكَنِ بِيْنَ ﴿ إِذْهَبْ بِبَكِينَ ۗ إِذْهَبْ إِلَيْهِمْ الْكَانِ بِيْنَ ۗ إِذْهَبْ إِبَاتُ مِنَا فَأَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّرَتُولَ عَنْهُمْ فَانْظُرُ مَاذَا يُرْجِعُونَ ۖ قَالَتُ يَأَيُّهُمَا الْمَكُوا إِنَّى ٱلْفِي إِلَىٰ كِتُبُ كُرِيْهُ ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِيشِمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ اَلَاتَعُلُوْاعَلَى وَأَتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ ﴿ يَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وَتَهِ فَهَ السَّلَيْ اللَّهِ الرَّاصُرِي لَيْ اللَّهُ اللَّامِ فَي بِندول كَلَّ فَقَالَ لِسِ فَر ما يا مَالِي مَجِي كِيا الوَكِيابِ لَآ اَرَى الْهُدُهُدَ مِينَ المِين وكيور المهرم و فَقَالَ لِسِ فَر ما يا مَالِي مَجِي كِيا اللَّهِ كَيا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لَيَ البِينِينِ يَا البِين صرور لائ كاميرے ياس بسك طن مُبين كوئى روش دليل فَمَكَتُ لِينَ مُهْرِاغَيْرَ بَعِيْدٍ تَعُورُى در فَقَالَ لِين كَهَامِرَ مِنْ أَحَطُتُ مِن احاط کرے آیا ہوں بما اس چیز کا لَم تُحِطُ به جس کا آیا حاط ہیں کرسکے وَجننتُكَ اور میں لایا ہوں آپ کے یاس مِنْ سَبَا ملک سباسے بنبَا ایک خبر يَقِينُ لِيْنِي إِنْسِي وَجَدُتُ امْرَادَةً بِشَكَ مِينَ فِإِياايك عورت كو تَمُلِكُهُمْ جوان كَى حَكران بَى بولَى بِ وَ أُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْ عِ اوراس كودى كَنَّى بِ بِرْتُ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِينٌ اوراس كاتخت بِ برُا وَجَدُتُّهَا وَقُومُهَا اور بایامیں نے اس کواوراس کی قوم کو یسٹ کوئی لیلشم سس سجدہ کرتے ہیں سورج كو مِن دُون اللهِ الله الله الله على سے نيچ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيطُنُ اور مزين كيے بیں ان کے لیے شیطان نے اُنھے مسالکھ ان کے اعمال فسصد گھٹم عن السّبيل پس روكا بان كوشيطان نے راستے سے فَهُم لَا يَهُمَ دُونَ پس وه بدایت نہیں یاتے اللا یسخدو الله کیون نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ تعالی کو الّذِی ا يُنحُر بُ الْحَبُ ءَ وه جونكالتا ہے جھپی ہوئی چیزکو فیبی السَّمُواتِ آسانون میں وَ الْلاَدُ ص اورز مين مين وَ يَسعُلَمُ مَا تُنَّحُفُونَ اوروه جانتا بِاسْ چيز كوجس كوتم چھیاتے ہو وَ مَا تُعُلِنُونَ اورجس چیزکوتم ظاہر کرتے ہو اَللَّهُ اللّٰہ تعالیٰ ہی ہے آآ اللهُ إلا هُوَ نَهِين كُونَى معبود مَّروبى رَبُّ الْعَرْش الْعَظِيْم وه بري عرش كاما لك ے قسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے سَسنَسنُسطُو بتا کیدہم دیکھیں گے

اَصَدَقَتَ كَيامٌ فِي كَبَتِهُ و اَمُ كُنُتَ مِنَ الْكَذِبِينَ يا مِومٌ جَمُولُول مِيل الْحَدِبِينَ يا مُومٌ جَمُولُول مِيل الْحَدَبِينَ يا مُومٌ جَمُولُول مِيل الْحَدَا لِلَهِمُ لَيَ اللّهِمُ اللّهِ اللّهِمُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں ، جنات ، پرندوں پر حکمر انی عطافر مائی تھی۔ ایک موقع پر انہوں نے اپنے فوجیوں کی حاضری لی تو ہد ہد کو حاضر نہ پایا۔ اس کا ذکر ہے و تَفقَدَ الطّنيسَ قَدَ الطّنيسَ قَدَ کا معنی ہے تلاش کرنا ، دیکھنا ، کون حاضر ہے ، کون غیر حاضر ہے ۔ تو معنی ہوگا حاضری لی سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی ۔ ہاتی پرندے موجود ہتے ہد ہذ ہیں تھا جس کا نام یعقور تھا۔ فَفَدَ اللهٰ فرمایا سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام نے مَالِی جُھے کیا ہوگیا ہے آلا اُدَی الْهُدُهُدَ میں ہد ہد کونہیں و کھر ہا، ہد ہد جھے نظر نہیں آ رہا اُم کان مِن الْعَالَیٰ اِنْ عَدَ اللهٰ اللہ تا ہوں عائی۔ جھے نظر نہیں آ رہا اُم کان مِن الْعَالَیٰ اِنْ عَدَ اللهٰ اللہٰ اللہ تا ہیں اس کو ضرور سر ادوں گا غیر حاضر۔ بلند آ واز سے فرمایا کا عَدَ اِنْ عَدَ اَبًا شَدِیْدُ اللهٰ اللہٰ مِن اس کو ضرور سر ادوں گا غیر حاضر۔ بلند آ واز سے فرمایا کا کھے آ ہی تھذا آ اللہ تا میں اس کو ضرور سر ادوں گا

سخت سزا۔مثلاً اس کے براتاردوں گااس کی پٹائی کروں گا اُو کااڈ بَحَنَّهٔ یامیں اس کوضرور ذ بح كرول كا اس معلوم مواكر ليوتى معير حاضر مونا برى برى شے ب كه الله تعالى کامعصوم پینمبرایک برندے کواتی سخت سزادینے برآ مادہ ہاور دیانت کا تقاضا بھی یہی ہے كهجود يونى كسى كے ذمه كى ہاس كونبھائے بشرطيكه وه كام ناجائزنه بو أوْ لَيسانتِيسنِيسى بِسُلُطْنِ مُّبِینِ یاالبته لائے وہ میرے پاس کوئی دلیل کھلی۔ اپنی غیرحاضری کی کوئی معقول وجه بتائة پرميس مزانبيس دول گاريه باتنس بوراى تقيس فسمسكت غيسر بعيد پس تظهر بے سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر نے یا دہ وقت نہیں گزرا تھایا تیں ہور ہی تھیں فورا فَقَالَ يس كهامدمد في سليمان عليه السلام أحفظت مين احاطه كركة يا مول معلوم كركة يا مول بِمَا اليي چيز كاا يسليمان عليه السلام لَهُ تُحِط بِهِ جس كاآب كومم بين بـ وه كياب؟ وَجُنُتُكَ مِنْ سَبَا بِنَبَا يَقِين مِن لايامول ملك سبات ايك يقينى خبر \_ حضرت سليمان علیہالسلام شام کےعلاقے میں رہتے تھے وہاں سے سبا کا علاقہ ایک مہینے کی مسافت پر تھا۔وہ یقینی خبر کیا ہے؟ اِنِّسی وَجَدُتُ امْرَأَةً تَمُلِكُهُمْ بِهِ شُكُ مِينَ نَے ديكھا ايك عورت کووہ ان کی حکمران بنی ہوئی ہے۔اس کا نام بلقیس تھا۔ گویا کہ عورت کا حکمران ہونا ا تنامعیوب ہے اتناعجیب ہے کہ ہدید پرندہ بھی حیران ہور ماہے۔اور ہم کیسے خلاف فطرت چل رہے ہیں کہ عورت کی حکمرانی پرخوش ہیں ۔بلقیس بنت شراحیل بن ریّان بن مالک کافی سمجھدارعورت تھی نیکن کافرتھی ۔ساری قوم چونکہ کفرشرک میں مبتلاتھی اس لیے وہ بھی كفرشرك ميں مبتلائھی۔سورج كى بھی يوجا كرتے تھے وَ اُوْتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ اوراس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ ہر چیز ہے مراد نیہ ہے کہ اس کی بادشاہی کے مناسب جو چیزیں ہیں وہ ساری اس کوحاصل ہیں۔ بیمطلب نہیں ہے کہ اس کومرد کی داڑھی بھی ملی ہوئی ہے اور

بھی کچھ ملا ہوا ہے۔جو چیزیں اس کے حال کے مناسب ہیں وہ اس کو دی گئ ہیں وا کھے۔ عَـوْنَ عَظِيمٌ إوراس كابهت برا تخت ہے۔اس كے متعلق تفسيروں ميں بهت بچھ لكھا ہے كەاتنالىبا (اسى ہاتھ) تھا،اتنا چوڑا (پچاس ہاتھ) تھا،اتنا اونچا (جاليس ہاتھ) تھااس میں سونا ہموتی ہیا قوت ،زمرد جڑے ہوئے تھے ساتھ سٹرھی لگی ہو کی تھی۔حضرت! وَجَدُتُهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن في ياياس ملكه كواوراس كي قوم كوكهوه سورج کوسجدہ کرتے ہیں۔ دیکھو!شرک کتنی بری شے ہے کہ حیوان ہر ہدکوبھی اس پر تعجب ہو ر ہاہے۔ سورج کو بحدہ کرتے ہیں مِن دُون اللّٰهِ اللّٰہ تعالیٰ سے پنچے۔ اللّٰہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کوسجدہ کرتے ہیں۔ پہلی نرالی بات تو یہ ہے کہ عورت حکمران بنی ہوئی ہے پھران کی حماقت كسورج كي يوجاكرتے بيل وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالَهُمُ اور مزين كيے بيل ان کے لیے شیطان نے اعمال۔ بیکاروائی ان کے لیے شیطان نے مزین کی ہے۔ ہد ہم بھی سمجھتا ہے کہ شیطان بھی کوئی بلا ہے یہ شیطان کے راستے پر لگے ہوئے ہیں فَصَدَّهُمُ عَن السَّبيل بس اس شيطان ني ان كوروك ديا مراسة سيد هراسة س فهم لا يَهْتَدُونَ لِيل وه مِرايت بيل يات - صد صد في مزيد كما الله يستجدُوا كيول بيس سجده كرتے لِلَّهِ الَّذِي يُخورجُ الْحَبُ ءَ اللَّهُ تَعَالَى كُوجُونَكَالْنَا سِيْجِينِي مُولَى چِيزِكُو فِسى السَّموتِ و اللارُض آسانون اورزمين مين - بير بوقوف رب تعالى كوچور كرسورج کو سجدہ کرتے ہیں اور حقیقت ہی ہے کہ اللہ تعالی نے جانداور سورج سے زیادہ اختیار انسان کودیا ہے جاہے اس کا وجود جھوٹا سا ہے۔ یہ اپنی مرضی سے کھا تا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے ، ائھتا بیٹھتا ہے ۔ وتا جا گتا ہے، جا ندسورج میں یہ اختیارات کہاں ہیں؟ پھر ہر چیز اللہ تعالیٰ ئے تبنے اور کنٹر ول میں ہے جا ندسورج اللہ تعالیٰ کے علم کے پابند ہیں جس رفتار اور جس

لائن میں اللہ تعالی نے چلا ویا ہے اس ہے اوھراً وھرنہیں جا سکتے۔ ان کوروشی اللہ تعالیٰ نے وی ہے رب تعالی جب چاہتا ہے ان سے روشی چھین لیتا ہے سورج گرئن اور چا نہ گرئن اللہ جاتا ہے۔ جب تک رب تعالی کومنظور ہے سورج اسی طرح چلنار ہے گا قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع کرے گا آ دھے آسان تک آئے گا پھر حکم ہوگا والیس لوث قریب سورج مغرب سے طلوع کرے گا آ دھے آسان تک آئے گا پھر حکم ہوگا والیس لوث جا ۔ وہ بے چارہ تو مجبور ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے ۔ بخاری شریف میں روایت ہے جمعہ کا دن تھا پوشع بن نون علیہ السلام وشمنوں کے ساتھ جنگ کرر ہے تھے فتح قریب تھی گر سورج غروب ہونے کا وقت آگیا ہفتے والے دن ان کے لیے لڑائی ممنوع تھی جس طرح ہمارے لیے جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا م حرام ہے جس کا تعلق جمعہ کی اذان سے لے کرامام کے سلام پھیر نے تک ہروہ کا موقع مل جائے گا۔ سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگ مُامُورُ وَ "'اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگ مُامُورُ وَ قُرْ ''اے سورج کی طرف اشارہ کرکے کہنے گئے انگ مَامُورُ وَ قُرْ ''اے سورج کی حقی صلنے کا میں اور جھے لڑنے کا حکم ہے۔'

پھرفر مایااے پروردگار!اس سورج کوروک دے تاکہ ہم آجان پرفتے پالیں۔اللہ تعالی نے سورج کوروک دیاجب انہوں نے وشمن پرقابو پالیا تو پھر اللہ تعالی نے سورج کو کھم دیا کہ اب توا پی لیٹ نکال لے ۔تو سورج مجبور ہاس کو کیوں بحدہ کرتے ہیں اللہ تعالی کو سجدہ کیوں نہیں کرتے جو چھی ہوئی چیز وں کو نکا لئے والا ہے آ انوں اور زمین میں وَ یَعْ لَمُ مَا تُنحُفُونَ وَ مَا تُعُلِنُونَ اور جانتا ہے وہ اس چیز کوجس کوتم چھیا تے ہواور جس چیز کوتم ظاہر کرتے ہو لہذا اللہ تعالی کے سواکوئی مسجود و معبود نہیں ہے ،نہ کوئی حاجت روا ہے ، نہ کوئی فریاورس اور دشکیر ہے۔اس کا تخت چاہے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہواللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے اللّٰہ اللّٰ

الْعَرُسْ الْعَظِيْمِ الله تعالى بى إس كسواكونى معبود بيس بوه عرش عظيم كاما لك ب ۔سات زمینیں ہیں،سات آ نان ہیں ان کے او برعرش ہے۔فر مایا آسانوں اورزمینوں کی نسبت عرش کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے میدان میں ایک کر ایر اہو، تجم کے لحاظ سے اتنابرا ہے۔ ہدیدنے بدیبان کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مرحضرت سليمان عليه السلام كوابهي تك يقين نبيس آيا قسال حضرت سليمان عليه السلام في أمايا سَنَنظُو أَصَدَقَتَ بَاكيدهم غوركري ع، ديكي حجقيق كرين عام المام فا آنچ کہاہے آم سُکنٹ مِن الْکلذِبینَ یا ہوتم جھوٹوں میں سے۔ کیونکہ غیر حاضرآ دمی غیر حاضری کی کوئی نہ کوئی وجہ تو بیان کرتا ہے سچی ہو یا جھوٹی فر مایا ہم تحقیق کریں سے کہ وا تعثا آپ سچ کہہرہے ہیں کہ ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کی یو جا کرتے ہیں 🗓 چنانچەحضرت سلىمان علىدالسلام نے اپنى كابىند كے افراد سے يوچھا كەكياتم نے ساہے كە ملک سبامیں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں۔ کہنے لگے جی ہاں! ہم نے تا جروں سے سنا ہے کہ وہاں عورت حکمران ہے اور وہ سورج کے پجاری ہیں ۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھ کر ہد ہد کودیا کہ میرا خطاس کے پاس پہنچاؤاور دیکھوکیا جواب دین ہے۔فرمایا اِذُهَب بِکِتبی هذا لےجاؤتم بیمیراخط فَالْقِهُ اِلَيْهِمُ لِسُ وَالو تم اس کوسبا والوں کے پاس۔ چوٹیج سے پکڑ کرلے جاؤاور بکقیس اوراس کی کابینہ کے پاس هُبْجِاوَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنُهُمُ كِيم بِيَحِيهِ مِثَ كُربيتُهُ جَانًا فَانْظُرُ مَاذَا يَرُجعُونَ لِهِنَم ويجمووه كيا جواب دييتے ہيں۔

تفسیروں میں آتا ہے کہ دو پہر کا وقت تھا بلقیس اپنے مخصوص پلیک پرلیٹی ہوئی تھی کمرہ بند تھاروش دان کھلے ہوئے تھے ہد ہدروش دان میں بیڑے گیا۔ ملکہ نے دیکھا کہ مد ہد

نے چوٹچ میں کوئی چیز بکڑی ہوئی ہے۔ کافی دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی اوروہ خاموش بیضار ہاجس وقت ملکہ کوغنورگی آئی تو ہد ہدنے خط ملکہ کی چھاتی برر کھ دیا اور پھرروش دان میں جا کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے کیونکہ او يرمبرسليمان عليه السلام كى كى مونى تقى -خط يره حكر كهبراكى اورفوراً كابينه كابنا مي اجلاس بلا ليااوركابيندس كها قَالَتُ كهابلقيس في يَاتَيْهَا الْمَلَوا الديمرى جماعت كما تحيوا كالمينه كافراد إنِّي ٱلْقِي إِلَى كِتَبْ كُويَمْ بِيثُكُ مِيرِي طرف أيك خطة الأكياب براعمده - بيخطك كاطرف سے ہے؟ إنَّة مِنْ سُلَيْمانَ بِحِثْك شان بيه ب كدوه خط حضرت سلیمان (علیدالسلام) کی طرف سے ہے۔حدیث یاک میں آتا ہے کہ آنخضرت ﷺ جب با دشاہوں اورسر دار دں کو خط لکھتے تھے تو شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھتے تھے۔بسم الله الرحمٰن الرحيم لكهنا بهي ثابت إور بالسميك اللَّهُمَّ بهي ثابت بهر لكهة مِنْ محمد رسول الله عَلَيْكُ "بيخط محدرسول الله كاطرف سے بھا اللي فلان و فُلاَن فلانے فلانے کی طرف ہے۔ "تو خط کامسنون طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے الله تعالی کانام کھو۔ اگر صرف استے لفظ کھو باسٹے ، سُبُ خنک تعالی تو بھی کافی ہے باِسْمِکَ اللَّهُمَّ لَكُمنا بَهِي بهت احِها باوربهم الله الرحمْن الرحيم لَكُمُوتُو نورٌ على نور ہے۔ پھراپنا ذکر کرے کہ بیخط فلال کی طرف سے ہے۔ تو ملکہ نے لکھا کہ بیخط سلیمان عليه السلام كى طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسُمِ اللَّهِ الوَّحُمٰنِ الوَّحِيْمِ اوربِ شَكَ شَان بِهِ ہے کہ بیرخط اللد تعالی کے نام کے ساتھ لکھ رہا ہوں جو بڑا مہریان نہایت رحم کرنے والا

رحمٰن اوررحیم میں فرق

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلویؒ لفظ رحمٰن اور لفظ رحیم کا فرق بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رحمٰن وہ ہے جو بن مانگے دیتا ہے رحیم وہ ہے کہ جو مانگنے پر دیتا ہے۔ بہت ی چیزیں ہیں جوانسان نے مانگی نہیں ہیں از خود اللہ تعالی نے عطا فر مائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، تعلیٰ نے انسان کو نامگیں دیں ، ہاتھ پاؤں دیئے ، آنکھ ، کان ، زبان دی ، تمام اعضا دیئے ، بغیر مانگئے دیئے ۔ کیونکہ جب یہ پیدا ہوا اس وقت تو اس کو کوئی شد بمر نہیں تھی ۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بندے کو مانگئے سے ملتی ہیں مگر دیتا ہے اپنی مرضی اور حکمت کے مطابق۔

۔ اس سے مانگ جو کچھ مانگنا ہوا ہے اکبر یمی وہ در ہے جہاں ذلت نہیں سوال کے بعد

اور مضمون سیہ آلا تَعُلُوا عَلَی وَ اَتُونِی مُسُلِمِیْنَ اے ملک سباوالو! میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا میری مان لینااور دوسرا جملہ ہے اور آجاؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ میں ملک نہیں مانگنا صرف تمہارا مسلمان ہونا جا ہتا ہوں۔ صرف بیدو جملے ہیں خط کے۔ باقی ذکر آئے گا۔ ان شاء اللہ تعالی



## قَالَتْ يَآيَتُهُا الْمَكُوَّا آفَتُونِي فِيَ

آمْرِئَ كَاكُنْكُ قَاطِعَةً إِمُرَاكُ مَّ اللَّهُ وَالْخَارِيُ فَالْفَاحُنُ الْوَلْوَا الْحُورِيُ فَالْفَاحُنُ الْمُولِيَ الْمُكُولِيَ اللَّهُ الْمُكُولِيَ اللَّهُ الْمُكُولِيَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

قَالَتُ مَلَكَ عَلَمُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

بادشاه إذا دَخَلُو اقَرُيةً جب واظل موت بي سي سي مي افس دوها اس كو بربادكردية بين وَجَعَلُوا أعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةُ اوركردية بين وبال كعزت واللوكون كوذليل وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اورايابى بيكري ك وَ إِنِّي مُرْسِلَةٌ اور مين بصحِنه والى مول إلَيْهِمُ ان كى طرف بهَدِيَّةٍ تَحفه فَسَاظِرَةً إلى اللهُ و یکھنے والی ہوں ہم یَسرُ جعُ الْمُمُوسَلُونَ کس چیز کے ساتھ لوٹ کرآتے ہیں تبضيح بوئ فَكُمُّا جَآءَ سُلَيْهُ مَنْ لِيل جس وقت آئے خضرت سليمان عليه السلام ك ياس قَالَ فرمايا سليمان عليه السلام في أَتُمِدُّونَن كياتم ميرى الدادكرت ہو بِمَالٍ مال كساتھ فَمَآ اتني ﴿ اللَّهُ يَس جو يَحْمَاللَّهُ عَلَى فَ مَحْمَلُود يا بِ خَيْرٌ مِّمَّا السَّحُمُ بَهِرْ إلى سے جوتم كوديا ہے بَلُ اَنْتُم بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَ حُونَ بلكماين بدياور تَحْفي يرخوش رجو إرْجعُ إلَيْهم مم لولوان كى طرف فَلَنَاتِيَنَّهُمْ لِين البعة بمضرور لا تَنِي كان كياس بجنود السي المُعَلَّمُ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا نَهِين طاقت موكى النكوان كمقابلي مين وَلَسنُنُحو جَنَّهُمُ اورالبتهم ضرورنکال دیں گان کو مِنْهَا اللّٰتِی سے آذِلَّهٔ بعرت کرے وَهُمُ صَاغِرُونَ اوروہ ذلیل ہوں کے قالَ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے یہ آیھا الْسَمَلُوا الدورباروالو أَيُسكُم يَساتِينِي كون تم مِن عدلائ كاميرے ياس بَعَرُشِهَا اس كَتَحْتُ كُو قَبُلَ أَنُ يَّاتُونِي مُسُلِمِيْنَ بِهِلِ اس سے كه وه آئيں میرے پاس مسلمان ہوکر قبال عِفْرِیْت مِنَ الْجِنِّ کہاایک بہت بڑے جن

نَ اَنَا الِیُکَ بِهِ مِیں لاتا ہوں آپ کے پاس اس تخت کو قَبُلَ اَنْ تَقُومُ پہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِنُ مَّقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ إِنِّنَی عَلَیْهِ لَقَوِیٌ اس سے کہ آپ کھڑے ہوں مِن مَّقَامِکَ اپنی مجلس سے وَ إِنِّنَی عَلَیْهِ لَقَوِیٌ اَمِیْنَ اور بِشک میں اس پرقوی ہوں امین ہوں۔

#### ربطآيات:

حضرت سلیمان علیدالسلام اور ملکه سبا کا قصه چلا آر ما ہے که حضرت سلیمان علیه السلام نے مدید کے ذریعے خط بھیجا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا اورمسلمان ہوکر میرے پاس آجاؤ میں تمہارے سے سی اور چیز کا طالب نہیں ہوں صرف تمہارا اسلام مطلوب ہے۔ملکسبانے خط بر مرکز اور السلاب کیااور کا بینہ سے گفتگوی قائث يَّانَّهُا الْمَلَوُّ اللَّهِ الْمُقْسِ نِي جوملك سباكي حكمران هي الميري جماعت والوااك كابينه کے افراد! میرے یاس ایک خطآ یا ہے۔سلیمان علیہ السلام کی طرف سے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرنا اور مسلمان ہو کرمیرے پاس آ جاؤ آفتُونِی فِي آمُرِي مجھے بتلاؤم پرے معالمے میں مَا كُنّتُ قَاطِعَةً اَمْرًا مِينَ بِين بول قَطْعَى فيصله كرنے والى كسى معاملے ميں ميں كوئى بات طينبيں كرتى حَتْسى تَشْهَدُون يہاں تك كتم حاضر موللمذاا بني رائے دوكہ ميں كياكرنا جا ہے اور كيا طريقه اختيار كرنا جا ہے ف الوا نَهُ حُنُ أُولُوا قُوَّةٍ كَهَا بِلْقِيس كَى كابينه كَ افراد ني بم قوت والي بين و أولُوا بأس الرناجم جانة بي كويا كمانهول نے ان دوجملوں ميں اس بات كا اشارہ ديا كم جميل ان کے ساتھ لڑنا جا ہے لیکن لڑائی کے نتائج سے وہ واقف تھے۔ کیونکہ لڑائی آخرلزائی ہوتی ہے تھیل تونہیں ہوتا خدانخواستہ اگر ہمیں شکست ہوگئی تو ملکہ کیے گی تمہارے کہنے پراٹری تھی

اس کے ساتھ یہ کھی کہا وَ الا مُسرُ اِلَیْکِ اور معاملہ تہارے ہیرد ہے۔ آخری دائے تہاری ہے فائے طُوی مَاذَا تَا مُویُنَ پُس تم دیھوکیا حکم کرتی ہو۔ پُس تم غور وَلکر کروجو حکم دوگی ہم اس پر علی کریں گے۔ ملکہ کانی سمجھ دارتھی سمجھ گئی کہ یہ اُڑائی کے حق میں ہیں مگر ذمہ داری سے نیچنے کے لیے معاملہ میر سیر دکرر ہے ہیں قَالَتُ اِنَّ الْسُمُلُو کُ اِذَا دَخَلُو اُفَورُیةَ اَفْسِدُو هَا کَہٰے گئی ہے شک بادشاہ جب کی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو بریاتو کردیتے ہیں وہاں کے عزت در اس کو بریاد کردیتے ہیں و بجب علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ڈیمل جس علاقے پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں کے طاقت ور عزت والے لوگوں کو ڈیمل کردیتے ہیں، قید کردیتے ہیں، جلا وطن کردیتے ہیں۔ اگریہ طاقتور ہیں تو کسی بھی وقت قدم اٹھا کتے ہیں قصنہ قائم کرنے کے لیے یہ سب پچھ کرتے ہیں۔ ہیں تو کسی بھی وقت قدم اٹھا کتے ہیں قضنہ قائم کرنے کے لیے یہ سب پچھ کرتے ہیں۔ انقلا ہے روس

روس میں جب انقلاب آیا اور سٹالن نے فیصلہ کیا کہ زمینوں کے مالک سے قابض لوگ نہیں ہیں بلکہ حکومت مالک ہے قوجن لوگوں کے پاس جدی پشتی زمین چلی آرجی تھی وہ کاشت کرتے تھے کھاتے پیتے تھے انہوں نے مزاحمت کی تین کروڑ آدمیوں کوئل کیا گیا پھر جا کر زمین پر قبضہ ہوا۔ اور تاریخ بتلاتی ہے کہ چین میں ڈیڑھ کروڑ آدمیوں کوئل کر کے حکومت چین نے لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا۔ تو روس اور چین میں انسانیت کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور با جوف نے لوگوں کو پچھ تھوڑی می آزادی دی ہے۔ واللہ ملک کیا گیا۔ اب سنا ہے کہ گور با جوف صدر بنا تو اخبارات میں فاطمہ نامی ایک عورت کا بیان شائع ہوا تھا کہ گور با جوف میر ابھائی ہے اور ہمارے والد کا نام اکبر علی ہے اور

ہم ترکی انتسل ہیں۔ہم بچین میں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے بیادھر چلا گیا اور میں

ادھرآ گئی۔اگریہ بات سیجے ہے تو پھر قوی بات یہ ہے کہان کے آباؤ اجداد مسلمان تھے اور آیاؤاجداد کا کچھنہ کچھاٹر تو ہوتا ہے اس کے اثر کی وجہ ہے اس نے کچھ آزادی دی ہے۔ اب وہاں سلے والی خی نہیں ہے۔ سلے تو بخی کا بیام تھا کہ ایک کا شتکارسارا دن محنت کرتا مز دوری کرتا قصل تیار ہوجاتی تووہ اس ہے چکے بھی نہیں سکتا تھا مثلاً مولیاں تیار ہو گئیں تووہ ا کے مولی بھی نہیں کھا سکتا تھا جب تک اس علاقے کے افسر مجازے اجازت نہیں لیتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ بادشاہ جب سی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے باعزت لوگوں کوذلیل کرویتے ہیں و کذالک یَفْعَلُونَ اورایا ہی بیکریں گے اور ہارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے لہٰذا میں لڑائی کے حق میں نہیں ہوں اور میں جا ہتی ہوں وَ إِنِّسَى مُسرُسِلَةٌ إِلَيْهِمُ بِهَدِيَّةٍ اور بِشك مِن بَصِحِ والى مول ان كى طرف تحفه فَنظِرَةٌ مِيمَ يَرُجِعُ الْمُرْسَلُونَ لِي وَيَصِيدوالى مول لِي سَرَحِ حَماتها لوث كمآت ہیں بھیجے ہوئے۔ ہمارے قاصد کیا جواب لے کرآتے ہیں۔ آخرکو کی نہ کو کی توجواب ان کو

# بلقيس كے قاصد سليمان عليه السلام كوربارمين:

یباں تفسیروں میں بہت کچھ لکھا ہے کہ اس نے تحفے میں بڑے غلام ، لونڈیاں ،
سونے چاندی کی اینٹیں ، ہیرے موتی ، جواہرات ، کستوری ، عنبر، زعفران اور رئیٹی کیڑے
بھیج اور یہ کچھ بعید نہیں ہے کیونکہ آخر ملکہ تھی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے تحفے بھیجنے
تھے۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا قافلہ بھیجا یہ تحاکف و کے کر۔ اب یہ سبا ہے وششق ک
طرف چلے۔ اس زمانے میں یہ ایک مہینے کا سفر تھا با کیسویں پارے میں اس کا ذکر ہے۔
جب وہاں پہنچ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی خاطر تو اضع کی اس لیے کہ مہمان کی

عزت واحترام ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث یاک میں آتا ہے مَنْ کَانَ مِنْ کُمْ يُوْمِنُ بِ اللُّهِ وَالْيَوْمِ الْأَحِرِ فَلَيُكُومُ صَيْفَة "جَرِّحُصْمٌ مِن حِياللَّهُ تَعَالَى رِاوراً خرت رِ ایمان رکھتا ہے ہیں جا ہے کہوہ مہمان کی عزت کرے جانبونی فوق و کیلة خاص شم کا كھانااكك دن ہے وَالسَضِيَافَةُ ثَلْتَهُ أَيَّامِ اورعام مهماني تين دن ہے۔ 'اس ميس مهمان کو ہدایت ہے کہ اچھے کھانے دیکھ کروہاں ڈیرے نہ ڈال لے۔ بہرحال پیغیبر سے بردھ کر با اخلاق کون ہوسکتا ہے اور کس کوتو می ایمان حاصل ہوگا۔خوب ان کی خاطر تو اضع کی قافلے كاميرنے سامان كى فہرست پیش كى فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ پس جب آيا بلقيس كا قاصد حضرت سلیمان علیہالسلام کے پاس اور تمام تخفے تحا نف پیش کردیئے تو قیسال فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اَ تُسمِلُونُن بِمَال کیاتم میری امدادکرتے ہو مال کے ساتھ۔ یہ مال بين كرتم مجهم موب كرنا عالية المواقع الله خيرٌ مِمَّ الله عَيْرٌ مِمَّ الله عَمْر الله الله الله رب نے مجھے دی ہے بہتر ہے اس سے جورب نے تہمیں دی ہے۔ تم سونے جاندی کی اینٹیں اور ہیرے موتی ، کستوری عنبر ، زعفران کود مکھ کر بہت خوش ہورب تعالی نے مجھے مال كے ساتھ ساتھ جنات ير، انسانوں ير، يرندوں يرحكومت كاحق ديا ب بَلُ أنْتُهُ بهَدِيَّتِكُهُ تَسفُسرَ حُسوُنَ بلكمتم اليخ تحفول اور مديول يرخوش رہوان كوواپس لے جاؤ ہميں ان كى ضرورت نہیں ہے۔صرف بیہی نہیں کہان کے تخفے واپس بھیجے بلکہ تفسیروں میں یہاں تک لكهاب كه جتنا كيجهانهول في بهيجا تهااس سے تين جارگنامزيددے كران كو بهيجا تأكهان کومعلوم ہوجائے کہ بیاسباب دنیا ہمارے یاس ان سے زیادہ ہیں۔ عمو مالوگ تحفے رونہیں کرتے اور کرنے بھی نہیں جاہئیں۔آنخضرت ﷺ حتی الوسع کسی کاتحفہ رنہیں کرتے تھے عالہ کا فرکا ہی ہوتا مگریہاں محض تحفہ ہیں تھا بلکہ اس میں پچھ مقصد تھا کہتم ہمار یے تحفوں پر

خوش ہوجاؤ اور ہم سے اسلام کا مطالبہ نہ کرو۔اس کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان كے تحاكف واليس كرديئے كہتم تحفے وے كراسلام سے كريز كرنا جاہتے ہوللہذا تحفے واپس لے جاؤاور مطالبہ بورا کروکہ سلمان ہوکرمیرے یاس آؤ اڑجے اِلَیْھے واپس جاؤان ے پاس فَلَنَاتِيَنَهُمُ بِجُنُودٍ لَاقِبَلَ لَهُمْ بِهَا لِي بَمِضرورلا تَي كَان كَ پاس ایسے شکر کنہیں طاقت ہوگی ان کوان کے مقالبلے کی وہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکیں گے۔ پہلی بات توبیہ ہے مومنوں کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا ایمان بڑی قوت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے انسان صحابی ایمانی قوت کے ساتھ جذبہ رکھنے والے پھر جنات کالشکر جن تو ایک ہی بہت بڑی بلاہے، پھر پرندوں کالشکر۔ان الشکروں کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے جاکران کو کہدو وَلَـنُـنُعوبَ جَنَّهُمْ مِنْهَآ اَذِلَّةٌ وَّهُمْ صَاغِرُونَ اورجمان کو ضرور نکالیں گے اس بستی ہے،اس ملک ہے کمز ورا در عاجز کر کے اور وہ ذلیل ہوں گے۔ ُ ظاہر بات ہے کہ گھرکے ما لک گھروں کوچھوڑ کرضرورت کی چیزیں اٹھا کراور باقی سب پچھ حیوژ کر بھا گیں تو اس سے زیادہ ذلت کیا ہوگی۔

تختو بلقيس:

تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کودھمکی دیے کرروانہ کردیا اورا بنی کا بینہ کے افراد سے قال کہا آئیگہ المُمَلُوا اے میرے درباریوا کا بینہ کے افراد! آئیگہ مائیڈیٹی بعد رُشِها قَبُلَ اَنْ یَاتُونِی مُسُلِمِیْنَ کون تم میں سے لائے گامیرے پاس اس کے تخت کو پہلے اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس مسلمان ہوکر۔ یہ ایک مہینے کا سفر تھا واپس کے صورت حال سے گاہ کیا ملکہ نے اپنے درباری بلائے اور مسلمان ہوگئی۔ اب وہ وفا داری کا ثبوت ویے کے لیے وہاں سے چلی۔ جب قریب آگئ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا

کرتم میں سے کون ہے جواس کا تخت لے کرآئے اس کے آئے سے پہلے ۔ تخت بہت بڑا الساس میں سونے چاندی کا کام کیا ہواتھا جوا ہرات بڑے ہوئے تھے قَالَ عِفُرِیُتٌ مِنَ اللّہ جِنّ عفویت کامعنی ہے بڑا قد آور جنات میں سے ایک بڑے قد آور جن نے کہا اللّہ جِنّ عِنْ قَبْلُ اَنْ تَقُومُ مِنُ مَقَامِکَ حضرت میں اس کا تخت لاؤں گا آپ کے اس بہلے اس سے کہ آپ کھڑے ہوں اپنی مجلس سے ۔ مثلاً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دفتر میں صبح آئھ ہے جہنچ تھے اور بارہ ہے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ میں سمجھانے کے دفتر میں صبح آئھ ہے جہنچ تھے اور بارہ ہے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہدر باہوں باقی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا ۔ تو آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیے کہدر باہوں باقی ان کا وقت ہوگا جو ہوگا ۔ تو آپ کے اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے میں لیے تو کی گائیہ لقوی آمین اور بے شک میں اس پر توی ہوں ۔ وہ بڑا قد آ ور جن تھا اور امین بھی ہوں اس میں کوئی خیات نہیں ہوگی کوئی چز تخت کی اپنی جگہ ہے طبح گنہیں ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ قضت کی اپنی جگہ سے طبح گنہیں ۔ باقی واقعہ آگے آئے گا ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ۔



قَالَ الَّذِی کہااس فض نے عِنْدَهٔ جس کے پاس عِلْم مِن الْرَالِةِ عَلَم مِن الْرَحِيْتِ عَلَىٰ الْرَالِةِ عَلَىٰ الْرَحِيْةِ اللَّهِ عَلَىٰ الْرَحِيْةِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

لِنَفْسِهِ پِس بِشِك وه شكرا داكر تا ہے اپنی ذات کے لیے وَ مَنْ كَفَوَ اور جَوْحُض ناشکری کرتاہے فاِنَّ رَبّی پس بے شک میرارب غینی بے برواہ ہے تحریم عزت والاہے قَالَ فرمایا سلیمان علیہ السلام نے مُنجِّدُو اللَّهَا تبدیل کردواس عورت کے لیے عَوْشَهَا اس کا تخت نَنُظُو ہم ویکھتے ہیں اَتَهُمَدِی کیاوہ برایت یاتی ہے اُمْ تَکُونُ یا ہوتی ہے مِسنَ اللَّذِیْنَ ان لوگوں میں سے کا يَهُ مَدُونَ جُونِيس بَحِصة فَلَمَّا جَآءَ تُ لِي جس وقت وه آئي قِيل كها كيا أهلكذا عَرْشُهِكِ كياايابى ہے تيراتخت قَالَتُ كَهَنَّا لَي كَانَّهُ هُوَ كُويا كه بيوبى ہے وَأُوتِينَنَا الْعِلْمَ اورديَّ كَتَهُم عَلَم مِنْ قَبُلِهَا اس سے پہلے وَ كُنَّا مُسُلِمِيْنَ اور تنظی جم مسلمان و صَدَّهَا اورروکااس کو مَا سَکَانَتُ تَعُبُدُ اس چیز نے کہ جس ك وه عبادت كرتى تقى مِسنُ دُون السلسب الله تعالى سے نيچ نيچ إنها كَسانَتُ بِيشَك وهُ فَى مِنْ قَوْم كُفِرينَ كافرتوم عِن قِيلَ لَهَاكِها كياس كو أُذُنُولِي الطَّوْحَ واخل بوكل مِين فَلَمَّا رَأَتُهُ لِين جس وقت و يكهااس في اس تحل كو حَسِبَتُهُ خيال كيااس كو لُجَّةً كهراياني وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْعَلَى كَي اس نے اپنی دونوں پنڈلیاں قَالَ فرمایا إِنَّهُ صَوْحٌ بِيشِك مِيل ہے مُّمَوَّدٌ مزین کیا گیا مِنْ قَوَادِیْرَ شیشوں سے قسالَتُ کہنے گی رَبّ اِیّی ظَلَمُتُ نَهْ سِنُ المصرير المرب مين نظلم كياا بي جان پر وَ أَسْلَمْتُ اور مين اسلام لائى مَسِعَ مُسلَيْهِ مِنْ سليمان عليه السلام كساتھ لِسلِّسِهِ التُدتعاليٰ بِ

رَبِّ الْعللمِيْنَ جو بإلنے والا جمام جمانوں كار

حضرت سلیمان علیه السلام اور بلقیس کا واقعہ چلا آرہا ہے۔الله تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیه السلام کو بری شاہی عطا فر مائی تھی ۔انسانوں ، جنوں اور پرندوں پران کی حکومت تھی ۔ایک موقع پر انہوں نے حاضری لگائی تو ہدید کوغیر حاضریایا۔اس کا نام تفسیروں میں بعقو رکھاہے۔فر مایا مجھے مد مدنظر نہیں آ رہا۔ بیٹفٹگو ہور بی تھی کہ مد مدآ گیا۔ فرمایا تو کہاں تھا؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی تھیں ۔ ہدمد نے کہا کہ میں ملک سبا گیا تھا وہاں میں نے ایک عورت کو پایا کہ وہ حکمرانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کی ہر چیز عطافر مائی ہے مگروہ اور اس کی قوم سورج کی بوجا کرتی ہے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائیا کہ ہم غور کریں سے کیا تونے سیج کہا ہے یا جھوٹوں میں سے ہے بیمیرا خط اس کو پہنچاؤ کہ وہ کیا جواب دیتی ہے۔ملکہ بلقیس نے کا بینہ کی رائے لینے کے بعد طے کیا ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی بڑے تھا تف بھیج کرعندیہ معلوم كرنا جا ہى تھى \_حضرت سليمان عليه السلام نے اس كے تمام تحاكف واپس كر ديئے اور ساتھ ساتھ اس سے دگئے تھکنے اور جھیج دیئے اور ان کو بتا دیا کہ ہم مال کے طالب نہیں ہیں صرف تمہارے اسلام کے طالب ہیں،جس وقت وفد واپس پہنچا توسمجھ گئی کہ بہتری اسلام قبول کرنے میں ہے۔ چنانچہ کا بینہ کے افراد سے کہا کہ کلمہ پڑھ کو بہتریبی ہے۔ کلمہ پڑھ کر وہاں سے چل پڑے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان کے آنے سے پہلے مجھےان کا تخت یہاں جا ہے۔ایک برے قدآ ورجن نے کہا کہ میں تمہاری مجلس عے ختم ہونے سے پہلے مہلے لا کروے دیتا ہوں۔ جودفتری ٹائم تھا دو جار محضے۔ انسان صحابیوں میں ہے ایک نے کہا جس کا نام آصف برخیا تھارحمہاللّٰد تعالیٰ، که آپ نگاہ اٹھا کر

نيج ديكيس تو تخت تمهارے ياس يرا موكاراس كاذكر ہے قال الله ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَاب كَهَاسَ خُصْ نِي جَس كَ يَاسَ كَتَاب كَاعْلَم تَعَايِرُ هَا لَكُمَا آوى تَعَا أَنَا الْتِيكُ بِهِ میں لاکردوں گاآپ کووہ تخت قَبْلَ أَنْ يَوْتَدُ اللّٰهِ طَوْفُكَ يَهِاس عَ كَالوثْ آ پ کی طرف آپ کی نگاہ۔ یعنی چیثم زدن میں تخت لا کر دے دوں گا۔ یہ کرامت ہے اور ولی کی کرامت برحق ہےاور نبی کامعجز ہ بھی برحق ہے۔ ولی کی کرامت پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ہوتی نے فیکٹ راہ مستقرا عندہ جب دیکھاسلیمان علیہ السلام نے اس تخت كوركها موااين ياس -ان كسامن كامواتها قال فرمايا حضرت سليمان عليه السلام في هنذا مِن فَضُل رَبّي بيمير الدب كالفل وكرم بي كدا تنابر اتخت جس ميسونا جاندي ہیرےموتی وغیرہ جڑے ہوئے تھے ایک مہینے کی مسافت سے میں آنا فا نالے آیا ہوں یہ میرے رب کافضل وکرم ہے۔اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بجز و کی طرح کرامت بھی فی الحقیقت الله تعالی کافعل ہوتا ہے جوولی کے ہاتھ پرخلاف معمول اور خارق عادت کے طور برِ طاہر کیا جاتا ہے۔ پس جس اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سورج ایک لمحہ میں ہزاروں میل کی مسافت طے کر لیتا ہے اس کے لیے کیامشکل تھا کہوہ تخت بلقیس کو بلکہ جھیکنے میں ملک سباہےشام پہنچادے۔

اسم اعظم کی برکت ؛

علامہ جلال الدین تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آصف برخیا ؓ نے اس وقت اسم اعظم سے دعاک کہ یاالقدوہ تخت لا دے۔ چنانچہوہ خداکی قدرت سے زمین کے نیچ سے چلتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا سلیمان علیہ السلام کی کری کے پاس آنکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آصف کا لانا یعنی ان کا

لانے کی نسبت اپنی طرف کرنا بایں معنی تھا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تھی ۔اس کرامت کے اظہار میں آصف '' کاصرف میرکام تھا کہ اس نے اللہ تعالی ہے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ۔ رہا تخت کو حقیقتا سامنے لا کرر کھنا تو بیصرف الله تعالى كاكام تقااوراس كوحضرت سليمان عليه السلام يول تعبير فرمات يبي هلذًا مِنْ فَضُل رَبِّی بیمیرے پروردگار کافضل وکرم ہے لِیَبْلُونِی تاکہ اللہ تعالی میراامتخان لے ء أَشُكُو أَمُ أَكُفُو كَيامِين شكراداكرتابون يامِين ناشكري كرتابون -رب تعالى كوتوبر چيز كا علم نے بیامتخان بندوں کے سامنے حقیقت واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے وَمَنْ شَكَرَ اورجس مخص نے اللہ تعالی کاشکرادا کیا فیائے ایشکر النفسہ پس پختہ بات ہوہ شكراداكرتا ہے اپنی ذات کے لیے کہاس كا تواب اوراجراس كو ملے گا وَمَعَنُ كَفَرَ اورجس نے ناشکری کی تواس سے خدا کا کچھ بیس بگڑے گافان رَبّی غَنِی تَویْم پس بے شک میرا پر وردگار بے پرواہ ہے عزت والا ہے۔وہ ہمارے شکر کامحتاج نہیں ہے وہ ہروفت قابل تعریف ہے کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے۔ایک ایک ذرہ آسانوں کا ایک ایک ذرہ زمینوں کااس کی تبیج بیان کرر ہاہے۔ریت کا ایک ایک ذرہ ، یانی کا ایک ایک قطرہ اس کی تعریف کررہا ہے قال فرمایا نَکِوُوا لَهَا عَرُشَهَا اس کے تخت کوبدل دواس کا حلیہ اور شكل بكار دوهير موتى نكال دو نسنظر أتفتدى جم ديكھتے بين كياوه اسيخ تخت كو بيجيان سَى إِهُ مَا كُونُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهُمَّدُونَ بِإِمُونَ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ حقیقت کو۔اس تخت میں انہوں نے بڑا تغیر کیا۔ یہاں کی چیز نکال کر وہاں لگا دی وہاں کی یہاں لگادی۔ کچھ چیزیں ویسے نکال دیں لیکن وہ بڑی مجھدارتھی۔

.,

# ملكة بلقيس سليمان عليه السلام كورباريس:

فَلَمَّا جَآءَ ثُ يُس جب آئى ملك بلقيس الي عمل سيت قِيل كها كيا أهاكذا عَرُشُكِ كيااييا ہى ہے تيراتخت - ہم نے ساہے تيراتخت بہت براہے كياوہ اييا ہى ہے جیے ہے کا لَتْ کہنے لگی کانَا فاق اولا کہ بیونی ہے۔ بیمیر اتحت بی تو ہاس میں تهورُ ابهت تغير موابيكن بوي وَ أُونِيننا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا اورديا كيا معيم علم اس سے پہلے کہ سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ بوے برے مجزے ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ہر چیز پرحکومت عطا فر مائی ہے جمیں آپ کے کمالات کاعلم وفد کے ذریعے ہوگیا تها وَ سُحنًا مُسلِمِينَ اور عظم مسلمان - هم وبال مصملمان موسے جلے ہیں - الله تعالى فرمات بين وَ صَدَّهَا مَا كَانَتُ تَعُبُدُ مِنْ دُون اللهِ اورروكا تَهَا اس كورب تعالى ك عبادت کرنے سے اس چیز نے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے۔سورج كعادت كرتى تقى إنَّهَا كَانَتُ مِنْ قَوْم كَفِرِيْنَ بِيسُك وه كافرتوم كالكفرزهي اس ليےوہ غيراللّٰد كى عبادت ميں گلى ہوئى تقى ورنہوہ تمجھدارتقى \_حضرت سليمان عليهالسلام نے جس محل میں اس کو تھہرانا تھا اس کے حن میں شخصے ایسے انداز سے جڑائے کہ خیال گزرتا تھا کہ یہ گہرا یانی ہے۔ بلقیس باوجود تمجھ دار ہونے کے نہ تمجھ تکی کہ پیشیشے کا فرش بنا ہوا ہے جب وہاں سے گزرنے لگی تواین پیڈلیاں نگی کرلیں کہ میری شلوار نہ بھیگ جائے قینے آ لَهَا أَدُخُلِي الصَّرُحَ اس كوكها كيا داخل موجاكل من فَلَمَّا رَأَتُهُ بس جس وقت اس في د يكها المحل كو حسِبَتُهُ لُجَّةً خيال كيا اس كوكهراياني و تحشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا اورْنَكَي كيس اس في دونول يندليال قال فرمايا سليمان عليه السلام في إنَّهُ صَوْحٌ مُمَوَّدٌ مِنْ قَوَادِيْوَ بِ شَك مُحل مرين كيا كيا سيشول سے - بيشے كامل بي إنى نہيں ہے۔

#### سوال :

ابسوال بیہ کہ ایبا کرنے میں کیا حکمت تھی۔ تفییر وں میں بیجی کھا ہوا ہے کہ سیمان علیہ السلام اس کے ساتھ لکاح کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے سن رکھا تھا کہ اس کی پنڈلیوں پر بال بہت زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس عورت کی پنڈلیوں پر بال ہوں وہ خطرناک ہوتی ہے۔ حقیقت رب تعالی ہی جانے ہیں۔ بہر حال انہوں نے بیخ کمت عملی اختیار کی تا کہ اس کی پنڈلیوں کو د کھے لیں۔ لیکن بیخ قیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو اختیار کی تا کہ اس کی پنڈلیوں کو د کھے لیں۔ لیکن بیخ قیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جس کو امام رازی وغیرہ نے بیان فر مایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی عقل کی خامی کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ باوجود سمجھ ہونے کے عقل پر پر دہ پڑا ہوا ہے۔ شخشے کو پانی سمجھ لیا ہے ایسے ہی سورج کی چک د کھے کراس کو اللہ سمجھ بھی ہے۔ جس وقت سورج پڑھتا وہ قوم ہاتھ ایسے ہی سورج کی چک د کھے کراس کو اللہ سمجھ بھی ہے۔ جس وقت سورج پڑھتا وہ قوم ہاتھ این دھرکسورج کے سامنے کھڑے ہوجاتے تھے۔

# غیراللہ کے پیجاری:

آج بھی چا ند ،سورج اور ستاروں کی پوجا کرنے والی تو میں ونیا میں موجود ہیں۔
چا ندسورج تو در کنار درختوں کی پوجا کرنے والے ،سانپوں ، پچھوؤں کی پوجا کرنے والے ،سانپوں ، پچھوؤں کی پوجا کرنے والے بھی ہند وستان میں موجود ہیں ۔ بلکہ ہندوؤں میں ایک قوم ہے وام مارگ ،اب بھی ہند وستان میں کافی تعداد میں موجود ہیں۔وہ شرم گاہ کی پوجا کرتے ہیں۔مردعورتیں بالکل نظے ہوکرایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوجاتے ہیں ہتھ باندھ کر۔مردعورتوں کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کورتیں مردوں کی شرم گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گاہوں کی پوجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہید دنیا کی جڑاور منبع ہے۔ جب عقل پر پردہ پڑجائے تو پھر یہی پچھ ہوتا ہے۔اللہ تعالی کے سے مطافر مائے تو آدمی بہت پچھ بھسکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو عقل سلیم عطافر مائے تو آدمی بہت پچھ بھسکتا ہے۔تو جب اس نے پنڈلیاں نگی کیس تو

سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک کل ہے جس میں شخشے جڑے ہوئے ہیں یہ پانی نہیں ہے قالَتُ کہنے گل دَبِّ اِنّدی ظَلَمُتُ نَفْسِیُ اے میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پرظلم کیا کہ اب تک تفرشرک میں مبتلارہی اور حقیقت کونہیں سمجھ کی ۔ جس طرح یہاں نہیں سمجھ کی وہاں بھی نہیں سمجھ کی و اَسُلَمُتُ مَعَ سُلَیُمنَ لِلّٰهِ دَبِّ الْعلَمِینُ اور میں اسلام لائی موں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ، مسلمان ہو چکی موں جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا۔اب رب تعالی کے سامنے جھکنا ہے سورج کی پوجانہیں کرنی نہ کی اور سارے جہانوں کا۔اب رب تعالی کے سامنے جھکنا ہے سورج کی پوجانہیں کرنی نہ کی اور چیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور جیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور جیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور جیزی پوجانہیں کرنی نہ کی اور



وَلَقِنْ اَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلَقَدُ اَرُسَلُنَ اورالِبَ تَحْقِق بِعِجابِم نِ إِلَى ثُمُودَ قَوْمِ مُووَى طرف الْحَاهُمُ ان كَ بِمَا فَى صَلِحًا صَالِح عليه السلام أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ (انهول نِ الْحَاهُمُ ان كَ بِمَا فَى صَلِحًا صَالِح عليه السلام أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ (انهول نِ كَهَا) كَيْمَ عَبادت كروالله تعالى فَاذَا هُمْ يَساجِا بَكُ وه فَو يُقَنِ دوكروه بن كَدَ يَبَخَتَ حِمْ وُنَ لَا نَهُ جَمَّلُ فَلَا كَدُ قَالَ فرما ياصالح عليه السلام نَ يَعَوُمُ المَعْ عَلَيه السلام فَ يَعَوُمُ المَعْ عَلَيه السلام فَ يَقُومُ المَعْ مَرى قوم لِمَ مَسْتَعُجِلُونَ كيول جلدى طلب كرت بو بِ السَّيِّئَةِ يَقُومُ المَعْ مَرى قوم لِمَ مَسْتَعُجِلُونَ كيول جلدى طلب كرت بو بِ السَّيِّئَةِ الله تَعْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله الله الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَكُونَ مَا كَمْ مَا يَعَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَل

حائے قَالُوا کہنے لگے اِطَّیْرُنَا بک جارے لیے بُراشگون ہے تہاری وجہ سے و بسمَنُ مَعَكَ اوران كى وجهد عيجوآب كي ماته بين قَالَ فرمايا طَيْرُكُمْ عِنُدَ اللَّهِ تَهمارى تُحوست الله تعالى كم بال ب بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ بلكم اليي قوم مو تُفَتَنُونَ جوفتن مين وال دي كئي ب وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور تصاس شرمين تِسْعَةُ رَهُطٍ نُوافراد يُنفُسِدُونَ فِي الْآرُض فسادي تَصَرَيْن مِن مِن وَلا يُصْلِحُونَ اوراصلاح نبيس كرتے تھے قَالُوا كِهِ لِكَ تَقَاسَمُوا باللَّهِ فَتَم كَاوَ الله كنامى لَنبيتنه البتهم رات كوحمله كري كصالح عليه السلام يرواه لله اوراس کے گھروالوں پر نُم لَنَقُولَنَ پھر ہم ضرور کہیں گے لِوَلِیّہ اس کے وارثوں كو مَا شَهِدُنَا جَمَ حَاضِرَ بِينَ تَصْ مَهُلِكَ أَهْلِهِ السَكِهُ عَرِكِ الرادِي الماكت كوفت وَإِنَّا لَمُصلِدِ قُونَ اوربِ شك البتهم سيح بين وَمَكُرُوا اورانهون نے تدبیر کی مَکُوا تدبیر کرنا و مَکُونا مَکُونا مَکُوا اور ہم نے بھی تدبیر کی تدبیر کرنا وَ هُمُ لَا يَشُعُرُونَ اوروه شعور بيس ركت شع فَانْظُرُ يس ديكمو كَيْفَ كَانَ كيب تَمَا عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ ان كَي تدبيركا انجام أنَّا دَمَّونُهُمْ يِشكبم في ان كوبلاك كرديا وَ قَوْمَهُمُ أَجْمَعِيْنَ اوران كى سارى قوم كو فَسِلْكَ بُيُوتُهُمُ يس بيان كرهم بين خاوية خالى بسمًا ظلمُوا اس وجدس كمانهون في كلم كيا اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً بِشُك السمِن ثَانَى بِ لِمَقَوْم يَعُلَمُونَ السَوْم ك کیجوجانی ہے وَانْ جَیْنَا الَّذِیْنَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو المَنُواجِو

ايمان لائے وَ كَانُوا يَتَّقُونَ اوروہ تَصِيحِتٍ-

گزشتہ قوم موں کے احوال بیان کرنے کی وجہ

اللہ تبارک و تعالی نے آنے والی نسلوں کی اصلاح کے لیے پہلی تباہ شدہ نا فرمان قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ نا فرمانی کی وجہ سے وہ دنیا میں کیسے تباہ ہو کیں۔ قبر حشر کا عذاب اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہے لہٰذائم ان نا فرمانیوں سے نی جاؤ۔ حضرت نوح عشر کا عذاب اور آخرت کا عذاب علیحدہ ہے لہٰذائم ان خافر مانیوں سے نی جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد تھی ۔ ان کی طرف پینی بر حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ :
قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ :

عادقوم کے بعد شمود قوم تھی جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے ان کا علاقہ حجرتھا۔ بیملاقہ اب سعود بیر سے خیبر سے کافی دور ہے آج بھی بڑی بڑی چٹانوں میں بنے ہوئے مکانات وہاں موجود ہیں گران میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بڑی مخالفت کی یہاں تک کہ ان کو بمع اہل خانہ شہید کرنے کا منصوبہ بنایا جس کا ذکر ابھی آئے گا۔ آخر دم تک وہ لوگ گفرشرک پر ڈٹے رہے۔ الله تعالى فرمات بين وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا اورالبت تحقيق بم فيرسول بناكر بهيجا إلى فَمُودَ اَ خَساهُ مُ صَلِيعًا مُودِقُوم كَي طرف ان كے بھائى صالح عليه السلام كو۔ بھائى اس ليے فر مایا کہ وہ بھی اس قوم کے ایک فرد تھے ورنہ رہے پنجمبر ہیں مومن ہیں قوم کا فرہے۔ جیسے ہم یا کستان میں رہنے والوں کو کہیں برادران وطن ۔ برادران وطن میں عیسائی ہیں ، ہندو ہسکھ ، پاری ، یہودی بھی ہیں وہ سب اس ہیں آجائیں گے۔البتہ برا دران ملت کہنے میں صرف مسلمان ہے تیں گے ہندؤ ہسکے،عیسائی وغیرہ شامل نہیں ہوں گے۔اللہ تبارک وتعالیٰ کے ينيبر نتعليم شروع ى قوم كوخطاب كيا أن اعُبُدُوا اللَّهُ به كه عبادت كروالله تعالى كى اور

جَتَى بَيْمِ بِرَشْرِيفِ لائے بیں ان کا پہلاسبق یہی تھا یاقہ و اعْبُدُوا اللّٰهَ مَالَکُمْ مِنْ السبه غَيْرُهُ "اےمیری قوم عبادت کرواللہ تعالیٰ کی اس کے سواتمہارا کوئی النہیں ہے۔" مشكل كشا، حاجت روانبيس ہے، فريادرس، دھكير، حاكم مقنن نبيس ہے فيسافا الله فَسرينُقن پس وہ دوفريق بن كئے پيغمبرك آنے كے بعد يَنختَ عِسمُونَ آپس ميں ارنے جھکڑنے لگ گئے۔ دوگروہوں سے مرادیہ ہے کہ ایک گروہ وہ جس نے پیغیبر کا کلمہ پڑھااور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا مخالف تھے۔اورطبعی بات ہے کہ جب نظریات اور عقا كدمختلف مول تو جھكر اموتا ہے ۔ پچھتھوڑ سے سے لوگ حضرت صالح عليه السلام كے ساتھ بھی تھان کا کا فروں مشرکوں کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا اور عجیب بات بیتھی کہ گھر کے ا فراد میں سے ایک بھائی نے کلمہ پڑھااور دوسرے نے نہیں پڑھا، باپ نے نہیں پڑھا بیٹے نے پڑھا۔حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کونا فر مانی پر کفر ونٹرک پر اللہ تعالیٰ کے عذاب ہے ڈرایا تو کہنے گئے کہ جس عذاب کی آ ہے ہمیں دھمکی دیتے ہیں دیریس چیز کی ہے جلدی لا وُ وہ عذاب ہم تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالى كمعصوم يتمبر حضرت صالح عليه السلام في قَالَ فرمايا ينقَوُم لِمَ تَسْتَعُجلُونَ بِالسَّيِّنَةِ المعمري قوم كيول جلدي طلب كرت موبرائي، عذاب كيول ما تَكَت موقَبُلَ الُسحَسَنَةِ بِعلائَى سے يہلے، راحت سے يہلے۔ رب تعالی سے راحت رحمت ما تكونكليف اورعذاب نه مانگو \_

الله تعالى سے ہرحال میں بھلائی مانگنی جا ہے:

ابوداؤد شریف میں روایت ہے کہ آنخضرت ﷺ کے ایک نوجوان صحابی تھے بڑے مستعد ، پھر تیلے کام بڑی تیزی جے ساتھ کرتے تھے۔ وہ چند دن آنخضرت ﷺ کونظر نہ

آئے۔آپ ﷺ نے فر مایا فلال جوان نظر نہیں آرہا کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ہم معلوم کر کے بتائیں گےاس کے گھر جا کرمعلوم ہوا کہ وہ بیار ہےاور بیاری کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا ہے ابوداؤ دشریف میں کے آنے فو خے کے لفظ آتے ہیں گویا کہ چڑیا کا بچہ ہے جس کے ابھی پرنہیں اُگے۔ساتھیوں نے آ کر بتلا یا کہ حضرت! وہ اتنا بیار ہے کہ کروٹ نہیں بدل سکتا۔آنخضرت ﷺ اس کی تیار داری کے لیےتشریف کے گئے دیکھا تووہ واقعی كمزور ہو چكا تھا۔ فر مايا سجان اللہ! تحقيے كيا ہوا ہے؟ كہنے لگا حضرت! ميں نے دعاكى ہے کہ اے پروردگار! جوہزا آپ نے مجھے مرنے کے بعد دینی ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دیں تا کہ مرنے کے بعد میری زندگی صاف سخری ہو۔ آپ ﷺ نے فر مایا سجان اللہ! تو نے اللہ تعالی سے تکلیف مانگی ہے راحت مانگنی جا ہے تھی ھلا فسلت "آپ نے ایس دعا كيون بيس كى رَبَّنَا النِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّادِ [سورة البقره] "اے جارے پروردگار! جمیں دنیامیں بھی بھلائی عطافر مااورآخرت میں بھی بھلائی عطافر مااور بیجا ہمیں آگ کے عذاب ہے۔''

تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالی کے پیغیر سے کہا کہ آپ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہیں وہ لاتے کیوں نہیں تو اللہ تعالی کے پیغیر نے فر مایا اے میری قوم! کیوں جلدی مانگتے ہو پر ائی اور تکلیف بھلائی سے پہلے کو کلا تَسْتَغْفِرُ وُنَ اللّٰهَ کیوں نہیں معافی مانگتے ہو پر ائی اور تکلیف بھلائی سے پہلے کو کلا تَسْتَغْفِرُ وُنَ اللّٰهَ کیوں نہیں معافی مانگو کھ تُرُحُمُونَ تا کہ اللہ تعالی سے معافی مانگو کھ تُرُحُمُونَ تا کہ تم پر دم کیا جائے ۔ قالُو الوگوں نے کہا اِطَّیرُ نَا بِکَ اصل میں تھا تَطِیرُ نَا۔ تا کوطاکیا اور پھرتا کا طامی ادغام کردیا۔ پہلے حف ساکن تھا تو ہمزہ وصلی ہے آ کے اِطَبُرُ نَا ہو گیا تَطَیْرُ کَا مَعنی ہوتا ہے پر ندے اڑانا۔ ان لوگوں کا طریقہ بیتھا کہ جب کی کام کے لیے گیا تھیا تو کا معنی ہوتا ہے پر ندے اڑانا۔ ان لوگوں کا طریقہ بیتھا کہ جب کی کام کے لیے

صبح سویرے گھر سے نکلتے جو قریب درخت ہوتا اس پر پھر مارتے اس پر جو پرندے ہوتے اگروہ دائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا گر پرندے بدحواس ہوکر بائیں طرف اڑتے تو کہتے میرا کام ہوگیا اورا گر نیک فالی اور بدفالی حاصل کرتے سخے۔ بھی ! پرندوں کے اڑنے کے ساتھ تبہارے کام کا کیا تعلق ہے۔ کوئی عقلی طور پر یا نقلی طور پر عارضی یا عادی طور پر کوئی تعلق ہے پرندوں کے اڑنے کا تیرے کام کے ساتھ۔ جب ان کو پھر مارو کے تو وہ بدحواس ہوکر یا دائیں اڑیں گے یا بائیں اڑیں گے۔ تو وہ پرندے اڑا تے تھے نیک فالی یا بدفالی حاصل کرنے کے لیے جیسے آج کل بھی بعض جا ہلوں میں ہے۔ از از سے کہ کوابولا تو کہتے ہیں کہ مہمان آئے گا۔

منگل بده نه جاوی پیار جیتی بازی آوی بار

کہ منگل اور بدھ کو پہاڑی سفر نہ کرو کیونکہ اگرتم کامیاب بھی ہوتو ناکام ہوکر آؤگ۔

عالانکہ بھائی حقیقت ہے ہے کہ دنوں بیں نئوست ہے نہ سعادت ہے۔ نوست اور سعادت

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ نوست

ہمارے اعمال میں ہے۔ کہنے گئے ہم نے تہاری وجہ سے بدفالی حاصل کی ہے۔ وہ نوست

ہماری تھی ؟ بارش کا نہ ہونا تھا۔ تو ان کے گفر اور شرک کی وجہ سے ، پیٹیبر کی خالفت کی وجہ سے

لیکن الٹی گڑگا کہ ذمہ داری حضرت صالے علیہ السلام پر ڈال دی اور ان کے مومن ساتھیوں پر

کہان کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

آپ کی وجہ سے بارشیں نہیں ہور ہیں۔ کہنے گئے ہم نے بدفالی حاصل کی ہے بیک

طنیز سے کہ عند اللّٰہ تہاری توست اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

تہارے کفر ، شرک اور نافر مانی کی وجہ سے ہماری تو حید کی وجہ سے نہیں ، رسالت پر یقین

رکھنے کی وجہ سے نہیں ، آخرت کاعقیدہ مانے کی وجہ سے نہیں بَلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفُتَنُونَ بلکہ تم

الیی قوم ہوجو فتنے میں مبتلا کی گئی ہوتم اینے گناہ اور قصور کونہیں دیکھتے الثابهار بے ذہبے لگاتے ہو وَ تَحَانَ فِسَى الْمَدِيْنَةِ اور تَصْحِرشهر مِن باس شهر كانام حجر تفاا وراس نسبت سے سارے علاقے کو جرکتے تھے۔ تواس جرشہر میں تیسنعة رَهُط نوافراد تھے بُسفُسِدُونَ فِي اللارُضِ فسادي تے تھ زمين ميں وكا يُصلِحُونَ اورا صلاح تہيں كرتے تھے۔ ينو غندے بدمعاش منے ان کے سردار کا نام قیدار بن تعلب تھا۔ قدار بھی لکھ دیتے ہیں۔ درمیانے قد کا گربہ چیثم تھا بلی جیسی آتکھوں والا بڑا شریر آ دی تھااس کے آنھ آ دی اور تھے۔ په نوغنژوں کی ، بدمعاشوں کی جماعت تھی وہاں ایک بیوہ عورت تھی جس کا نام عنیز و بنت عنم تھا۔اس کی جوان لڑ کیاں تھیں اس کے پاس کافی تعداد میں بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے وہاں ایک یانی کا چشمہ تھا ان لوگوں کے مطالبے پر جو اللہ تعالیٰ نے چٹان سے اوننی نکالی تھی حضر مصمالح عليه السلام في فرمايا هلفه مناقعة الملُّه "ميالله تعالى كى طرف سافتى ہے۔''ایک دن چشمے سے یانی یہ ہے گی اور ایک دن تمہار سے جانور۔ان لوگوں کے جانور کانی تھے۔عنیز وبی بی کے بھی کافی جانور تھے جب ان کی باری ہوتی تھی عنیز ہ کے کچھ جانور پیاسےرہ جاتے تھے۔اس نے قیدار بن تعلب کوکہا کہ میری جوان لڑ کیوں میں سے جس کا جا ہورشتہ لے لوگر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کورائے ہے ہٹاؤ۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ کہنے لگے پہلے صالح علیہ السلام کواہل خانہ سمیت قبّل کرو پھر ا فٹنی کوختم کرنا ہے۔ دوسروں نے کہانہیں پہلے اوٹنی کو کا ٹو پھرصالح علیہ السلام کا کام کریں مے۔ تو فر مایا تھے شہر میں نوآ دمی جوفساد مجاتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے فَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ ال خَنْدُول نِي كَهِا فَتَمِينِ الْحَاوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَي لَنُبَيَّتَنَّهُ وَاهْلَهُ كَهِم رات کے وقت صالح علیہ السلام اور اس کے کھر والوں پر حملہ کرے ہلاک کردیں گے فسم

لَنَقُولَنَ لِوَلِيّه پھران كوارثوں كركہيں كے ما شهدُنَا مَهْلِكَ اَهْلِه جم حاضرتيں تصاس کے کھر کے افراد کی ہلاکت کے وقت وَ إِنَّا لَصَلْدِ قُونَ اور بے شک ہم سیے ہیں۔ الله تعالی فرماتے ہیں وَمَ کُوا مَحُوا اورانہوں نے تدبیر کی تدبیر کرنا۔حضرت صالح عليه السلام اوران كے گھروالوں كوشهيدكرنے كى وَّ مَكَوْنَا مَكُوا اور ہم نے بھى تدبيركى تدبيركرنا وَ هُمهُ لَايَشْعُرُونَ اوران كوشعور بهي نهيس تفاران بول في يبلح حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹائلیں کا ٹمیں ۔تفسیروں میں آتا ہے کہ جس وقت انہوں نے اونٹنی کی تانگیں کا ٹیس تو اونٹنی نے آسان کی طرف سراٹھایا اور برد بردائی ، آ واز نکالی۔حضرت صالح علیہ السلام نے آوازسی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ دیکھا تو اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں تھیں قوم سے فرمایا دیکھو!رب تعالی نے تہیں تین دن کی مہلت دی ہے تَمَّعُوا فِی دَارِكُمُ ثَلَاثَةَ آيَّامِ ذَلِكَ وَعُدٌ غَيْرُ مَكُذُونٍ [جود: ٦٥] "فَاكده المُعَالُوا ـ يَخْكُم ول میں تین دن تک پیابیا وعدہ ہے جوجھوٹانہیں ہوگامثلاً آج جمعرات کا دن ہے فر مایا آج کے دن تمہارے چبرے سیاہی مائل ہوں گے کل بالکل سیاہ ہو جائیں گے برسوں بالکل شکلیں بدل جائیں گی اور چوتھے دن تباہ ہوجاؤ کے۔اللہ تعالیٰ نے ان کوئین دن کی مہلت دى توبه كرليس ممر جب انسان كا دل سياه موجائة وخير كى بات دل مين نبيس آتى -خدا کرے کسی کادل کالانہ ہو۔ حجراسود کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے یَافُوٹ مِنْ یکوافیکت الکجنّبة "ترزری شریف کی روایت ب که جنت کے موتیوں میں سے موتی ہے۔' بیددودھ سے زیادہ سفید تھاسورج کی طرح اس کی چکتھی سَوَّ دَتْ لَهُ خَطایا بَنِی ادَمَ بني آدم كي خطاؤل نے اس كوكالا كر ديا ہے ـ' اور جامع الصغير كي روايت ميں ہے سَوَّ دَنْهُ نَحْطَايَاالُمُشُو كِيْنَ "مشركين كى خطاؤل نے اس كوكالا كرديا ہے۔ "حجراسود

خطاؤل سے کا لا ہوگیا ہے ہمارادل گنا ہوں سے کا لا کیوں نہیں ہوگا؟

### گناه کی نحوست :

حدیث یاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تواس کی وجہ سے ول پرایک ساہ نکتہ پڑجا تا ہے۔ دوسرا گناہ کیا دوسرا نکتہ، تیسرا گناہ کیا تیسرا نکتہ پڑ گیا، بیرگناہ کرتا گیا کالے کتے پڑتے گئے یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہوجاتا ہے دل پرزنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامت میہ ہوتی ہے کہ نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی ہے اور برائی کی طرف میلان ہوتا ہے۔ پھر تین دن کے بعدان پرعذاب نازل ہوا۔ د جسف کالفظ بھی آتا ہے زلزلہ آیا اور صيحه كالفظ بهي آتا ہے، آواز جرائيل عليه السلام نے ايك ڈراؤني سي آواز تكاني وه جہاں جہاں تھان کے کلیج پیٹ گئے اور زلز لے میں تیاہ ہو گئے مجرم قوم کا ایک فرد بھی نہ بچافرمايا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكُوهِمُ يس ديكهوكيها تقاان كي تدبيركا انجام أنَّا دَمَّونُهُم وَ قَوْمَهُم أَجُمَعِينَ بِخِرْك بم في ال كوبلاك كرديا وران كي سارى قوم كو فَتِلْكَ بُيُونَهُمُ خَاوِيَةً بِس بيان كَاهُم بِين خالى ان مين بسن والاكوئى نبيس بها ظَلَمُوا اس وجه على كمانهول فظلم كيا إنَّ فِي ذلِكَ لَايَةً بِشك اس مين نثاني م لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وم كے ليے جوجائى ہے وَ أَنْ جَيْنَا الَّذِيْنَ امْنُوا اور ہم نے نجات دى ان لوگول كوجوايمان لائے و كائوا يَتَقُونَ اوروه تَصَابِحَةِ شرك ، مدا کی نافرمانی ہے۔



## ولوطًا إذ قال

لِقَوْمِهِ أَتَاتُونَ الْفَاحِشَة وَأَنْتُمُ ثُبُصِرُونَ الْمَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النِّمَاءِ بِلْ النَّمُ قَوْمُ تَجْهَلُون ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوْ آخْرِجُو اللَّهُ طِمِنْ قَرْبَيْكُمْ إِنَّهُ مُأْنَاسٌ يتطَهَرُون فَأَجْيَنْهُ وَآهُلَدَ إِلَّا امْرَاتَهُ قَارُنْهَا مِنَ الْغَيْرِينَ الْعَامِنَ الْغَيْرِينَ ا في و امطريا عليه م مطر المنازين في الحدث بلاء وَسَلَوْعَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى إِلَا يُحَدُّ أَمَّا يُشُرِكُونَ ٠ اكترق تحكوى السماوت والرئض وأنزل لكثمة من السَّمَاءِ مَأْءُ فَأَنْبُتُنَا بِم حَدُ إِنِي ذَاتَ بَعْجَاةٍ مَاكَانَ لَكُوْ أَنْ تُنْبُتُوا شَجَرُهَا. عَ إِلَّهُ مُعَمِ اللَّهِ بِلْ هُمُ قِوْمٌ يَعُدِلُونَ ﴿ أَمَّنَ جَعَلَ الْأَرْضَ قُرَارًا وَجَعُلَ خِلْلُهَا أَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَخُرِيْنِ عَاجِزًا مُ إِلَّا مُعَمَّالِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لِلايعُ لَمُونَ فَ وَلُوطًا اور بهيجابهم نے لوط عليه السلام كورسول بناكر إذُ قَالَ جب فرمايا لوطعليه السلام نے لِلقَوْمِةِ اپنی قوم کو اَتَسَاتُونَ الْفَاحِشَةَ کیاتم کرتے ہو بے حيائي وَانْتُمُ تُبُصِرُونَ اورتم م يَصِيح السِنْكُمُ لَسَاتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً ثم روڑتے ہومردوں پرشہوت رانی کے لیے مِن دُون النِّسَآء عورتوں کوچھوڑ کر بَلُ ٱنْتُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بَلَكُمْمْ قُوم بهوجابل فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهْ لِيَنْهِيل

النغل

تفاجواب ان كاقوم كا إلَّا أَنْ قَالُوْ آ مَربيك كهاانبول في أَخُوجُو آ ال لُوْطِ نكال دولوط عليدالسلام كمران كومِّن قَرْيَتِكُمْ الْيُسْتَى عِي إِنَّهُمْ أَنَاسٌ بِ شُك بِيلُوكَ يُتَطَهِّرُونَ سَمْرِ عِبْتَ بِينَ فَمَانُجَيْنَهُ وَاهْلَةَ لِينَ بِمِ فِي نجات دی لوط علیہ السلام کواوران کے گھروالوں کو إلا امر آتک سواتے ان کی بیوی کے قَدُرُنها مقدر کردیا تھا ہم نے اس کے بارے میں مِنَ الْعَبْرِیْنَ کہوہ پیجھے رے والوں میں ہوگی و اَمُعطونا عَلَيْهم معطوا اور برسائی ہم فان پربارش فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ لِيس برى مونى بارش ان لوكول كى جود رائ موسة عظ فُلُ آب كهدي ألْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَامِ تَعْرِيفِينِ اللَّهِ عَلَى كَلَّهِ عِنْ وَسَلَّمُ اور سلام ہے علی عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى الله تعالیٰ کے ان بندوں برجن کواس . غَ اللَّهُ خَيْرٌ كيا الله تعالى بهتر ب أمَّا يُشُر كُونَ ياوه جن كووه شريك كرتے ہيں أمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْآرُضَ كون ہے جس نے پيداكيا آسانول کواورز مین کو وَ اَنسزَلَ لَسكُم اورا تارااس في تمهارے ليے مِسنَ السَّمَآءِ مَآءً آسان كي طرف سے ياني فَأنْبَتْنَا به پس اگائے ہيں ہم نے اس كساته حَدَآئِقَ باغات ذَاتَ بَهْجَةِ بارونق مَا كَانَ لَكُمْ تَهْاراكام بين ب أَنْ تُسنيتُوا شَجَوَهَا كُمَّ اكاوَباعات كورخت ءَ إلسة مَّعَ اللهِ كياالله تعالى كساتهكونى اوراله بسل هُمْ قَوْمْ يَعُدِلُونَ بلكه ياوك انحراف كرت بیں اَمَّنُ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا بھلاكون ہے جس نے بنايا ہے زمين كوقر اركاه وَّ

جَعَلَ خِلْ لَهُ آنُهُو اور بنائى بين بين كورميان تهري وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِى اور كَهِ بِينَ الْبَحُريُنِ رَوَاسِى اور كَهِ بِينَ الْبَحُريُنِ الْبَحُريُنِ الْبَحُونَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ ع

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی سجیتیجے تھے۔ یہ عمراق کے وارالخلافہ میں رہتے تھے۔اس وفت اس جگہ کا نام کوٹی بروزن طونیٰ تھا۔ آج کل کے جغرافیہ میں اس کا نام بابل ہے۔اب میرچھوٹا ساقصبہ ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدبھی یہی رہتے تھے۔آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ہی نام ہے۔ پچھلوگوں نے ویسے ہی تا دیلیں کی ہیں اور تا دیلیں کس کس جگہ کریں گے؟ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے حدیث میں نام آزر ہے۔تو آزر کے ایک بیٹے ابراہیم عليه السلام تقے اور دوسرے بينے كا نام حاران تھا، حوك حلوے والى لوط عليه السلام حاران كے بينے تھے۔اس علاقے میں صرف يہ تين بزرگ حق پر تھے حضرت ابراہم عليه السلام، حضرت لوط عليه السلام اورحضرت ابراجيم عليه السلام كي الميه حضرت ساره عليها السلام -حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تقریباً اسی سال قوم میں گزارے اور بردی تکلیفیں برداشت کیں۔اس کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم آیا کہتم عراق سے شام کی طرف ہجرت کر جاؤ اور دمشق میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔راستے میں کسی جگہ برحضرت لوط عليه السلام كونبوت ملى اورتكم مواكبستى سدوم ميس جاكرلوگول كوبليغ كرو ـ سدوم برواشهر تفاسيه دس میل میں بھیلا ہوا تھا آج کل اس کی جگہ بحرمیت ہے۔

الله تعالی فرماتے ہیں وَ لُوطً اور یادکر ولوط علیہ السلام کا قصہ اور بھیجاہم نے لوط علیہ السلام کورسول بناکر اِذْ قَالَ لِقَوْمِةَ جَس وقت کہاانہوں نے اپی قوم کو وہ قوم جس کی طرف ان کورسول بناکر بھیجا گیا جن کا مرکزی شہر سدوم تھا۔ کیا کہا قوم کو؟ اَ تَسِاتُونَ الْمُفَاحِشَةَ کیا ہم کرتے ہوبے حیائی وَ اَنْتُ مُ تُبُصِرُونَ اور تم ویصے بھی ہولیجی تم ہولیجی تم ہولیجی ہوئی تم ہوسے کی الله فارت کا م ہے پھر بھی اس کا ارتکاب کرتے ہو۔ وہ بے حیائی کیا تھی ؟ اَنِٹ کُمُ الله الله عَلَی وَ الْبِسَاءِ بِ شکتم دوڑتے ہومر دول پر شہوت رائی گئے اُتون الرِّبِ جَالَ شَهُوةً مِن دُونِ البِّسَاءِ بِ شکتم دوڑتے ہومر دول پر شہوت رائی ہم جن کر ہے ہو کورتوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالی نے مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور کورتیں بھی اورنسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا تھم فرمایا ہے کہ جائز طریقے سے تم اپنی شہوت کو پورا کروئیکن وہ قوم اس سے ہے کر ہم جنس پر تی میں مبتلا جو گئے تھی ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو شمجھایا کہتم اللہ تعالی کی نافر مانی نہ کر و۔

ہم جنس پرستی :

حدیث پاک میں آتا ہے اُقتُسُلُو اللَّفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ ''جومرد آپس میں ہے حیائی کریں دونوں کو تل کر دو۔' اور حال یہ ہے کہ یورپ کے بعض ممالک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ مردمرد سے نکاح کرسکتا ہے اور بعض علاقوں والے اس قانون کے پاس کرانے کے چیجے لگے ہوئے ہیں۔ان بے حیاقو موں میں انسانیت ختم ہوگئ ہے اور کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے؟

فرمایا بَـلُ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُوْنَ بَلکتم قوم ہوجاہل۔ بِسجھ لوگ ہواللہ تعالی نے شہوت رانی کے لیے دوسری جنس بنائی ہے عور تیں پیدا فرمائی ہیں مگرتم بیکام مردول کے ساتھ کرتے ہو۔ اور سورة الشعراء آیت نمبر ۱۲۸ میں ہے۔ اِنِّسی لِعَسَمَلِکُمْ مِنَ الْقَالِيُنَ

" بے شک میں تمہارے اس معل سے نفرت کرتا ہوں۔ " قرآن یاک میں زنا اور لواطت دونوں کوخش کہا گیا ہے بلکہ لواطت زیا ہے بھی فتیج فعل ہے۔ پیضلا ف فطرت ہے۔ بیا تنابرا فغل ہے کہ سوائے بندروں کے کوئی دوسرا جانوربھی پیندنہیں کرتا۔ بندرکواسی وجہ ہے ذکیل جانوركها كياب- فسمَا كانَ جَوَابَ قَوْمِة يُسْبَيْن تَفاجواب وطعليه السلام كي قوم كا إِلَّا أَنْ قَالُوْآ حَمَّرِيهِ كَهُمَا انْهُول نِي أَخُر جُوْآ الَ لُوْطِ مِّنْ قَرْيَةِ كُمْ نَكَال دولوط عليه السلام کے گھرانے کوا بی بستی ہے۔اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتو ال کوڈانے۔مجرموں کو نکالنا عاہیے یا نیکوں کو؟ مگر جب مجرم زیادہ ہوجا نیں تو نیکوں پر سختیاں ہوجاتی ہیں۔ کیوں نکالو؟ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنَطَهُّرُونَ بِشَك بِلِوك بِين جوياك بنت بين انداز كُفتْكُود يَكِمو! كه بنه یاک بنتے بھرتے ہیں۔ بھئی! یہ پاک بنتے نہیں بھرتے بلکہ وہ حقیقتایاک ہیں فسانُ جَیْنُهُ وَ أَهْلُهُ لِينَ بَمْ نِهِ عَنْ عِات دى لوط عليه السلام كواوران كَرُهُ والون كو إلَّا الْمُو أَتَهُ مُكراس کی بیوی کونجات نہیں ملی۔حضرت لوط علیہ السلام بیوی پیچھے سے تونہیں لائے تھے اسی قوم میں شادی ہوئی مگر وہ اسلام نہیں لائی ۔اس وقت مسلمان کا نکاح کافر کے ساتھ جائز تھا بلکہ آنخضرت ﷺ کی بعثت ہے سولہ سال بعد تک کا فروں کے ساتھ ٹکاح جائز رہا ہے۔ آنخضرت ﷺ کی تین بیٹیاں پہلے کا فرول کے نکاح میں تھیں۔حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا،حضرت ام کلثوم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا ابولہب کے بیٹوں عتبہا ورعتیبہ کے نکاح میں تھیں اور حضرت زینب ابوالعاص بن رہیج کے نکاح میں تھیں ۔حضرت ابو بکرﷺ کے نکاح میں ایک عورت تھی اس ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کی وجہ ہے ان کی کنیت ام بکریڑی اور حضریت صدیق اکبر ﷺ ابوبکر کہلائے۔حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے بری کوشش کی مگر وہ مسلمان نہیں ہوئی ۔ کہتی تھی رب مجھے اسلام سے بیائے۔ جب دوسرے یارے کی بیآیات نازل

## رشته کرنے میں احتیاط کرنی جاہیے:

یادر کھنا! رشتہ کرتے وقت پہلے عقیدہ دیکھو! بچہ بچی مشرک تو نہیں کا فرتو نہیں تا کہ اولا د کا ایمان خراب نہ ہو۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ ہم شکل دیکھتے ہیں ، کوٹھیاں کاریں دیکھتے ہیں ، مال دیکھتے ہیں ، دنیاوی تعلیم دیکھتے ہیں ، عقیدے کی طرف زگاہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ آخرے کی فکر کرود نیا تو گزرہی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداء مشہور صحابی ہیں ان کی لڑکی جوان ہوگئی رشتہ داروں نے رشتہ تلاش کیا اور کہا حضرت آپلڑکی فلال جگہ دے دیں۔ فرمایا میں لڑکی دہاں نہیں دول گا۔
رشتہ داروں نے کہا حضرت کیوں؟ کیا دجہ ہے؟ کیا لڑکے کی شکل اچھی نہیں بیکار ہے؟ فرمایا نہیں شکل عقل اچھی ہے پڑھا لکھا دین دار پر ہیزگار ہے سارا گھر انہ دین دار ہے مگران کے گھر میں لونڈیاں کام کرتی ہیں میری بٹی کوساس کی خدمت کا موقع میسر نہیں ہوگا جس سے اس کی آخرت ماری جائے گی اس لیے میں بٹی وہاں دینے کے لیے تیار نہیں ہول ۔
سے اس کی آخرت کا کتنا فکر ہے؟ آج تو ایسے لوگ بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت کہتے ہیں ہماری لڑکی

روٹی نہیں پکائے گی ، کپڑے نہیں دھوئے گی ، جھاڑ ونہیں پھیرے گی۔اس کوٹرے میں تیار روٹی ملنی جاہیے۔

یادر کھنا! اور عور تیں اس مسئلہ کوا چھی طرح یا در کھیں۔ یہ جو گھر کے کام کاج ہیں مثلاً بچوں کو نہلانا، تیار کرنا، کپڑے دھونا، روٹی پکانا اور کھلانا، جھاڑ و پھیرنا، ان کا تو اب نعلی نماز روزے سے زیادہ ہے۔ تو فر مایا ان کی بیوی کو نجات نہ ملی قَدَّرُ نہ کہا مِنَ الْعَبْرِیْنَ مقدر کر دیا تھا ہم نے اس کے بارے میں کہوہ چھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تھم تھا کہ آپ جلدی سے یہاں سے چلے جائیں کہ آپ کے چلے جانے کے بعد ہم نے اس علاقے کو الٹا دینا ہے۔ وہ تشریف لے گئے اور یہ پیچھے رہ گئی معذ بین میں۔ اس قوم پر چارتم کے عذا ب آئے۔

پہلاعذاب: فَسطَمَسْنَا اَعُیسَنَهٔ ہُمْ [سورۃالقم]" ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ ' آنکھوں کی بیتائی ختم کر دی۔ دوسرے عذاب کا ذکراس آیت کر یمہ میں ہے وَامُسطَّرُ نَا عَلَیْهِمُ مُّطُوّا اور برسائی ہم نے ان پربارش پھروں کی فَسَاءَ مَطَوُ السَّمُسْنَا وَیُسِ بِی بِی بِی بِی بِی بِی بِی اِی بِی اِی بُودُرائے ہوئے ہیں۔ تیسراعذاب: السَّمُسْنَا وَی بِی آور جُوتھاعذاب: فَجَعٰلُنَا دُراوَنی آواز تھی۔ چنانچیسورۃ انحل میں صیحہ کے لفظ آتے ہیں اور چوتھاعذاب: فَجَعٰلُنَا عَمالِیَهَا سَافِلَهَا [سورۃ ہود]" لیس ہم نے بستی کوالٹ کراوپر ینچ کردیا۔ 'اس مقام پر بحیرہ مردار ہے وہاں پر کسی شم کی مچھل یا دریائی جانوروں کی شم کی کوئی چیز نہیں ہوتی ۔ مالانکہ حجھوٹے تالا بوں میں بھی کیڑے مجھلیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں محجھوٹے تالا بول میں بھی کیڑے مجھلیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالی فرماتے ہیں فَلِ الْحَمُدُ لِلْهِ الْسَیْحَالُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے لیے ہیں۔نافر مانوں کی تابی کا حال بیان کر کے اللہ تعالی کا شکرادا کرنے کی تھیجت کی گئی ہے کہ چھا ہوا یہ لوگ

اپنانجام کو پہنے گئے ورند دنیا میں مزید فتند فساد کا سبب بنتے جیسا کہ سورۃ الانعام آیت نمبر ۵٪ میں ہے فی قبط ع دَابِرُ الْقَوْم الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعلْمِیْنَ ''پس ظالموں کی جڑکا نے دی گئی اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔''پہلی بات اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسری یہ کہ ہراہم کام کی ابتداء ہے پہلے وَسَلْمٌ عَلیٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفیٰ اور سلام ہے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں پرجن کواس نے چناہے ۔ حمدوسلام کے بعد فرمایا عَ اللّه خَیْرٌ اَمَّا یُشُو کُونَ بھلایہ تو بتلاؤ کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔

# وحدا نيت بارى تعالى پر عقلى دلائل:

آ گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی دلائل ہیں جن برغور کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی وحدانيت كويريان سكتا بـ الله تعالى كاارشاد ب أمَّنُ خلقَ السَّمواتِ وَالْآرُضَ وه کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ آسان وزمین اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ دہریوں کی قلیل تعداد کے علاوہ ہر مذہب کے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں۔سورہ زمرآ یت نمبر٦٢ میں ہے اللّٰهُ خَالِقُ مُکلِّ شَیْءِ ''ہرچیز کاخالق الله تعالیٰ ہی ہے۔' باقی سب مخلوق ہے۔عرش سے لے کرفرش تک، ملائکہ سے لے کر جنات تک ہر چیزمخلوق ہے۔تو فر مایا بتلا وَارض وساء کا خالق کون ہے؟ دوسری دلیل بیان کرتے ہوئے فرمایا اچھابی ہتلاؤ وَاَنُـزَلَ لَـکُـمُ مِّـنَ السَّـمَآءِ مَآءً اورا تارااس نے آسان کی طرف سے یانی ۔تمہارے لیے بارش کون برساتا ہے بارش برسانا بھی مخلوق کے بس میں نہیں ہے۔ پھرخود بی فرمایا بارش کے نتیج میں فَانْبَنْنَا به حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ پس ا گائے ہیں ہم نے اس پائل کے ذریعے باغات بارونق ۔حدیقہ اس باغ کو کہتے ہیں جس

کے ارداگر ددیواریا حمازیوں کی باڑ ہو درنہ عام باغ کو بستان کہتے ہیں۔فر مایا مُسا سُکانَ لَكُمُ أَنْ تُنْبِشُوا شَجَوَهَا تمهاريب كي بات بيس كي باعات كدر فتول كواكا سکویہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشم ہیں۔فر مایا جب ان میں سے کوئی چیز بھی کسی كاختيار مين بيس بيتو چربتلاؤ ءَ إلى مَع الله كياالله تعالى كيساته كوكى دوسرامعبود ہےجس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو؟ نہیں ہے تو چھراللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں بناتے ہو؟ مجھی اللہ تعالی کی صفت میں دوسروں کوشریک کرتے ہواور بھی عبادت میں شريك كرتے ہو۔ايما كيول كرتے ہو؟ فرماياحقيقت بيہ بلُ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ بلكه بیلوگ انحراف کرتے ہیں حقائق سے اعراض کرتے ہیں اور یے نیڈوُن کامعنی دوسروں کو برابر کرنامجھی ہے گویا کہ بیلوگ بڑے ظالم اور ناانصاف ہیں کہاتنی واضح دلیلوں کے باوجود الله نتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو برابر تھہراتے ہیں۔ فر مایاز مین کی تخلیق کے بعد اَمَّنُ جَعَلَ اللارُ صَ قَسَرَ ارًا بھلاكون ہے جس نے بنایاز مین كوفر ارگاہ یعنی تھہرنے كى جگه كس نے بنایا۔نہ تواتی بخت ہے کہ اُ کھاڑی نہ جاسکے اور نہ اتنی نرم ہے کہ انسان اس میں جنس جائے وَّ جَعَلَ خِلْلَهَ آنُهُو اور بنائيس اس زمين كورميان نهرين التُدتعالى في ايبانظام بنایا ہے کہ پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے اور دریاؤں ندیوں کی صورت میں میدانی علاقوں کو سیراب کرتی ہے و جعل کھا رواسی اورزمین پر بوجمل بہاڑر کودیئے تا کہ زمین و ولنے نہ یائے۔ زمین پر پہاڑاس نے ٹکائے ہیں وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحُويُن حَاجزًا اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان بردہ۔آٹ پیدا کر دی ہےجس کی وجہ سے میٹھا کڑوا یانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے ۔ بیتمام چزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہیں تو بھلا بتاؤ ءَ اللَّهِ مَّعَ اللَّهِ كيااللَّه تعالىٰ كساتھ دوسراكوئي اوراله ہے جوان ميں ہے كوئي كام كر

سکے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے بَیلُ اَنْحُفَیرُ کھُمْ لَا یَعْلَمُونَ بلکہ ان کی اسکے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوامعبود تو کوئی نہیں ہے اکثریت نہیں جانتی۔ اکثر لوگ بے علم اور بے سمجھ بیں جوان تمام دلائل کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطافر مائے۔



المَنْ يَجُويُكِ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجُعَكُمُوْنَ هُ خُلفاءَ الْآمْضُ عَالَهُ مِّعَ اللهِ قَلْمَا تَذَكَ حَمَنُ عُرُولِ لَا اللهِ عَلَيْكُلُمْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَنْ يُرْسِلُ الرَّيْحَ اللّهِ تَعْلَى اللهُ عَمَّ اللهِ قَلْ وَمَنْ يَرُزُونَكُمُ السَّمُ وَمَنْ يَرُزُونَكُمُ السَّمُ وَمَنْ يَرُزُونَكُمُ اللهُ مَعْ اللهِ قَلْ هَا تُوا الرَّونَ وَمَنْ يَرُزُونَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَمَنْ يَكُونُ وَ اللهِ قَلْ اللهُ وَمَنْ يَكُونُ وَ اللهُ وَمَنْ يَكُونُ وَالْكُونِ وَالْرَفِنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَا يَشْعُونِ وَالْاَرْضِ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَنَى اللهُ اللهُ وَمَا يَشْعُونَ وَالْكُونِ وَالْكُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ فَيْ السَّمُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونُ وَيَكُونُ وَاللّهُ وَمَنْ يَعْلُونُ وَالْكُونِ وَالْكُونِ وَالْكُونُ وَالْكُونُ وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ وَمَا يَشْعُونُ وَقَالِ اللهُ وَمَا يَعْمُونُ وَلَى اللّهُ وَمَا يَعْمُونُ وَلَى اللّهُ وَمَا يَعْمُونُ وَلَى اللّهُ وَمَا يَعْمُونُ وَلَى اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ فِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

يهلي ءَ إلله مَّعَ الله كياب كوئى دوسرااله الله تعالى كساته تَعلى الله عَمَّا يُشْهِ وحُونَ بلند ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان چیزوں سے جن کو بیاس کا شریک بناتے ہیں اُمَّنُ یَّبُدَء الْخَلْقَ بھلاكون ہے جوابتداء كرتا ہے بيدائش كى ثُمَّ يُعِيدُهُ يَجروه الكولونائة كُلُ وَمَنُ يَّرُزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ اوركون بجورزق ويتائي من الله كيا اورزمين عن عَ الله كيا اوركولَى الله بالله تعالى كساته قُلُ آپ كهدوي هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ لاوَايِن وليل إنّ كُنتُم صَادِقِيْنَ الرَّهُومُ عِي قُلُ آبِ كهددي لاَّ يَسعُسلَمُ مَنُ فِسى السَّمُواتِ نَهِين جانة وه جوآسانول مين بين وَالْأَدُضِ اور جوز مين مين بين الْغَيْبَ غِيبِ لَو إِلَّا اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ سُوائِ اللَّهُ عُولُونَ آيَّانَ يُبُعَثُونَ اوروه شعور نہیں رکھتے کس دن ان کو کھڑا کیا جائے گا بَلِ اڈرَ کَ عِلْمُهُمَ بَلَكُرُ كيا بان كاعلم في الأخِرَةِ آخرت كيار عين بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِّنْهَا بلكهوه شك ميں بين قيامت كے بارے ميں بَلُ هُمُ مِنْهَا عَمُونَ بلكهوه قامت سے اندھے ہیں۔

# ا ثبات توحيد وتر ديد شرك :

اس رکوع میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے برز ورالفاظ میں تو حید کا اثبات کیا ہے اور شرک کا رد کیا ہے۔ یادر کھنا! تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑی نیکی تو حید ہے اور تمام گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ گذشتہ آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کے دلاکل کا ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے ، بارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس ذکر تھا کہ آسان زمین کس نے بنائے ، بارش کس نے نازل کی ہے، باغات کے درخت کس

نے اگائے ہیں زمین کوجائے قرار کس نے بنایا ہے، زمین میں پہاڑ کس نے بنائے ہیں، دو در یاؤں کے درمیان پردہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ہے جو یہ کام کر سکے؟ اور کوئی ذات نہیں ہے۔

۳۵۸

الله تعالى فرماتے بين أحمن يُتجيبُ المُضطَرَّ بهلاوه كون ذات بجوقبول كرتى ہے مجبوراور بے س كى دعاكو إذا دَعَاهُ جب وہ اس سے دعاكرتا ہے۔انسان جب ظاہری اسباب سے ناامیداور مایوس ہوجاتا ہے تو پھروہ رب تعالی کے سامنے جھکتا اور یکارتا ہے جاہے وہ کا فرمشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کا فر جب سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر کی موجول میں تھنستے تھے تو اس وقت صرف رب تعالی کو یکارتے تھے۔سورۃ العنکبوت آیت تَمِير ٢٥ مِيل إِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ " لِي جب بيسوار ہوتے ہيں کشتی پرتو پکارتے ہيں الله تعالیٰ کوخالص ۔''اس کی اطاعت کاعقيدہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اس مقام پراے پروردگار! تیرے سوا کوئی نہیں بیجا سکتا۔ تو فرمایا مضطر انتهائی ہے س اور بے بس ، لا جاری دعا کوکون قبول کرتا ہے جس وقت وہ اس کو پیکارتا ب و يَكْشِفُ السُّوْءَ اوردوركرتاباس كى تكليف كوتوبتلاؤ عاجت روا مشكل كشا، فريادرس، وتشكيراوركون ٢٠٠ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ اور بناتا بِتمهين زمين ميس خلیفہ۔تم اینے بروں کے نائب ہوتم دنیا سے چلے جاؤ گئو تمہاری اولا دتمہارا خلیفہ بنے گی ءَ إِلْمَةً مَّعَ اللَّهِ كَيَا اللَّهُ تَعَالَىٰ كِمَاتِهِ كُونَى اورجاجت روا مِشكل كشابِ ، كوئي فريادرس ، رسكير ٢٠٠٠ كون ٢٠ مهيل خليفه بنانے والا فَلِيُلا مَا مَذَكَّرُونَ بهت كم تم نفيحت عاصل كرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ كے سواكوئی دعاؤں كوقبول كرنے والانہيں ہے نہ كوئی تكليف دور كرنے والا ہے۔ سورة الانعام آيت نمبر كاميں ہے وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلاَ

آپ کوکوئی تکلیف پس نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اس کے۔ 'اللہ تعالیٰ کے سوا سارى مخلوق جمع موكر بھى اس كودور نہيں كر على وَإِنْ يَسْمُسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلَّ شَكَى إِ قَدِيْلٌ "اورا كروه يهني عِ آبِ كَو وَلَى بَعِلانَى يس وه برچيز يرقدرت ركف والا ہے۔''اورسورۃ ایس آیت تمبر ٤٠ امیں ہے وَإِنْ یُردُکَ بِخَیْرِ فَلاَرَآدً لِفَضْلِهِ '' اوراگراللہ تعالیٰ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا پس کوئی نہیں رد کرسکتا اس کے فضل کو \_'' نافع بھی وہی ہے اور ضار بھی وہی ہے ۔ نفع نقصان کا ما لک صرف اللہ تعالیٰ ہے ۔ اللہ تعالى نِي آتخضرت الله جيسى ذات كرامى كوتكم ديا فيل لا آمُ لِكَ لِنَفْسِى نَفْعًا وَكَا ضَــرًا ''اے پینمبرآپ کہدوین ہیں مالک میں اینے نفس کے لیے نفع کا ورنہ نقصان کا اِلّا مَاشَآءَ اللّه مَرجوالله عاليه عالم الله عَمْر جوالله عالم الله الله الله الله عَمْر جوالله عام الله عنه المرابع المرا لَا رَشَادًا "آپ كهدي مين تمهار يضرراورنفع كاما لكنبيس مول" جب آنخضرت ﷺ جیسی ذات گرامی کسی کے نقصان کی مالک نہیں ہے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے اور سورة الاعراف آيت نمبر ١٨٨ ميس ع وَلَوْ كُنْتُ اعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكُنُوتُ مِنَ الْبَعَيْس وَمَهَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ''اوراگرميں غيب جانتا ہوتا توزيا وه كرتا بھلائى سے اور نہ پہنچتی مجھ پرکوئی برائی کوئی تکلیف۔'' مجھے پہلے سے علم ہوتا کہ اس شخص نے مجھ پراس طرح حمله کرنا ہے تو میں پہلے اپنا بچاؤ کر لیتا۔احد کے مقام پرآپ ﷺ اپنے دھیان میں تھے کہ عتبه بن الى وقاص نے بھر ماراجس ہے آپ ﷺ كامونث مبارك اور نيچے والا دانت شہيد ہوگیا۔ سیلے سے اگرآب اللہ کو علم ہوتاتو آپ اللہ دفاع نہ کرتے۔عبداللہ بن قمیہ کافرنے تلوار کا وارکیا جس نے آپ علیکا خود کا ٹا آپ علیکا چېره مبارک زخمی ہوا خون کا فواره پھوٹا

علم ہوتا تو پہلے سے دفاع نہ کرتے۔ اگر آپ کھیکو پہلے سے علم ہوتا تو خیبر میں آپ کھیکو اور آپ کھی کے ساتھیوں کوز ہر دی جاتی اور کیا آپ کھیاس کو کھاتے۔

#### واقعه بيئر معونه:

ہجرت کا تیسرایا چوتھا سال تھا رعل ، ذکوان ،عصبی قبیلوں کے لوگ وفد کی شکل میں آپ کے پاس آئے مدینہ طیبہ میں اور کہنے لگے کہ ہماری برادریاں بہت سارے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں انہیں اسلام کی بڑی طلب ہے مگر اُن کواسلام سمجھانے والا کوئی نہیں ہے حضرت! آپ اینے سارے ساتھیوں کو بھیج دیں تبلیغ کے لیے ۔آپ بھٹانے فر مایا کہ سارے تونہیں جاسکتے ان میں کوئی زراعت پیشہ ہیں کوئی تا جرپیشہ ہیں کسی نے جانورر کھے ہوئے ہیں ان کو چاڑہ ڈالناہے دورھ نکالناہے بیمیرے پاس اصحاب صفہ ہیں طالب علم ان کو لے جاؤ۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ستر آدمی ان کے ساتھ بھیج دیئے جس وقت یہان کی بستیوں کے قریب بہنچے تو ان کی بولیاں بدل گئیں ۔ان میں ایک کعب بن پرید ﷺ کنگڑ ہے صحابی تھےوہ کی غار میں حجیب گئے باقی سب کوانہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ آب کی دن مسجد میں پریشان رہے صحابہ کرام ،ففر ماتے ہیں کہ ہم نے آب بھاکوا تنا تمکین بھی نہیں دیکھا جتنا بیئر معونہ کے واقعہ پر دیکھا اگر آپ ﷺ کوعلم ہوتا کے انہوں نے ایسے دغابازی کرنی ہے تو آپ الله ان کے ساتھ ساتھیوں کو بھیجة ؟ الله تعالی فرماتے ہیں أَمَّنُ يَهُدِيْكُمُ بِعلاكون بج جوتمهارى راجنمائى كرتاب فِي ظُلْمَاتِ الْبَرِّ خَشْكى ك اندهیرول میں و البُ محسور اور سمندر کے اندھیرول میں۔ آسان برستارے سے بنائے بين جن كود مكه كرتم اين منزل تك ينجية مو وَبِالنَّجُم هُمُ يَهُتَدُونَ [الخل:١٦]" اورستارو ل کے ذریعے بھی بیلوگ راہ پاتے ہیں ۔' کون ہے جوتمہاری راہنمائی کرتا ہے خشکی کے

اندهرول میں اور سمندر کے اندھرول میں و من پُرسِل الریخ اورکون ہے جو جلاتا ہواؤل کو بُشُوًا ،بَیْنَ یَدی رَحُمَتِه جوخوشخری ساتی ہیں اس کی رحت سے پہلے۔ بارش سے پہلے مفنڈی مھنڈی ہوائیں چلتی ہیں جس سے مجھدارلوگ سمجھ جاتے ہیں کہاب رحت كى بارش موكى ءَ إلله مَّعَ اللهِ كيا الله تعالى كساته كوكى اوراله ب سَعلكى اللهُ عَمَّا يُشُو مُحُونَ الله تعالى كي ذات بلند إن چيزول سے جن كوية خدا كاشريك ملمرات میں اَمَّنُ یَّبُدَءُ اللَّحَلُقُ بَطلاكون ہے جوابتداء كرتاہے بيدائش كى ـ ابتداءً مخلوق كو بيدا كرنے والاكون ہے أُمَّ يُعِيدُهُ بھروہ اس مخلوق كولوٹائے گا قيامت بريا ہوگى تمام انسان ،تمام جنات،حیواِنات ،حشرات الارض میدان محشر میں جمع ہوئے۔ بتلا وَبیدو بار ولوٹانے واللكون ٢٠ وَمَنْ يُسَرُزُ قُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْآرُض اوركون عِجْتَهِين روزى دیتا ہے آسان اورزمین سے۔آسان کی طرف سے بارش برستی ہے بارش کے ساتھ فصلوں کاتعلق ہے سورج کی کرنیں فصلوں پر برمتی ہیں جا ند کی جاند نی اور ستاروں کی دھیمی روشنی کا بھی نصلوں کے ساتھ تعلق ہے اور ہوا کا بھی ۔ نوتمہارے رزق کا سارا انظام کرنے والا كون ہے؟ ءَ إِلْهِ مَعَ اللَّهِ كياہے وَلَى اور الله الله تعالى كے ساتھ قُلُ آپ كهدوس هَاتُوا بُوهَانَكُمُ لا وَكُولَى النِّي وليل إنْ تُحنتُمُ صَدِقِيْنَ الرَّبُومُ سِيِّحِ ـ آمَّنُ خَلَقَ السَّمُواتِ سے کے کروَ مَنُ يَّرُزُقُكُمُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضَ تَكَجَتَى چيزي بيان ہوئی ہیں ان کے بنانے اور پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اللہ ہے تو اس پر دلیل لاؤ۔اتی واضح آیات کے بعد بھی کوئی مشرک ہے تو اس کے باس اس پر کوئی دیا ہیں

### علم غیب خاصه خداوندی ہے:

صفت تخلیق کے بعدصفت علم کاذکرے قُلُ آپ فرمادیں لا یَعُلَم مَنْ فِی السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ نَهِينَ جانة وه جوآسانون مين بين اورجوز مين میں ہیںغیب کواللہ تعالیٰ کے سوا۔ آسانوں اور زمین کاغیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آسانوں میں مخلوق ہے فرشتے اور زمین میں انسان ، جنات اور فرشتے وغیر ہ کوئی مخلوق غیب کونہیں جانتی اللہ تعالیٰ کی ذات کےعلاوہ ۔اللہ تعالیٰ نے پیٹمبروں کوغیب کی خبریں بتلائی میں غیب نہیں دیا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر ۲۸۲ میں ہے ذالک مِن اُنبَاءِ الْعَیْب نُوْجِينُهِ إِلَيْكُ " بيغيب كي خبرول ميں ہے ہم آپ كي طرف وحي كرتے ہيں۔ بعض جامل فتم کے لوگ اَنْبَآءِ الْغَیُب اور علم غیب میں فرق نہیں جانتے۔ چندغیب کی خبریں رب تعالیٰ نے بتلائیں ہیں پھران کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ پی خبریں ہم نے آپ کو بتلائی سير \_سوره بودآيت تمبر ٣٩ مير ٢٦ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُل هلدًا "نرآب جانة تصاورندآب كي قوم جانتي هي اس سے يہلے ـ "ليعني بهارے بتلانے ہے پہلے علم غیب خاصہ خداوندی ہے بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہےاس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہےاس صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔

عباسیوں کا پہلا خلیفہ ابوجعفر منصور بڑا زیرک آدمی تھا۔ تربین (۵۳) لا کھم بع میل کا حکمر ان تھا۔ عرب سے لے کر کاشغر تک ۔ اس کی خواب میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی اور خواب میں کوئی پیغمبر یا فرشتہ نظر آئے تو وہ پیغمبر اور فرشتہ ہی ہوتا ہے۔ چونکہ انبیاء کرام بھی معصوم ہیں اور فرشتے بھی معصوم ہیں ۔ تو ان معصوموں کی شکل میں شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے شیطان نہیں آسکتا۔ تو انہوں نے عزرائیل علیہ السلام سے یو چھا کہ خوش قسمتی سے آپ کے

ساتھ ملا قات ہوگئی ہے مجھے یہ بتلاؤ کہ میری زندگی کتنی باقی ہے؟اس نے پنچہ کھڑا کر کے وکھا دیا بس!اور پچھنہیں کیا۔ صبح ہوئی تو خلیفہ نے تعبیر بتلانے والے بلائے اوران کوخواب سنایا تو کسی نے کہا کہ آپ کی زندگی کے یا نچ ون رہ گئے ہیں کسی نے کہا یا نچ مہینے رہ گئے ہیں کسی نے یانچے سال کہالیکن وہ مطمئن نہ ہوااور کہانعمان بن ثابت کو بلاؤ۔ بینام ہےامام أعظم ابوصنيفه يح كا\_امام صاحب كوبلايا سياان كوا يناخواب سنايا كهخواب ميس ميري ملاقات عزرائیل علیہ السلام ہے ہوئی تو میں نے ان سے اپنی زندگی کے متعلق سوال کیا کہ میری کتنی زندگی باقی ہے توانہوں نے مجھے اس طرح پنجہ کھڑا کر کے دکھایا ہے اس کی تعبیر بتلاؤ سی نے مجھے یا نچ ون کی تعبیر بتلائی ہے، کسی نے یا نچ مہینے کی ، کسی نے یا نچ سال کی آپ بتلائيس - امام اعظم ابوصنيفة نفر مايا كهذب محسلة مسب في حصوت بولا ب، غلط كها ہے۔ملک الموت نے بنجہ سامنے کر کے یہ بتلایا ہے کہ موت ان یا بچ چیزوں میں ہے ہے جن کاعلم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔سورہ لقمان کے آخر میں ان یا کچ چیزوں کا ذکر بِ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْتُ وَيَعْلَمُ مَافِي الْاَرْحَامِ وَمَا تَدُرى نَـهُسٌ مَاذَا تَكُسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِى نَفُسٌ مِهِايِّ أَرُضِ تَـمُوُثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمٌ نَحبِیُسی " بےشک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کاعلم اورا تارتا ہے وہ بارش اور جانتا ہے جو بچھ ہے رحموں میں اورنہیں جانتا کوئی نفس کہ وہ کل کیا کمائے گااورنہیں جانتا کوئی نفس كمكس سرزمين بروه مرے كابے شك الله تعالى بى سب كھ جانے والا اور خبرر كھنے والا ہے۔''بَوْ غیب کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ بیرچھوٹے مسائل نہیں ہیں بیہ عقائد کے مسئلے ہیں عام لوگ ان مسائل کی برواہ نہیں کرتے ۔فقہاء کراٹم جبیبامخیاط طبقہ کوئی نہیں ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تخص یہ کہے کہ آنخضرت ﷺ حاضروناظر ہیں تو وہ کا فر ہے

اور جویہ کے کہ آپ ﷺ غیب جانے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سواغیب نہیں جانے جوآ سانوں میں ہیں اور جوز مین میں ہیں وَ مَا یَشُعُرُونَ اَیَّانَ یُبُعُنُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کس ون ان کو کھڑ اکیا جائے گا۔ قیامت کے متعلق نہیں جانے کہ کہ آئے گی۔ آئے گی۔ آخضرت ﷺ کی وفات سے ایک مہینہ پہلے یو چھنے والوں نے یو چھا کہ حضرت! قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فر مایا یہ غیب ہے وَ مَا یَعُلَمُ الْعَیْبِ اِلَّا اللّٰهَ قیامت میں کتناوقت رہ گیا ہے؟ آپ نے فر مایا یہ غیب ہے وَ مَا یَعُلَمُ الْعَیْبِ اِلّٰ اللّٰهَ الورغیب اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانت ' قیامت آئی ہے مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئی ہے جیسے ہم تم سب جانے ہیں کہ مرنا ہے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کب مرنا ہے کس وفت مرنا ہے؟

### ۔ آگاہ اپنی موت ہے کوئی بشرنہیں سامان سوبرس کایل کی خبرنہیں

بَسلِ اذْرَکَ عِلْمُهُمْ فِی الانجوزةِ بلکہ تھک کر گرا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں رہے بوے محقق تحقیق کرتے گئے آخرت کے بارے میں مگر رب تعالی نے کسی کو کی دلیل نہیں بتلائی بَلُ هُمْ فِی شَکِّ مِنْهَا بلکہ وہ قیامت کے بارے میں شک میں ہیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے میں ہیں بَلُ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ بلکہ وہ قیامت کے بارے میں اندھے ہیں۔ قیامت کے محمولی سا مظربھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ اندھے نہ ہوتے تو تیاری نہ کرتے ۔ آج معمولی سا امتحان ہوتا ہے اس کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی سب کو آنکھیں دے اور آخرت کو بیجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔



وقال الذين كفرة واداكنا تُراكنا والآؤنا آيتا لَمُغْرَجُونَ ﴿ لَقُنْ وُعِنْ نَاهِانَ الْعَنْ وَالْكَافِنَا مِنْ قَبُلُ اِنْ هٰذَا إِلاَ اسْاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهُمْ وَلَا تَكُنَّ فِي ضَيْقٍ مِن اَيكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتْي هٰذَا الْوَعْدُ إِنَّ لُنْتُمُ طبِ قِيْنَ ﴿ قُلْ عَلَى إَنْ يَكُونَ رُدِتَ لَكُوْرَ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعُجِلُوْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُ وُفَضْلٍ عَلَى التَّاسِ وَلَكِنَّ النُثُرُهُ مُ لَا لِينْ لَمُؤْون ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعُلُمُ مَا تُحْكِثُ صُكُ وُرُهُمْ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَالِبَةٍ فِي السَّمَاءُ وَالْاَرْضِ اللَّهِ فِي كِتْبِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ هِ نَا الْقُرْ الْ يَقُصُ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيل أَكْثُر الَّذِي هُمْ وَيْهِ يَغْتَلِفُون ﴿ وَإِنَّهُ الَّذِي هُمْ وَإِنَّهُ اللَّهِ لَهُنَّاي وَرُخُمُهُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِي بَيْنَهُ مُ بِعُكِبُهُ وَهُوَ الْعَرِيْرُ الْعَلَيْمُ ﴿

وَقَالَ الَّذِيْنَ اوْرَكَهَا ان لُولُول نِي كَفَوُو آجُوكا فريس ءَ إِذَا كُنَّا كَيا جَس وقت بهم موجا كيل گُور ألم مثى وَ ابدآءُ نَا اور بهار بے باپ واوا أنِنَا لَمُحُورُ جُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

آباؤ اجداد كے ساتھ بھى مِنْ قَبْلُ اس سے يہلے إِنْ هلذَ نہيں ہے يہ إِلَّا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيُنَ مَّرِيهِ لُولُول كَي كَهَانِيان قُلُ آب كَهِ دِين سِيْرُوْا فِي الْاَدُض سيركروز مين ميں فَسانُسظُ رُوُا پِس ديكھو كَيُفَ كَسانَ عَساقِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ كَيما تَهَا أَنَّهَا مُحْرِمُونَ كَا وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ اورا سِنْمُكَّين نهون مجرمول برِ وَ لَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ اورنه مول آب تُنكَّ مِين مِّمَّا يَمُكُرُ وُنَ اس چيز سے جووہ تدبیر کرتے ہیں و يَقُولُونَ اور كہتے ہیں مَتى هٰذَا الْوَعُدُ كب ہوگا يهوعده إنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ الرَموم سيح قُلُ آبِ كهدري عَسلَى ممكن ب أنُ يَّكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بِيهِ لِيهِ لِيجِيكَ لَي مُونَى تَهارے بَعْضُ الَّذِي بعض وہ چيز تَسْتَعُجلُونَ جس كى تم جلدى كرتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ اور بِشك آپ كارب لَذُوْ فَضُل البِت فَصل كرنے والا ب عَلَى النَّاس لوَّوں ير وَلْكِنَّ أَكُثُرَهُم اورلیکن اکثران کے لا یَشْکُووْنَ شکرادانہیں کرتے وَإِنَّ رَبَّک اور بے شک آپ كارب لَيْعُلَمُ البته جانتا عما تُكِنُّ صُدُورُهُمُ جس كوچ هياتے بين ان كے سينے وَمَا اوراس چيزكو يُعُلِنُونَ جس كووه ظاہركرتے ہيں وَمَا مِنْ غَآئِبَةِ اور نہیں ہے کوئی چیز غائب فیسی السَّمَآءِ آسان میں وَالْاَرُ ضِ اور زمین میں الله فسی کیسب مبیسن مروه ایک روش کتاب میں درج ہے إنَّ هسدَا الْفُوْانَ بِشَك بِقِرْآن يَفُصُّ بِإِن كَرَتابٍ عَلْى بَنِي ٓ اِسُرَآءِ يُلَ بَي اسرائيل بر اَكُنَسرَ الَّذِي اكثروه چيزي هُمْ فِيسْهِ يَهْ خَتَلِفُونَ كهوه ان ميں

كل كيسبق كي تري آيت كريم من ها بل اذرك عِلْمُهُم فِي الأخِورةِ " بلکہ گر گیا ہے ان کاعلم آخرت کے بارے میں۔" مشرکوں کی اکثریت قیامت اور حشر کی قائل نہیں تھی۔ کچھ لوگ قائل بھی تھے اور عرب کے مشرک قیامت کے منکر تھے۔اللہ تعالیٰ نے ان کامقول اللَّ فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِینَ تَكفَرُوْآ اوركہا ان لوگوں نے جوكافر ہیں -كیا كها؟ ءَ إِذَا كُنَّا تُوا بًا كياجس وقت بهم موجا تيس كيمني وَّ ابْهَاءُ نَا اور بهار ب باپ دادابھی اَئِنَا لَمُخُورَ جُون کیا بے شک ہم نکا لے جا تیں گے قبروں سے ۔ اورسورہ مومنون آيت نمبر٣٧ مير عينهات هيهات لِمَا تُوْعَدُونَ ''بعيد بَيبات بعيد ب جس کاتم سے وعدہ کیا جاتا ہے' کریزہ ریزہ ہوکرمٹی کے اجزامیں ال جل کر دوبارہ لکا لے جائیں گے۔اورسورہ پلین میں ان کامقولہ اس طرح تقل کیا گیا ہے مَن یُحی الْعِظَامَ وَ هِيَ رَمِينٌ " كُون زنده كرع كان بوسيده بريول كو" لَقَد وُعِدُنَا هِذَا نَحُنُ البته تحقیق وعدہ کیا گیا اس چیز کا ہمارے ساتھ وَ ابَ آ وُنَامِنُ قَبْلُ اور ہمارے بایداداکے ساتھ بھی اس سے پہلے کہتم قبروں سے اٹھو گے مگر ابھی تک تو کوئی چیز قبروں سے نہیں نکلی للذا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ [مومنون: ٢٥] "اورجم دوبار فهيس اتفاع جاكيل كي-" بس یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں۔ 'پھرانہوں نے بیکھی کہا اِنُ هلدُ آ

إلَّا أَسَاطِينُهُ الْأَوَّلِيْنَ نَهِيل بِين بِيمَر يَهِلِ لوَّون كَي كَهَانيان \_ بِ شَكْ قَرْ آن كريم مين يہلے لوگوں كى كہانياں ہيں حضرت آ دم عليه السلام كا قصد ہے، حضرت نوح عليه السلام كا قصه ہے،حضرت ہودعلیہالسلام اوران کی قوم کا قصہ ہے،حضرت صالح علیہالسلام اوران کی قوم کے حالاً ت ہیں ،حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا قصہ ہے ،خضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات ہیں ،حضرت موی علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ ہے اور پیغمبروں کے واقعات ہیں مگریہ تصحیص قصے ہیں ہیں کہان میں صرف ذہنی عیاشی ہو کہ چلوا یک اجنبی چیز کاعلم ہو گیااور وقتی طور پرخوش ہو گئے وقت ماس ہو گیا۔قر آن یاک میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں وہ تو بڑے عبرت اور سبق آ موز ہیں کہان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کوتسلی دی ہے کہاگر بیلوگ آج حق کا انکار کرر ہے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی لوگوں نے حق کا انکارکیا جوحشران کا ہواان کا بھی وہی ہوگا جیسے ان پرعذاب آیاان پربھی آئے گا۔قرآن کریم کا ہر واقعہ اینے اندرایک حقیقت رکھتا ہے وہ محض قصہ ہیں ہے وہ محض ذہن کی عیاشی تہيں ہے۔اللہ تعالى فرماتے ہيں قُلُ آپ كهدري سِيْرُوا فِي الْآرُض چلو پھروزين مين فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجُرِمِيْنَ ويَصوكيا انجام بوامجرمون كاجوت كومنانا حِیا ہے تھے ایمان اور تو حید دالوں کے رحمن تھے اللہ تعالیٰ کے پینمبر وں کی مخالفت کرتے تھے آج ان کا نام ونشان مٹ چکا ہے، ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور کھنڈرات تمہارے راستے میں ہیں۔ کیونکہ مکہ مکرمہ میں نہ باغات تھے نہ کھیت تھے پہاڑ ہی پہاڑ تھےز مین بھی پقریلی تھی وہاں پر کچھنبیں ہوتا تھاروحانی برکات تھیں ، ہیں اور رہیں گی ۔ مکہ مکر مہ کےلوگ تاجر بيشه تصال مين دوسفركرتے تھے رخىلَةَ الشِّيتَآءِ وَالصَّيْفِ '' سردي كےموسم ميں اور ارمی کے موسم میں سفر کرنا۔'' گرمی کے زمانے میں شام کا سفر کرتے تھے کیونکہ وہ ٹھنڈا

علاقه تھااورسردی کے زمانے میں یمن کے علاقے کاسفر کرتے تھے کہ وہ گرم علاقہ تھاان دو سفروں میں بیرسال کا خرچہ نکال لیتے تھے۔ کے والوں کی وہ بڑی قدر کرتے تھے کہ مکہ مرمدے آئے ہیں ان کو جاریا ئیاں بھائے دیتے تھے کھا نامفت کھلاتے تھے ان سے چیزیں مہنگی خریدتے تھے اور ان کو چیزیں سستی دیتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے پاس رہنے والے بیں تو بیآتے جاتے ان تباہ شدہ بستیوں کو د سکھتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے عبرت عاصل كرو\_ پيرالله تعالى نے آنخضرت على كوفاطب كرك فرمايا وَلا تَــُحـــزَنُ عَـلَيْهِمُ وَ لَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّمًا يَمُكُو وَنَ اورآ بِغُم نه كِها كيس ان يراورنه مول تَتَكَى مين اس چيز سے جودہ پوشیدہ تدبیریں کرتے ہیں۔اللہ تعالی خودان سے نمٹ لے گابیا بن سازشوں میں کا میاب نہیں ہوں گے آپ اپنا فریضہ تبکیغ ا دا کرتے رہیں۔فر مایا ان لوگوں کا حال سہ ے وَ يَفُولُونَ مَتلى هلذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنتُهُ صلدِقِيْنَ اور كمت بين كافرية قامت كا وعدہ کب بورا ہوگا جس قیامت سے ہمیں ڈراتے ہووہ کب آئے گی بتاؤ اگرتم سیے ہوتو ہمیں اس کا دفت بتلاؤ کل کے سبق میں گزر چکا ہے قُلُ '' آپ کہدویں کلا یَـغُـلُـمُ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَالْاَرُضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال جانتا۔' اور قیامت غیب میں سے ہاس کا سیح علم اور سیح وقت اللہ تعالی نے کسی کونہیں بتلايا يَسُئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ "الهِ بَيْ كُريم ﷺ! بِيآب ع قيامت كم تعلق سوال كرتے ہيں كه كب آئے كى ؟ "فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكُراهَا [سورة النازعات]" آپ كو اس کے ذکر سے کیا واسطہ۔''

علم قيامت:.

صیح حدیث میں ہے کہ معراج کی رات جب آپ کی پیغیبروں کے ساتھ ملاقات

بونى عليهم الصلوة والسلام فَتَذَاكُرُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ عِلْمَ السَّاعَةِ "توقيامت كَعْلَم كا مئلہ چل بڑا کہ قیامت کب آنی ہے، کتنی صدیاں رہ گئی ہیں ، کتنے سال رہ گئے ہیں ، کتنے مہینے باقی ہیں؟" تمام پنجمبروں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بڑی شخصیت ہیں میلیل اللہ ہیں ان سے بوجھوشایدان کے پاس کوئی راز ہو۔تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کا عِلْمَ لِی مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ پھر پیغمبروں نے مشورہ کرکے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے يوجِهوكه حضرت! قيامت كب آئے گی فَالَ موسیٰ عليه السلام نے كہا لَا عِلْمَ بِهَا مجھے كوئی علم نہیں ہے۔ پھر سب نے کہا کہ علیہ السلام سے یو چھو کہ بیہ قیامت کی نشانیوں میں ہے ہیں کہ قیامت ان کے نزول کے بعد آئی ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا فلا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّه اس كَ عَجِي كُورى كاعلم الله تعالى كسواسي كي ياس بيس - مجصصرف اتنا رب تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ میں قیامت ہے پہلے آسان سے زمین پراٹروں گا دجا لُعین کو فتل کروں گااس کے بعداین ہمت کےمطابق دین کی خدمت کروں گا۔روایات میں آتا ہے کے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد جالیس سال تک حکمران کریں گے اور قرآن کے مطابق فیصلے کریں گے ،حدیث کے مطابق فیصلے کریں گے ۔ یوں سمجھو کہ میسی علیہالسلام آنخضرت کےایک وفا دار جرنیل کی حیثیت سےتشریف لائیں گےاورآپ کی شریعت کوہی نافذ کریں گےان کی انجیل والی شریعت منسوخ ہوگی کلا یَبُسفنسی إلَّا مِسلَّةٌ وَّاحِــدَةُ جَسِ علاقے میں ہوں گے وہاں نہ کوئی یہودی ہوگاا ور نہ کوئی عیسائی وغیرہ ہوں گے صرف اسلام ہو گاسب مسلمان ہول گے البتہ دوسرے علاقوں میں ہوں گے ۔تو قیامت کاعلم الله تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کوئیں ہے۔

یہ بوجھتے ہیں قیامت کب ہوگی؟ فُل آپ کہدیں عَسَسی ممکن ہے اَنُ

يَّـكُونَ رَدِفَ لَكُمُ يه كه مو يَحِيكُ لَي مولَى تهارے بَـعُـضُ الَّـذِي بعض وه چيز تَسْتَعُجلُونَ جس كى تم جلدى كرتے ہويعنى جس قيامت كاتم مطالبه كرتے ہوريتهارے پیچھے گی ہواور قیامت دورنہیں ہے بس آئکھیں بند ہونے کی دریے فرشتے بھی نظر آئیں کے جنت دوزخ بھی نظرآ ئے گی اور کوئی آ دمی اس غلط نہی کا شکار نہ ہو کہ میں جوان ہوں تندرست ہول میری موت دور ہے۔ نہ ،موت سب کے لیے ہے پھر آج کل کا وور تو حادثاتی دور ہے کچھ بیتہ نہیں تھوڑی دیر بعد کیا ہوگا۔ جوآ دمی گھر سے باہر جائے اور رات کو خیر خیریت سے گھر آ جائے اللہ تعالیٰ کاشکریدادا کرے کہ میں خیر خیریت ہے گھر پہنچ گیا مول- وَإِنَّ رَبُّكَ لَلْهُ وَفَحْسِلِ عَلَى النَّاسِ اور بِشك آپكارب البعة فضل كِرنے والا ہے لوگوں ير وَ لْسَجِينَّ اَتُحَثَّرَ هُمُ لَا يَشُكُو ُو مَنَ اورليكن اكثر ان كے شكرادا تہیں کر ہتے۔اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہیں اور انہی کی برکت سے پیسلسلہ چل رہاہے اگر اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے نہ ہوں تو ہم ایک لمحہ بھی زندہ رہے کے قابل نہیں ہیں۔اورسورہ شعراء ہیں ہے وَمَا كَانَ اَكُفُوهُمُ مُونْمِنِيْنَ "اوران كى اكثريت مومن تبيس إن وإنَّ رَبَّكَ لَيَعُلَمُ اور بشك آپ كارب جانتاہے مسا تُکِنُ صُدُورُهُم ان چیزوں کوجن کوچھیاتے ہیں ان کے سینے و مسا يُعُلِنُونَ اوران چيزوں كوجن كوده ظاہر كرتے ہيں۔الله تعالى ظاہر باطن كوجانتا بول ين جو خیالات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور وہ خیالات جوابھی پیدانہیں موے ان کو بھی جانتا ہے وَ مَسامِنُ غَائِبَةٍ فِی السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اور تہیں ہے کوئی چيز غائب آسانوں ميں اورزمين ميں إلاً فيئى سِحتب مُبين مگروه لصى موئى ہے ايسى كتاب میں جوروش ہے جس کا نام لوح محفوظ ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے بید نیا پیدا کی ہے اس وقت سے لے کر جنت میں داخل ہونا اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ابد الآباد کے سب حالات درج ہیں اور وہ اللہ تعالی کے علم کا کروڑ وال حصہ بھی نہیں ہیں اِنَّ ها سندَ اللّٰهُ وَ اَنْ بِشَک بِیقِر آن جس کوئم پہلے لوگوں کی کہانیاں کہ کرٹر خادیتے ہویے قُصُّ عَلی اللّٰهُ وَ اَنْ بِیْکَ اِیسُ آءِ یُلَ بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر اَنْ کُفَو الَّذِی هُمْ فِیهِ یَحتَلِفُونَ اَنْ رُوه چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہود ونساری نے اپنے دین کا نقشہ بدل دیا۔ پیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہود ونساری نے اپنے دین کا نقشہ بدل دیا۔ ناجی فرقہ:

آپخضرت نے فرمایا یہودی اکہتر (۷۱) فرقوں میں بٹ گئے نصاریٰ نے بہتر(۷۲)فرقے بنائے اورمیری امت کے تہتر فرقے بنیں گے ٹھ کُھے نے والنَّادِ اللَّا مِلَّةً وَاحِدًا ان مِين بهتر فرقع جهنم مِين جائين كايك جنت مِين داخل هو كا فِيْلَ يُوجِها سكيا حضرت جوجنت ميں جائے گاوہ كون ہوگا؟ آنخضرت ﷺ نے موثی علامت بتلائی مَا آناعَلَیْهِ وَاصْحَابِی جومیرےاورمیرے صحابہ کے طریقے پر چلے گاوہ ناجی فرقہ ہے جنت میں داخل ہونے والا۔آپ ﷺ نے اصول بیان فرمادیا کہ نجات یانے والا فرقہ وہ ہے جومیرے راستے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ اب اس اصول کوسا منے رکھ کر دیکھے لوکہ نجات یانے والا فرقہ کون ساہے۔اورلوگوں نے جو بیہ بدعات اور رسو مات کو وین بنالیا ہے بیآ یہ کے زمانے میں کب تھیں؟ پیقعز بے تابوت کہاں تھے؟ پیخرافات کب تھیں؟ پیچلوس اورتعزیے والی بدعت تیمورلنگ کے زیانے میں نکلی ہےا دراب بیددین کا حصہ بن گئی ہے۔ بیدوہ چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر عجب پیہ ہے کہ امران جہال شیعہ حکومت ہے وہاں یہ چیزیں نہیں بیں نہ تعزید ہے نہ جلوس ہے اور یہاں اس پر بورا زور لگتا ہے بوری حکومت ساتھ ہوتی ہے لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی

العظیم \_ اور یہی حال میلا دوالے جلوس کا ہے ۔ یہ جو بردی عمر والے بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھو ۱۹۲۹ء میں ہمارے سامنے تین آ دمیوں نے یہ جلوس نکالا تھا اور اس کا بانی ابھی تک زندہ ہے ۔ یہ خ عنایت اللہ قادری اور ایک اس کا دست راست تھا مولوی عبد المجید صاحب پی والے اور تیسر الا ہور کا جو میئر تھا شجاع ، اس کا والد عبد القادر \_ ان تین آ دمیوں نے میلا د کے جلوس کی بنیا در کھی تھی ۔ آج بھی اگر کشمیری بازار لا ہور جانا ہوتو د کھے لیما شخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس عنایت اللہ قادری کے مکان کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے حاجی شخ عنایت اللہ قادری بانی جلوس میلا دالنبی ۔ یہ پہلے ہندوتھا بھر مسلمان ہوا ۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کرتے میں اور خرا فات کو سنجال سنجال کر تکام کرنے والے ہیں ان کو مسلمان کرتے نہیں ہیں اور خرا فات کو سنجال سنجال کر تکا کے سینے کے ساتھ لگا یا ہوا ہے ۔

تو فرمایا بیقرآن پاک بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کی اکثر وہ چیزیں جن میں اختلاف کرتے ہیں وَاِنَّـهٔ لَهُدًی وَرَحُسَهُ لِللَّمُوْمِنِیْنَ اور بِشک بیقرآن البتہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والول کہ نے اِنَّ رَبَّک یَلْفُوْمِنِیْنَ اور بِشک بیننَهُم بِشک ہرایت ہے اور رحمت ہے ایمان والول کہ نے اِنَّ رَبَّک یَلْفُونِینَ اور فیصل بین اور نو سیدور سالت کے منظر ہیں اور فرافات کودین بنائے ہوئے ہیں و مُعُو الْعَزِیْزُ الْعَلِیْمُ اور وہ ہی غالب ہے اور جانے والا ہے اس سے کوئی چیز مختی ہیں ہے۔



# فَتُوكِكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّاكَ عَلَى

فَوْجًا مِّنَّ ثُكُلِّ بُالْتِنَا فَهُ مُرْيُوْزَعُوْنَ حَتَّ إِذَا جَاءُوُ قَالَ أَكَنَّ بُتُمْ بِإِلَيْقِ وَلَمْ تَجِيطُوْ إِنِهَا عِلْمًا امّاذَا كُنْتُمُ تَعْمُلُونَ ﴿ وَوَقَعُ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَهُمْ لِاينْظِقُونَ ﴿ تَعْمُلُونَ فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴾ تَعْمُلُونَ فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴾ تَعْمُلُونَ فَهُمْ لَا يَنْظِقُونَ ﴾

فَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ لِهِ آپ بُروس كري الله تعالىٰ پر إنَّكَ بِحْرَى بِهِ آپ عَلَى الله تعالىٰ پر إنَّكَ بَالله تعالىٰ بِ اللهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ واضح تن پر بین إنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى بِ شَكَ آ پِنَین سناسکة مردول کو وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آ پنین سنا سکتے بہرول کو پکار إِذَا وَلَوْا مُدُبِرِیْنَ جَس وقت وہ پھرجا ئیں پشت پھیر کر وَمَا الله عَنْ مَا لَا يَعْمَى اور آ پنین برایت دے سکتے اندھوں کو عَنُ ضَلَّا تِبِهِمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

م نكاليس كان كے ليے دَآبَةً ايك جانور مِّنَ الْآرُضِ زمين عَ تُكَلِّمُهُمُ جوان كے ساتھ تُفتَكُوكرے كا أَنَّ السَّاسَ كَانُوا بِشَكَ لُوگ بِتَص بِالْيَّنِيا لَا يُونِ قِنُونَ جَارِي آيتول يريقين بهين ركت تقع وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ مُحُلِّ أَمَّاةٍ أُوْرَ جس دن ہم جمع كريں كے ہرامت سے فَوْجُا ايك فوج مِّمَّنُ يُكَذِّبُ بايلتِنا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہماری آیتوں کو فَھُے مُ یُوزَعُونَ پس ان کوگروہ ور گروہ بنادیا جائے گا حَتْمَی إِذَا جَمَاءُ وُ يہاں تک كهوہ جب آئيں كے قال فرمائ كالله تعالى أكَلْ بُنُهُ بسايلِت كيا حجملاياتم في ميرى آيتول كو وَلَهُ تُجِيُطُوا بِهَا عِلْمًا اورتم احاطه نه كر سكان آيتون كاعلم كساته أمَّا ذَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ كَيا يَحِيمُ كُرتِي عَظِي وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ اورواتَع بوجائے كى بات ان پر بِمَا ظَلَمُو ان کے ظلم کی وجہ سے فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ پِس وہ بول نہيں سکيس

### ماقبل سے ربط:

اس سے پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اپنے حکم کے ساتھ وہ عالب بھی ہے اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اب آنحضرت کے گوسلی ویتے ہوئے فرماتے ہیں فَدَوَ حَکُلُ عَلَی اللّٰهِ پی آپ بھروسہ کریں اللّٰہ تعالیٰ کی ذات پر یہودونصاریٰ کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں ، نصاریٰ کے اختلاف کی پرواہ نہ کریں ، مشرکین کی جھڑے بازی سے نہ ڈریں سب سے بے نیاز ہوکرا پے رب کی ذات پر بھروسہ کریں اللّٰہ تعالیٰ اینے فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنّک عَلَی الْحَقِ الْمُبِینِ بے اللّٰہ تعالیٰ اینے فضل وکرم سے حالات سازگار کردے گا اِنّک عَلَی الْحَقِ الْمُبِینِ بے

شك آپ تن پر بین جویرا اواضح ہے۔ اس میں کسی قتم كا اشتباه نہیں ہے إِنَّكَ لَا تُسُمِعُ الْمُوتِی ہے اِنَّكَ اَل تُسُمِعُ الْمُوتِی ہے شك آپ مردول كؤيس ساسكتے و كلا تُسُمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ اور آپ نہیں ساسكتے بہرول كويكار إِذَا و لُوا مُدُبِرِیْنَ جس وقت وہ پھر جا كیں پشت پھر كر۔ مسئلہ ساع موتی :

اس مقام پرایک براطویل الذیل مسئله چلاآر باہے۔وہ بیک آیامردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے کی دوشنفیں ہیں ۔ایک عام مردوں کا ساع اور ایک ہے انبیاء کرام علیہم السلام كاساع \_الركوني آ دمى انبياء كرام عليهم السلام كي قبرون \_ يدور صلوة وسلام يرشهاور سیستھے کہ وہ سن رہے ہیں تو بیاسلام کی روح کے خلاف ہے۔اس کو فقہاء کرام '' نشلیم نہیں کرتے۔ایک ہے قبرمبارک کے پاس صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا اور آپ ہے استشفاع کرنا، پیر بالکل حق ہےاس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے ۔حضرت گنگوہی '''''فقاویٰ رشید ہیے'' میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساع میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت مولا نا اشرف علی تھانویؓ امدادالفتاویٰ میں فر ماتے ہیں پیرمسئلہ اتفاقی ہے اس میں تحسى كاكوئي اختلاف نہيں ۔اس مسكے ميں پہلا تخص اختلاف پيدا كرنے والاسيد عنايت الله شاہ بخاری گجراتی ہے۔ان سے پہلے امت میں مشرق سے لے کرمغرب تک شال سے لے کر جنوب تک اس مسلم میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سیدعنایت الله شاہ بخاری کہتا ہے کہ آنخضرت ﷺ اپنی قبرمبارک کے یاس بھی پڑھا ہواصلو قاوسلام نہیں سنتے ہم اٹھارہ سال استھے رہے ہیں جلسوں میں مناظروں میں یہاں بھی آتے رہے ہیں تقریریں کرتے رہے ہیں ۔جس وقت انہوں نے اس مسلے میں غلو کیا تو میں نے علیحد گی اختیار کرلی ۔ تو انبیاء کرام علیهم السلام کے عندالقبور سننے میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے حنی ، شافعی عنبلی ، مالکی ،مقلد،غیرمقلدسب مانتے ہیں ہاں عام مردوں کے سانع کے بارے میں اختلاف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہیں سنتے اور حضرت ا بن عمر رضی الله تعالی عنهماا در جمهور صحابه کرام ﷺ فر ماتے ہیں کہ سنتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ کی وات گرامی آخری عدالت ہیں آپ ﷺ کے نصلے کے بعد کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ امام بخاريٌ في بخارى مين باب قائم كياب باب إنَّ الْمَيَّتَ لَيسُمَعُ خَفُقَ النِّعَالِ کیلتے وقت جونوں کی جوآ واز ہوتی ہےاس کوخفق کہتے ہیں کہمردے کو جب دفنا کر جارہے ہوتے ہیں تو وہ اس وفت واپس جانے والوں کے یا وُں کی آ وازسنتا ہے۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری ؓ نے حدیث بیان فرمانی ہے کہ بندہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے سأهى الى ع حِلْ جائت بيس حَتَّى أنَّهُ يَسْمَعَ قَرَعَ نِعَالِهِمُ أَتَاهُ مَلَكَان "ابحى وه ان جانے والوں کی جو تیوں کی کھٹکھٹاہٹ ہی س رہا ہوتا ہے کہ اج بک اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں۔ ( بخاری صفحہ ۱۷۸، جلدا) اور بیروایت مسلم شریف اور ابو داؤر شریف میں بھی ہے۔تو بیلوگ سیح احادیث کا انکار کرتے ہیں اور بیبھی ہے کہ جب کوئی آ دمی قبر کے پاس سلام کہتا ہے تو مردے سلام کو سنتے ہیں۔ بیاس کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہمرد نے ہیں سنتے ۔ پہلے حضرات میں سے جنہوں نے ساع موتی کا انکار کیا ہے ان دو چیز ول کووہ بھی مانتے ہیں کہ مردہ جوتوں کی کھٹکھٹا ہٹ سنتا ہے اور سلام بھی سنتا ہے۔ ان میں ایک حافظ ابن ہمائم ہیں جو بڑے چوٹی کے فقیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد نے ہیں سنتے ا ہاں! جوتوں کی آ ہٹ اور سلام سنتے ہیں اس کے علاوہ تم انہیں کچھاور نہ سناؤ۔ شاہ محمد اسحاق ن این کاب امائة مسائل "میں باب قائم کیاہے اِنَّ الْمَوْتِی لَا تَسْمَعُ "ب شک مرد کے بیں ہنتے۔'' پھر فرماتے ہیں ہاں!سلام سنتے ہیں۔تو جن حضرات نے انکار کیا

ہانہوں نے بھی کلیۃ انکارنیس کیا۔ باتی اس آیت کریمہ کا ساع موتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہادراس سے فابت کرنا کہ مرد نے بیس سنتے فلط ہے۔ کیونکہ اس میں تو نفی ہے کہ آپ ان کوئیس سنا سنتے۔ آپ کی کے سنانے کی نفی ہے تو آپ کی تو تہیں سناتے سنا تا تو رب ہے سنانا تو رب تعالیٰ کا کام ہے۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا اِنگ کہ لا تھہ دِی مَنُ اُخبِہُت وَللْکِنَ اللّٰهَ یَھُدِی مَنُ یَشَاءُ [تصص: ۲۵]" اے پیغیبر علیہ السلام ہے شک انکہ بند تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ می کوچاہتا ہے۔ ''
اور سورة فاطر آیت نمبر ۲۲ میں ہے اِنَّ اللّٰه یُسْمِع مَنُ فِی الْقُبُورُ و اور آپ نہیں سنانے والے سناتا ہے۔ می کوچاہت و مَمَا اَنْتَ بِمُسْمِع مَنُ فِی الْقُبُورُ و اور آپ نہیں سنانے والے ان کوجوقہ وں میں پڑے ہیں۔''

توفر مایا بے شک آپنیں سناسکتے مردوں کواور نہ بہروں کوسناسکتے ہیں پکار جب کدہ پشت پھیر کرجار ہے ہوں تو بھا گئے والوں کوکون سناسکتا ہے وَ مَسَ آنُستَ بِھالِدِی الْعُمْی اور آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو عَن صَلاَتِهِمُ ان کی گراہی ہے۔ جو دل کے گراہ ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اِن تُسُمِعُ اِلَّا مَن یُوْمِن بِالْفِنَا آپ نہیں سناسکتے گران کو جوایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر۔اس کا بیہ طلب تو نہیں ہے کہ کافر نہیں سنتے اور مومن سنتے ہیں بلکہ مطلب ہے کہ اس سے مرادساع قبول ہے کہ ایسا نہیں سنتے جس سے وہ قبول کریں۔ تو جب قبول نہ کیا تو پھر سننا نہ سننا برابر ہے۔ وہ سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فکھ نم مُسُلِمُون کی ہیں وہ صلمان ہیں جگم مانتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں فکھ نم مُسُلِمُون کی ہیں وہ صلمان ہیں جگم مانتے ہیں ۔ یہ تق و باطل کا اختلاف چلتار ہے گا پھر ایک وقت آئے گا وَ اِذَا وَ فَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو وَ فَعَ الْفَولُ عَلَيْهِمُ اور جس وقت بات واقع ہوجائے گی ان پر ، بات ان پر واضح ہو

جائے گی حکم خدا دندی آپنچے گا۔

دابة إلارض:

'' جنس کوجنس کے ساتھ بیار ہوتا ہے۔'' یہ بتلا نامقصود ہوگا کہ انسان تہہیں وعظ نصیحت کرتے تھے گرتم نہیں مانتے تھے ابتم بیل کی بات مان رہے ہو کیونکہ ابتم اس حالت پر پہنچ گئے ہو۔

#### ایک حکایت :

مولا ناروم ہڑے بجیب بزرگ گزرے ہیں۔ان کی مثنوی شریف حکایات کی شکل میں ہے اور بڑی عبرت والی کتاب ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ ایک بچھوٹا سا مکان تھااس پر مکان والول نے خشک کرنے کے لیے دانے ڈالے ہوئے تھے۔او پر جاتے دانوں پر پاؤل مارتے کہ خشک ہوجا ئیں۔خاوند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں۔خاوند بیوی اور ایک دودھ بیتا بچہ تھا او پر گئے کہ دیکھیں دانے خشک ہو گئے ہیں یانہیں ،بوریوں میں ڈالیس یانہیں۔ بچہ بھی ساتھ لے گئے بچہ پرنالے فوٹا تو یہ بیچہ گرجائے گا اور گلی ہیں پھر ہیں۔

وہ بچے کو لینے کے لیے آگے ہوتے تو بچہ پرنالے میں نخرے کرتا۔ کسی مجھدار نے ان کو کہا کہ اگر تہہیں بچے کی جان کی ضرورت ہے تو جلدی سے اس طرح کا بچہ لے آؤاوراس کو مکان پر بٹھاؤیہ اس کود کھے کر قوراً پرنالے سے نکل آئے گا۔ وہ پڑوسیوں کا بچہ لے کرآئے تو وہ بچہ پرنالے سے نکل آیا۔ مولا ناروم یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالی فی بین کہ بیان کی طرف مائل ہو کر گراہی سے باہر آ جا کیں۔

جا کیں۔

بہ دابۃ الارض بالكل آخر میں آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے كہ جب سورج مغرب کی طرف ہے طلوع کرے گا اس دن پینکل آئے گا اورا گر دابۃ الارض پہلے نکل آیا تو اسی دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔مطلب پیہے کہ بیدوونوں با تنیں ایک ہی دن ہوں گی۔مسلم شریف میں روایت ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا اور بیہ بات قر آن وحدیث ہے ثابت ہے کہ نئے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ ہاں! جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہ چلتے رہیں گے وہ سفیر ہوں گے۔ اس کواس طرح مجھو کہ جس طرح نزع کے عالم میں ایمان قبول نہیں ہے۔ ٹے کیلے مُھمُ وہ جِانُورِلُوكُولِ كِساتِهِ بات كركًا ، تَفْتَكُوكِ عِنَّا انَّ النَّاسَ كَانُوا بايْتِنَا لَايُوقِنُونَ بے شک لوگ ہماری آیتوں پریقین نہیں کرتے تھے۔ دیکھو! پنیبر بیان کرتے رہے ان کے نائبین بیان کرتے رہے لیکن لوگوں نے یقین نہ کیا۔علماءصالحین نے بیان کیا مگران لوگوں نے یقین نہ کیا۔ بیل بیان کرے گا تو سار ہے کہیں گے جی ہاں! بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہلوگ انسانیت ہے گر کرحیوا نیت کو پہنچ چکے ہوں گے اورجنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دابۃ الارض کا نکلنا ،ایک نشانی ہے

یا جوج ماجوج کا نکلتا ،ایک نشانی ہے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہو نا۔لیکن نشانیوں سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کاظہور ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا، یبود ونصاری کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔جس علاقے میں حضرت عیسی علیہ السلام ہوں گے ومال نه کوئی يهودي مو گانه عيساني نه اور کوئي کافر مو گا و مال صرف اسلام مي اسلام موگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوران کے مجاہد ساتھی کسی کا فرکونہیں حچوڑیں سے قیامت سے پہلے لوگوں برقط سالی سے سال آئیں سے بارشیں نہیں ہوں گی لوگ سخت ہریشان ہوں گے يُصَدُّقُ فِيهِ الْكَاذِبُ " مُعُولِ فَي كُولِي كَهَا جَائِكًا وَ يُكَذَّبُ فِيهِ الْصَّادِقُ اور حيركو جعونا كہا جائے گا۔ 'اور رُویدده منم كے لوگ ان كے ليدر بول مے يوسيما ميا حضرت! رویدرة کیاہیں؟ فرمایا وہ لوگ جوندرب کی قدر کریں گے نددین کی مدد کریں گے نہ شریعت کی پرواہ کریں گے۔آج اقتداران لوگوں کے پاس ہے جو پر لے درجے کے تمینے اور بے دین ہیں فاسق ، فاجراور عیاش ، صبح کو پچھاور شام کو پچھ۔اس دن سب کی حقیقت واضح ہو جائے گی جس دن وَ یَـوُمَ مَــُحشُرُ مِنْ کُلِّ اُمَّةِ فَوُجِّااورجس دن بم اکٹھا کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج مِمَّنُ یُکَدِّبُ باینِنا ان میں سے جوجھٹلاتے ہیں ہاری آیتوں کو۔ یعنی ہرامت میں ماننے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں۔تو جو جہاری باتوں کو جھٹلانے والے ہیں ہم ان کوجمع کریں گے فوج کرے فیٹ یوزعون پس ان کو گروہ در گروہ بنا دیا جائے گا۔مثلا ایک نمبر کے جھٹلانے والے الگ ہوں گے ، دونمبر والے الگ ہوں گے، تین نمبر والے الگ ہوں گے، جارنمبر والے الگ ہوں گے، ہوتے ہوتے دی نمبروالے الگ ہوں گے جس طرح ان کے درجات بنیں گے اس طرح اہل حق کے بھی درجات قائم مول کے ۔ سورة زمرآ يت تمبر٣ ك ميں ہے وَسِيْقَ الَّذِيْنَ اتْقَوُّا رَبُّهُمُ إلَى

الُـجَنَّةِ ذُمَرًا ''اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جوڈرتے ہیں اپنے پروردگارہے جنت کی طرف گروہ درگروہ۔''مجاہدین الگ ہول گے۔ طرف گروہ درگروہ۔''مجاہدین الگ ہول گے، شہداء الگ ہوں ،صالحین الگ ہوں گے۔ اکثریت جہنمیوں کی ہوگ۔

بخاری شریف میں روایت ہے آخضرت کے نے فر مایا ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا نوسونانو ہے (۹۹۹) جہنمی ہوں گے۔ جس وقت سد لفظ صحابہ کرام کے سنتو پر بیٹان ہو کر کہنے گے حضرت! بھر تو برسی مشکل ہوگی؟ فر مایا پر بیٹان نہ ہواللہ تعالیٰ کی مخلوق برسی ہے یا جوج ماجوج ہیں ، اس وقت چین کی آبادی ایک ارب ہیں کروڑ ہے اس میں مسلمان مصرف چار پانچ لاکھ کے قریب ہیں۔ انڈیا کی آبادی تو ہے کروڑ ہے اس میں انڈیا کے بیان کے مطابق مسلمان بچیس کروڑ ہیں واللہ اعظم کہاں تک بات صحیح ہے۔ اور یقین جانو! ہم سے وہ اچھے مسلمان ہیں باوجود سے کہ وہ کا فروں کے ملک میں رہتے ہیں اور ہم مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں جوانگریزوں کے خلاف بنا تھا اور جس کی بنیا دلا اللہ اللہ للہ ہے۔

 الله تعالی محفوظ فر مائے اور اپنے عذاب سے بچائے۔



اكم يروا آياجكنا اليل ليسكنوافيه والتهار مبصراء اِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰبِتٍ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ۞ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْدِ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَانِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَاءُ اللهُ وكُلُّ أَتُوهُ دَاخِرِينَ ﴿ وَتَرَى الْجِيالَ تَخْسِمُ اَجَامِلَةً وَهِي تَمْرُمُو مَرَ السَّكَ إِن صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتَّك خَبِيْرٌ يُهَا تَفْعُلُون صَنْ جَآءً بِالْحُسَنَةِ فَلَا خَيْرُقِبْهَاهُ وَهُمْ مِنْ فَرْعِ يَوْمَيِنِ الْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ جَآءً بِالسَّيِّنَةِ فَكُلِّتُ وُجُوْهُهُ مُرِفِ النَّالِهُ هَلْ تُجُزُّونَ إِلَّامَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبِّ هٰذِهِ الْبُلْدَةِ الَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءً وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ أَتُلُوا الْقُرُانَ ۚ فَكُنِ اهْتَالِي فَإِنَّهَا يَهُتَوْنَي لِنَفْسِه ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّهُمْ أَنَامِنَ الْمُنْذِرِينَ @وقُلِ الْحَمْدُ لِلْهِ سَيُرِيْكُمُ الْبِيهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُكِ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَيَ

اَلَمْ يَوَوُا كَيَانِهِي وَيُحَاانَهُول نِهِ اَنَّا جَعَلْنَا الَّيْلَ بِشَك بنايا بم فرات و لِيَسُكُنُوا فِيهِ تاكه وه آرام كري اس مين و النَّهَارَ مُبُصِرً ااورون بنايا جم فروش إنَّ فِي ذلك بِشك اس مين الاينتِ البنة نشانيال بين لِيَقَوْم يُوْمِنُونَ اس قوم كے ليے جوايمان لاتی ہے وَيَوْم يُسنَفَحُ اور جس ون

بھونکا جائے گا فِی الصُّور بگل فَفَر عَ پس گھرا جا نیں گے مَن جو ہیں فِی السَّمُواتِ آسانوں مِن وَمَنُ فِي الْأَرُضِ اور جُوبِين زمين مِن إلاَّ مَنُ شَآءَ اللَّهُ مُكْرِجْس كِ بارے ميں الله تعالى جائے گا وَ كُلِّ اور سب كے سب أَتُوهُ آئين كَاللَّاتِعَالَى كَالِس دَاخِويْنَ وَلَيل مُوكَرُ وَ تَسرَى الْجِبَالَ اور ويكصيل كي آب يها رُول كو مَنْحُسَبُهَا جَامِدَةً آبِ كَمَان كري كان يهارُول کے بارسے میں کہ منکے ہوئے ہیں وَھِی تَسُمُوُّ مَرَّ السَّحَابِ اوروہ چلیں گے جے پہاڑ چلتے ہیں صُنعَ اللهِ كاريكرى بالله تعالى كى اللهِ تُ اتْعَانَ كُلَّ شَيْء جس فَ مضبوط كياب بر چيزكو إنَّه خبيرٌ مبمَا تَفْعَلُونَ بِشك وه خبردارہان کامول سے جوتم کرتے ہو مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ جَوْحُصُ لا يانيكى فَلَهُ خَيْرٌ مِّنُهَا لِين اس كَهِ لِيهِ اس سِي بهتر موكًا وَ هُـمُ مِّنُ فَزَعَ يَسُومَ فِذِ اور وه اس دن کی تھیراہٹ سے امِنُونَ امن میں ہوں گے وَ مَنْ جَآءَ بالسَّيَّتَةِ اور جو خص لائے گابرائی فَکُبَّتُ وُجُوهُهُمْ پس الْنِے کیے جائیں ان کے چبرے فِي النَّارِ دوزخ كَي آك مِين هَلُ تُجُزَونَ (انَ سِي كَهَا جائے گا) نہيں بدله ديا جائے گاتمہیں الله مسا مُحنتُ مُ تَعْمَلُونَ مَراس چیز کا جوتم کرتے ہو إنسمَآ اُمِـرُتُ پختہ بات ہے مجھے تھم دیا گیاہے اُنْ اَعْبُـدَ بیرکہ میں عبادت کروں رَبَّ هذهِ الْبَلْدَةِ السشركرب كي الَّذِي حَرَّمَهَاجس في السَّركوعزت والابنايا ہے وَ لَهُ کُلُ شَیْءِ اوراس کے لیے ہے ہر چیز وَّ اُمِرُ تُ اور مجھے عَم دیا گیا ہے

آنُ آکُونَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ کہ موجاوں میں مسلمانوں میں سے وَآنُ اَتُلُوا اللهُ الْحُونَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ کہ موجاوں میں مسلمانوں میں جو خض ہدایت الْقُوانَ اور بیکہ میں تلاوت کروں قرآن کی فَمَنِ اهْتَدای پی جو خض ہدایت حاصل کرے گا حاصل کرے گا این مَن الله مُنْ فِیلَ اِنْمَا آنَا مِنَ الله مُنْ ذِینَ الله مُنْ ذِینَ الله مُنْ فَلُ اور جو گراہ موگا فَقُلُ اِنَّمَا آنَا مِنَ الله مُنْ ذِینَ لیس آپ کہدیں میں ڈرانے والوں میں سے موں وَ قُسلُ اور آپ کہدیں اللہ تعالی کے لیے ہیں سیسری کھا تے مُن شانیاں فَنَعْدِ فُونَهَا پی مَ ان کو پیچانو کے وَمَا رَبُّک اور مُنہیں کے اور آپ کہ اور آپ کہ اور آپ کہ اور آپ کی اور آپ کے اور میں سیسری کھا نے ہو مَا رَبُّک اور میں سیسری کھا نے گا بی نشانیاں فَنَعْدِ فُونَهَا پی مَ ان کو پیچانو کے وَمَا رَبُّک اور میں سیس کے آپ کارب بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ عَافَل ان کا موں سے جوتم کرتے ہوں۔

## قدرت کی نشانیاں :

اس سے پہلے قیامت کا ذکرتھا مکرین قیامت قیامت کو بہت بعیداور نرالی چیز سجھتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر کے سجھایا کہ رب تعالیٰ کی قدرت کوتم روزمرہ و کیھتے ہو یہی رب قیامت ہر پاکرے گافر مایااً کُم یَرَوُا کیانہیں و یکھاانہوں نے اُنَّا جَعَلُنا الَّیٰلَ بِشکہ ہم نے بنایارات کو لِیَسٹ کُنُوُا فِییُهِ تا کہ وہ آرام کریں اس میں وَ المنتھارَ مُبُصِرًا اور دن کو بنایاروثن۔ بیرب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اوراس سے ہرآ دئی سجھ سکتا ہے جو ہروردگاررات لاتا ہے دن کوروثن کرتا ہے وہی قیامت بر پاکرے گایدرات دن کی نشانیاں تہمارے میں اِنَّ فِی ذلِکَ لَایْتِ بِیشکہ کی تدرت کی آئی ہے جو ہروردگاررات لاتا ہے دن کوروثن کرتا ہے وہی قیامت بر پاکرے گایدرات دن کی نشانیاں تہمارے سامنے ہیں اِنَّ فِی ذلِکَ لَایْتِ بِیشکہ اِس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَّا فِی لُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَاقُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَافُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَافُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَافُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو اس میں البت نشانیاں ہیں رب تعالیٰ کی قدرت کی لِنَافُوم یُومِنُونَ اس قوم کے لیے جو

ایمان لاتی ہے کہ دات کالا نااللہ تعالیٰ کا کام ہے دن کوروش کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ہر چیز کی حقیقت کھل کراس دن سامنے آجائے گی۔

#### جب صور پھونکا جائے گا:

وَيَـوُمَ يُسنُفَخُ فِي الصُّورِ اورجس دن بِهونكاجائے گابگل\_حفرت اسرافيل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق بگل اپنے منہ میں لیے کبڑے آ دمی کی شکل میں رکوع کی حالت میں اس طرح کھڑے ہیں کہ ایک کان اوپر کیے ہوا ہے اور ایک نیچے رب تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں کہ کپ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ور میں بگل میں پھونک ماروں جب بگل یج گا تواس کی آواز قریب دوروالے بکساں سنیں گے۔مشرق سے مغرب تک شال سے جنوب تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہو گی جہاں بگل کی آ واز نہ جائے ۔ بگل میں بیہ بھونک دود فعہ ماری جائے گی نفخہ اولی میں ساری کا ئنات فنا ہوجائے گی جاکیس سال کے وقفے کے بعد دوبارہ بگل پھونگی جائے گی اور ہر شےزندہ ہوجائے گی۔اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی نیک کونیکی اور يُرك بيكوبرائى كاصله ملے كاتوفر مايا جس دن پھونكا جائے گاصور فَسفَن عَ مَنْ فِسي السَّمْواتِ يَسَمَّمِراجا كيس سَج جوبي آسانون مين وَمَنُ فِي الْأَرْضِ اورجوبين زمین میں اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ مُرجس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ جاہے گاوہ گھبراہٹ ہے محفوظ ہوں گے۔اکثرمفسرین کرائے فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت ميكائيل عليه السلام ،حضرت عز رائيل عليه السلام ،حضرت اسرافيل عليه السلام مراد ہں کہ رہبیں گھبرا ئیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فر ماتے ہیں کہ اِلاً مَنَ شَاءَ اللّٰهُ ہے مرا داللہ تعالیٰ کے پینمبراور شہداء ہیں کہ جس وقت بگل پھوٹی جائے گی سب گھبرا جا کیں م انبیاء کرام علیهم السلام اور شهداء حمهم الله تعالی برکوئی گهبرا بث نبیس موگی بعض حضرات نے حوریں مراد لی ہیں کہ وہ نہیں گھبرائیں گی پھراس کے بعدایک وفت آئے گا کہ جبرائيل عليه السلام ، ميكائيل عليه السلام ، اسرافيل عليه السلام حتى كهعز رائيل كي بهي جان قبض موجائ كى اوركوئى جاندارزنده نبيس رع كالمكلُّ نَفْس ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. [سورة آل عمران ]'' ہرنفس نے موت کا ذکقہ چکھنا ہے۔صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی جو حی وقیوم ہے۔ وَ کُلُّ اَتَوْهُ دَاخِرِیْنَ اورسب کےسب آئیں گاللہ تعالیٰ کے پاس عاجز ہوکر۔سورہ طرآ بت تمبر ١٠٨ ميں ہے كا تسمع إلا همسا "نہيں سے گاتو مربكى آواز ''الله تعالیٰ کی عدالت کی طرف جب جائیں گے تو یاؤں کی آواز کے علاوہ کوئی آواز نہیں ہوگی۔ دنیا میں چندآ دمی انتصے ہوں تو کتنا شور ہوتا ہے؟ لیکن سکوت ہو**گا۔**سور **ۃ** مریم آیت تمبر ۹۸ میں ہے اَوُ تَسُمَعُ لَهُمُ إِلَّا رِكُزًا '' یاسنتا ہے توان کے لیے ہلکی تی آواز ـ "كوكى آسته آواز بهى نبيس تكال كيك كاخماشِعة أبضارُهُم [معارج: ٢١٨] " آ تكيس ان کی جھکی ہوئی ہوں گی''اور عاجز ہوکررب تعالیٰ کی عدالت کی طرف جارہے ہوں گے وَ تَوى الْجبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً اورديكي كَآبِ بِهارُول كُوآبِ كَمان كري كَ ان پہاڑوں کے بارے میں کہ ملکے ہوئے ہیں وَهِنَ تَنمُنُ مَن السَّحَاب طالاتکہوہ چلیں گے جیسے پہاڑ چلتے ہیں۔سورة الواقعہ میں ہے وَبُسَّتِ الْحِبَالُ بَسَّا ''ریزہ ریزہ كرويئے جائيں كے يہاڑ فكانت هبآء مُنبَثًا پس ہوجائيں كے دہ غباراڑا ہوا۔ "كوئى یہار زمین پرنظرنہیں آئے گا کوئی پستی اور بلندی زمین میں نہیں رہے گی ساری زمین ہموار موجائ كَى فرمايا صُنعَ اللَّهِ الَّذِي آتُقَنَ كُلَّ شَيء كارى كرى بالله تعالى كى جس نے مضبوط کیا ہے ہر چیز کو۔ بہاڑوں کوز مین کواسی نے مضبوط کیا ہے سارے نظام کو

اس في متحكم كياب إنَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفَعَلُونَ بِشك وه خردار بان كامول سے جوتم كرتے ہو۔ پر كيا ہوگا؟ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا پس جوتم لايا نيكى پس اس كي كيا ہوگا؟ مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ حَيْرٌ مِنْهَا پس جوتم لايا نيكى پس اس كے ليے اس سے بہتر ہوگا۔ سورة الانعام آيت نمبر ۲۰ ميں ہے مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا "جوتم نيكى كرے گااس كواس كادس گنا اجر طحاً۔ "

## نیکی کی بنیادی شرائط:

حمراس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے اور ایمان بھی پوری شرا نط کے ساتھ کہ جن چیزوں پرایمان لانا ضروری ہےان پرایمان لائے۔دوسری شرط اخلاص ہے۔ریا کاری اور دکھا وے کے طور برکرتا ہے تو مجھ حاصل نہ ہوگا اور تیسری شرط اتباع سنت ہے ہرنیکی سنت کے مطابق ہے۔اگر سنت کے مطابق نہیں ہے جاہے وہ کتنی بڑی نیکی ہواس کا کوئی اجرنہیں ہے۔ کئی دفعہ س حکے ہو کہ عید کا دن تھا احیماز مانہ تھا لوگ جوق در جوق عیدگاہ کی طرف آرہے تھے حضرت علی ﷺ عیدگاہ پنچے تو دیکھا کہ ایک صوفی قتم کے آدمی نے نماز شروع کی ہوئی ہے۔حضرت علی ﷺ نے خادم کو بھیجا کہ جاؤاس آ دمی کو کہو کہ عیدوالے دن عیدگاہ میں عید کی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہے بلکہ عید دالے دن اشراق کی نماز بھی نہیں ہےنہ گھر میں نہ عید گاہ میں۔البتہ جاشت کی نماز پڑھسکتا ہے کیکن وہ بھی عید گاہ میں نہیں داپس گھر آ کریڑھے یامسجد میں پڑھے۔تو وہ صوفی بازندآیا۔حضرت علی ﷺ خودا تھے جا کراس کا کندھا پکڑااور جھنجھوڑ کرفر مایا سنتے نہیں ہو کہ عید دالے دن نفل نہیں ہیں۔اس نے کہا کہ میں کون ساگناہ کرر ہاہوں نمازی تویز ہر ہاہوں۔حضرت علی ﷺ نے فر مایا گناہ کر رہے ہو۔ ہم آنخضرت اللہ کی خدمت میں رہے ہیں ندآپ اللہ نے بینماز پڑھی ندھم دیا ہے۔تو جو چیز سنت کے مطابق نہ ہووہ جا ہے نماز ہی کیوں نہ ہووہ گناہ ہے کوئی نیکی نہیں

ہے ۔ تو جس شخص کا عقیدہ سیجے ہواورا خلاص کے ساتھ نیکی کرے اور سنت کے مطابق ہوتو عام حالات میں دس گناا جریلے گا اور اگر فی سبیل اللّٰہ کی مدمیں ہوگا تو سات سوگنا ملے گا وَاللَّهُ يُصَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ "اورالله تعالى دَّكنا كرتاب برصاتا عجس كهليه جاہے۔''ایک دفعہ سجان اللہ کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ۔سیمسلمان بھائی کوالسلام علیکم كهادس نيكيان مل تنيس وعليكم السلام كهادس نيكيان مل تنيس ايك صغيره كناه بهى معاف موجاتا باورايمان مين ايك درجه بهي برص كا . و هُم مِن فَوَع يَسُومَنِد المِنُونَ اوروهاس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہول گے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر ۱۰ میں ہے کا وَ مَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ اور جَوْحُصُ لا يابراني \_متعدد مقامات ميں ہے كه برائي كابدله برائي ہے ؟ اس كِمثل، زياده بيس يتوفر ما ياجتَّخ سرائى لا يا فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يسوه اوندھے منہ ڈالے جائیں گے دوزخ کی آگ میں۔ان کوالٹا کر کے دوزخ میں پھینکا جائے گا۔ آج جس طرح آدمی یاؤں کے بل چلتے ہیں اس طرح وہاں سر کے بل چلے گا۔ ایک آ دمی نے سوال کیا حضرت! سرکے بل کیسے چلے گا؟ فرمایا جس رب نے یاؤں پر چلایا ہے وہ سرکے بل بھی چلاسکتا ہے۔ بیالٹا کر کے پھینکنا اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیامیں ان کی کھویڑیاں الٹی تھیں۔ سورہ ملک میں ہے اَفَمَنُ یَّمُشِی مُکِبًّا عَلَی وَجُهِم اَهُدَّی أَمَّنُ يَّهُ مُشِبُّ سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيُّم " بَعلاده آ دمي مدايت والا بجواوند هے منه چلرم إس ياوه جوسيدها چلام - "فرمايا هَلْ تُجُزَوُنَ إلا مَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ نہیں بدلہ دیا جائے گائنہیں مگراس چیز کا جوتم کرتے ہو۔ میہ جس وقت الٹے کر کے بھیکے جا کیں گے اس وقت کہا جائے گا۔

#### حرمت کعبہ:

آنخضرت الليكوهم بركه آب كهه دين إنسما أموث بخته بات ب كه مجهاهم ديا كياب أن أغبُد رَبّ هدفه الْبَلْدَة كرعبادت كرول مين اس شهركرب كي شهر س مراد مکہ مکرمہ ہے کیونکہ بیسورہ تمل کی ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے ۔کون رب؟ الَّذِي حَرَّمَهَا جس نے اس شهر كوعزت والا بنايا ہے۔ زمانہ جاہليت ميں بھي جب لوگ كافر مشرک تھے حرم کے اندر کسی قتم کے جرم کو گناہ سجھتے تھے۔اگر کسی بات برآپس میں تکنی ہو جاتی تو حرم میں نہیں اور تے تھے کہتے تھے حرم سے باہر چلو۔ اسی طرح چوری ڈیمیتی وغیرہ بھی حرم میں نہیں کرتے تھے۔ ہاں! کوئی براہی بدبخت انسان ہوتا جو کرتا۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاہے بھی حرم کا احترام کرتے تھے ہتھیار ساتھ ہونے کے باوجود کچھنیں کرتے تنھے۔آج بعض جاہل قتم کےلوگ وہاں ایک دوسرے سےالجھتے ہیں کہ وہاں کےلوگ كہتے ہیںالے حاج حرم الحاج حرم'' حاجی پیرم ہے یہاں جھگڑاوغیرہ نہیں كرنا۔' اور تم بلے يه بات ن چے ہوكہ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَّهُ مِنْ عَذَابِ اَلِيْم [جے: ۲۵]''اور جوکوئی ارادہ کرے گااس کے اندر کجروی کے ساتھ ظلم کا تو ہم چکھا کیں گے اس کو در د ناک عذاب ۔' حرم میں اگر کوئی آ دمی برائی کا ارا دہ بھی کرے تو وہ برائی ہے اور حرم سے باہراہیا ہیں ہے حرم سے باہر جب تک انسان لفظ زبان سے بولتا نہیں یاعملاً برائی کرتانہیں تو وہ لکھی نہیں جاتی لیکن حرم میں اگر برائی کا ارادہ بھی کیا تو لکھی جائے گی ۔اس لیے کہ حرم کا مقام بہت بلند ہے۔ تو فر مایا کہ مجھے تھم دیا گیا کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی جس نے اس کوعزت والا بنایا ہے و لَک ہُ کُلُ شَکیءِ اورای کے لیے ہے ہر شے۔ آسان اس کے زمین اس کی ، جاند ،سورج ،ستارے اس کے، پہاڑ ،دریا اس کے،

انسان، حیوان، جنات، فرشت اس کے و اُمِوث آن آکون مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ اور جھے کم دیا ہے۔ کہ ہوجاؤں میں مسلمانوں میں ہے۔ مسلمان کامعنی ہے فرمانبردار تھم مانے والا۔ جھے کم ہے کہ میں رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ وی نے ہی رب تعالی کے احکام مانوں۔ سب سے پہلے آپ وی نے اور یہ تعالی کے احکام مانے ہیں جب وی نازل ہوئی آگر آپ ندمانتے تو تبلیغ کیے کرتے اور یہ بات بھی تم کی دفعہ ن چھے ہوکہ اسلام کا مادہ ہے مسلم من السلم من اللہ م

### تلاوت ِقرآن :

فرمايا اور مجهة علم ديا كياب وأن أتسلوا الفوان اوربيك يس تلاوت كرول قرآن یاک کی۔ چونکہ آپ کے اولین مخاطبین عربی لوگ تھے۔ دہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہی اکثر باتیں سمجھ جاتے تھے ہاری زبان چونکہ عربی نہیں ہے اس لیے ہم محض تلاوت سے ہیں سمجھ سکتے ۔ ہاں! جن کا تھوڑ ا بہت مطالعہ ہے وہ کچھ سمجھیں گے۔ یا قیوں کو سمجھنا یر مے گااور بردی نیکیوں میں سے ہے قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا۔ بخاری شریف اور سلم شريف من صديث م خَيْرُكُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَ " تَم مِن من تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تم مِن من تَعَلَّمَ الْقُرُانَ وَعَلَّمَهُ " تم مِن من تَعَمَّده ہے جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو تعلیم دے۔ 'اور بیتمہارے فریضہ میں واخل ہے کہا ہے بچوں کو تعلیم دواگر تہمیں ایک آیت بھی آتی ہے تو وہ انہیں سناؤ اور سمجھاؤ۔ قرآن كريم صرف مولويوں كے لينبيں ہے كەبس يە پردھتے پر ھاتے رہيں يہتهارا بھى فریضه ہے اور قرآن یاک کی تلاوت برا ورداور وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی آ ئے تونور علی نور ہے۔فرمایا فَمَن اھُتَدی پن جُوخص بدایت حاص کرےگا۔

لینی جب میں پڑھوں گا تلاوت کروں گاس کرجو ہدایت حاصل کرے گا فیانہ ما یھتدی لِنَفْسِه يس بخته بات بوه مدايت حاصل كرے كا اين نفس كے ليے و مَنْ صَلَّ اور جو مراه ہوگا فَقُلُ إِنَّمَا آنَا مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ لِي آب كهدوي ميں ورانے والوں ميں سے ہوں منوانے والوں میں سے بیں ہوں ۔اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے سی کو بیا ختیا رہیں دیا کہ وہ دل میں تصرف کر ہے ،ایمان رکھ دیے اور کفرنکال دے ۔ بیرکام صرف اللہ تعالیٰ کا ہے پیغیبروں کا کام ہے سیدھا راستہ بتلاناحق کی بات واضح کرنا۔ تو فرمایا میں ورانے والول میں سے ہول منانامیر مے فریضہ میں واطل ہیں ہے و فل المحمد لله اورآب کہہ دیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ۔ہم نے توحید، رسالت ، قیامت وغیرہ صاف صاف حمهيں بتلا دياہے سَيُسويُ كُمُ ايلِيهِ عنقريب الله تعالی حمهيں دکھائے گااين قدرت كي نشانيال فَسَعْسِ فُونَهَا لِيستم ان كويبيان لوسي وكيور رب تعالى كوكوني مجمنا عاہے تواس کی قدرت کی نشانیوں سے مجھ سکتا ہے وہ نشانیاں رب تعالی کی رحمت کی محمی مو سکتی ہیں اورعذاب کی بھی ہوسکتی ہیں۔ بیموسم کی تبدیلیاں وغیرہ بھی رب تعالیٰ کی قدرت كن انيال بي اوريا در كو و مَا رَبُّكَ بغَافِل عَمَّا تَعُمَلُونَ اورْبيس إلى الله الله غافل ان کاموں سے جوتم کرتے ہو۔ نیکی بدی سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہےرب تعالیٰ کی عدالت میں ہر چیز سامنے آ جائے گی۔

آج بروز بده کاری الاول ۱۳۳۳ه برطایق ۱۰ ارفر وری ۲۰۱۲ ،
سورة انمل کمل بوئی ۔
والحمد لله علی ذلک
(مولانا) محمد نواز بلوچ

• • · .



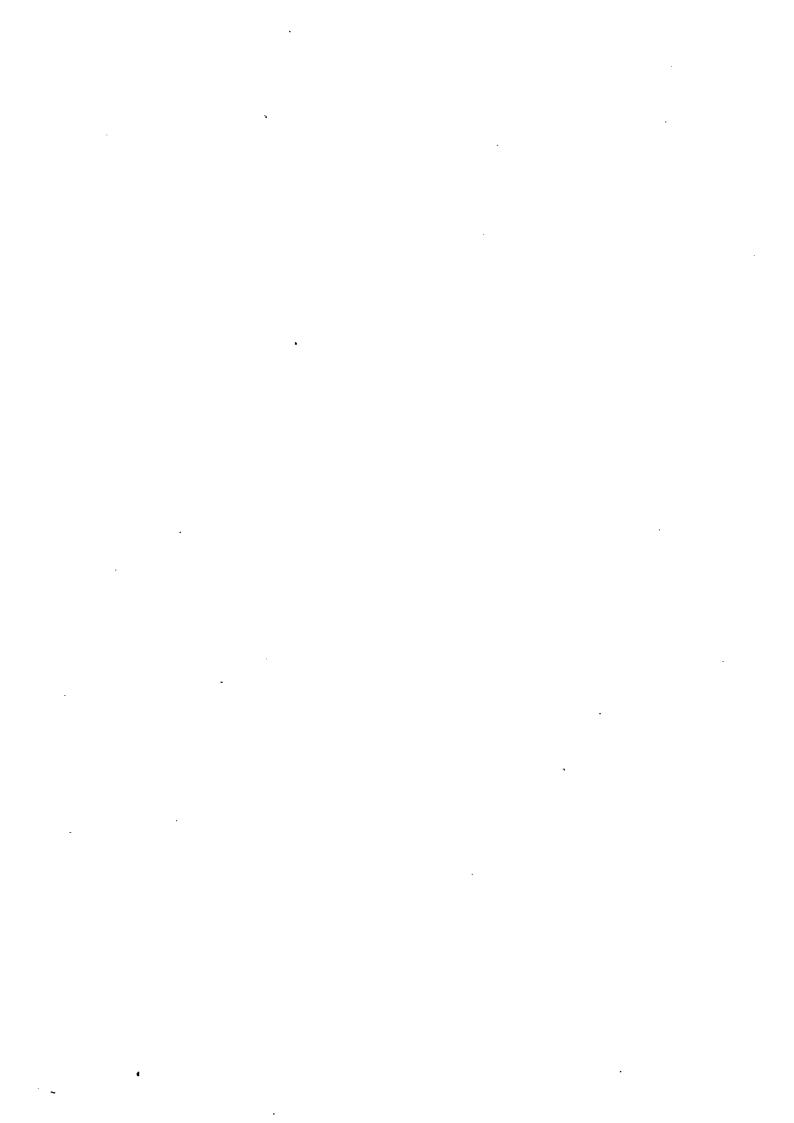